

#### رضی الله عنهم و رضواعنه (القرآن) الله *آن سے رامنی ہ*وااوروہ اللہ سے رامنی ہوئے

#### انبیاء کرام کے بعدد نیا کے مقدس ترین انسانوں کی سرگزشت حیات



( سيرالغداد چسرکال

جلوبوم حسه چارم و پنجم

اُن جلیل القدر انسار اور طفائے انسار صحابہ کرام کے مفتل سوائے زندگی جنہوں نے تن من دھن کی بازی لگا کررسول اللہ کا کی نفرت و جمایت کا فرض انجام دیا

تحریرد تیب جناب مولاناسعیدافصاری صاحب مرحوم ماین دفتن دارلسسین اعتراز د

وَالْ الْمُنْ عَتْ مَا الْمُنْ الْمُنْ

#### كمپوزىك كے جملة حقوق ملكيت بحق دارالا شاعت كرا چى محفوظ ميں

باهتمام : خليل اشرف عثاني

طباعت : ٢٠٠٢ء على گرافحل كراجي

ضخامت : 600 صفحات

#### قار کمن سے گزارش

ا پی حتی الوسع کوشش کی جاتی ہے کہ پروف ریزنگ معیاری ہو۔الحمدللہ اس بات کی عمرانی کے لئے ادار وہیں ستفل ایک عالم موجودر ہتے ہیں۔ پھر بھی کوئی غنطی نظر آئے تو از راہ کرم مطلع فرما کرمنون فرما کیں تا کے آبھرہ اشاعت میں درست ہو سکے۔ جزاک اللہ

### **﴿...........﴾**

ادار واسلامیات • 14-انارگی لا ہور بیت العلوم 20 تا بھر روز لا ہور کمتیہ سید احمد شہید ارد و با زار لا ہور کمتیہ امدادیہ ٹی بی سپتال روز مل ان یونیورش کب انجیشی خیبر بازار پشاور کمتیہ طانہ رشید ہیہ۔ مدینہ ماریمٹ راہید بازار راوالپنڈی کمتیہ اسلامہ گاگی اوالیا بیٹ آباد ادارة المعارف جامعه دارالعلوم كرا چى بيت القرآن دارو و بازار كرا چى ادار ؤاسلام يات موبمن چوك ارو و بازار كرا چى ادارة القرآن دالعلوم الاسلام يـ 437 - B و يب رد ژلسبيله كرا چى بيت الكتب بالمقابل اشرف المدار كلشن اقبال كرا چى بيت القلم مقابل اشرف المدار كلشن اقبال بلاك و كرا چى كمتية اسلام يا مين يور بازار فيصل آباد

مكتبة المعارف محلّه جنكى - بيثاور

﴿انگلینڈیس ملے کے ہے ﴾

Islamic Books Centre 119-121, Halli Well Road Bohon BL 3NE, U.K Azhar Academy Ltd.
At Continenta (London) Ltd.
Cooks Road, London E15 2PW

# فهر ست مضامین سیرالانصار (حصدادّل)

| صفحه            | مضمون                   | صغحه | مضمون               | ننج | مضمون             |
|-----------------|-------------------------|------|---------------------|-----|-------------------|
| انصاربعدازاملام |                         | ۵۰   | جكب فجاراة ل        | _   | د ياچه            |
|                 |                         | ۵۰   | جتك معيس اورمفزس    |     |                   |
| A)              | انصاريس اسلام كى ابتداء | ۱۵   | جنكب فجارتاني       |     | انصارقبل ازاسلا   |
| 14              | بيعت عقبه اولى          | or   | جنگ بعاث            | 11  | انصارکانسب نامہ   |
| AY              | بيعت عقبة الى           | or   | بعض غير معروف جنگيس | ra  | انصارى تاريخ      |
|                 | سعد بن معاذ اوراسيد     | ۵۷   | انصادكاندبب         | ra  | مورخين عرب كابيان |
| AZ              | بن حفير" كااسلام        | 41"  | انصادكاتمذ ن        | 12  | هاراخيال          |
| 91              | بيعب عقبه كبيره         | 41   | نظام اجتماعى        | 72  | انصارى شأجيس      |
| 9∠              | م ينديس اس كااژ         | ۵۲   | نظام عسكرى          | ra  | اياحالانصار       |
| 99              | مہاجرین مکہ             | 44   | انصارنے قلع         | M4  | جكيسمير           |
| 1++             | جرت نبوی 🚓              | 41   | نظام نرجى           | m4  | جنگ كعب بن عمرو   |
| 1+9"            | متجد نبوی کی تغمیر      | 20   | نظارت نافعه         | rz  | جنگ سرارة         |
| اماءا           | ايبوديءمعابده           | 21   | ا متفرقات           | r2  | بخكر حمين بن اسلت |
| 1+14            | مواخاة                  | 200  | زراعت               | rz  | جك راجع           |
|                 | حضرت عبداللد بن زيد     | 44   | ا تجارت             | M   | جگب فارع          |
| 1+0             | بن عبدر بد کاخواب       | ۷٩ ا | صنعت وحرفت          | M   | جنگ حاطب          |
| 1+4             | تحكم اذان               | 4    | تعليم               | 79  | جنك رقع           |
|                 |                         |      | _,                  | 4   | جنگ بقیع          |

# اسائے انصار کرام

| صفحه        | rt                   | صغح | ŗt                   | سنجد        | اع                  |
|-------------|----------------------|-----|----------------------|-------------|---------------------|
| 121         | حضرت جہاڑ بن صحر     | *** | حضرت الوقيس صرمه     |             | الف                 |
| 120         |                      | 112 | حضرت ابوحميد ساعديٌ  |             | حضرت ابوابوب        |
|             | 7                    |     | · ·                  | 1+9         | انصارى              |
| 144         | حضرت حبابٌ بن منذر   |     | -//                  | 119         | حفرت انس بن نفر"    |
| 129         | حفرت حرامٌ بن ملحان  | 171 | بن اخطب              | IFI         | حضرت انسٌّ بن ما لک |
| MI          | حفزت حسانٌ بن ثابت   | rrr | حضرت ابوعمره "       | ırı         | حفرت الي "بن كعب    |
| 199         | حضرت حارثه "بن سراقه | د۳۵ | حضرت اوسٌ بن خو لی   | 141         | حضرت ابوطلحة أنصاري |
| F-1         | حفرت حارثه "بن صمه   | rrz | حضرت ابوعبسٌ بن جبر  | 121         | حضرت البودرواء ين   |
|             | حضرت حظله مين        |     | حفزت ابوزيد "        | IAS         | حفزت ابوسعيد خدريٌ  |
| <b>**</b>   | افي عامر             | rm  | حضرت ابواسيد شماعدي  | 192         | حضرت ابومسعود بدري  |
|             | خ                    |     | ب                    | 192         | حضرت ابوقتاده "     |
| r.∠         | حضرت خبيب بن عدى     | *** | حضرت براء ٌ بن ما لک | r•1         | حضرت اسيد بن حفير   |
|             | حضرت خارجه بن زيد    | rrz | حضرت براءً بن عازب   | <b>*</b> •∠ | حضرت ابود جانه ً    |
| <b>P</b> 11 | بن الي ز ہير         | ror | حضرت براءً بن معرور  |             | حضرت ابواليسر كعب   |
| Mr          | حضرت خريمه "بن ثاقب  |     | ث                    | r• 9        | بن عمر د            |
| mo          | حضرت خواتٌ بن جبير   |     | حضرت البت ين قيس     | 711         | حضرت ابولبابه       |
| rız         | حضرت خلاةً بن سويد   | 109 | حضرت ثابت ين ضحاك    |             | حضرت ابوابشيم "     |
|             | ر                    |     | 7                    | ria         | بن التيبان          |
| r19         | حضرت رافع مین مالک   | 141 | حضرت جابر بن عبدالقد | <b>119</b>  | حفترت اسعدٌ بن زراه |

| صفحہ | نام                | صفحہ | ۲t                  | صفحه | Ct             |
|------|--------------------|------|---------------------|------|----------------|
| rrr  | حضرت زيدٌ بن ثاقب  |      | حصرت دديفع          |      | حضرت دفاعه يمن |
| raa  | حضرت زياد "بن لبيد | r12  | بن <del>نا</del> بت | rrı  | رافع زرتی      |
|      | حضرت زيدٌ بن دهمنه |      | <b>.</b> ز          |      | حضرت رافع "بن  |
|      |                    | 244  | حضرت زيدٌ بن ارتم   | rrr  | غديج           |
|      |                    |      |                     |      |                |

### اسائے صحابہ کرام رضی اللہ عنبم س**بیر الا نصار** (حصد دوم) (بہ ترتیب حروف جبی)

| صفحه       | نام                   | صفحه | ρt                              | صفح           | rt                 |
|------------|-----------------------|------|---------------------------------|---------------|--------------------|
| ואאו       | بن زيدين عاصم         |      | حضرت عبدالله"                   |               | س                  |
|            | حفرت عبد الله         | P* 9 | ين رواحه                        | L.AI          | حضرت سعدٌ بن ربيع  |
| 444        | بن بزید طمی           |      | حضرت عاصم يثبن                  | mo            | حضرت مبل بن سعد    |
|            | حضرت عبدالرثمن        | MZ   | نا:ت                            | P12           | حفرت مبل بن حنيف   |
| ۵۳۳        | 0 0                   |      | حضرت عبدالله                    | P79           | حضرت سعدٌ بن معاذ  |
|            | حضرت خان              | M14  | بن عمرو                         | 720           | حضرت سعدٌ بن عباده |
| <b>ኖኖ∠</b> | بن حنيف               |      | حضرت عبدالله"                   | TAL           | حفزت سعد ين ضيفمه  |
| 200        | حضرت عمارة بن حزم     | rrr  | بنعبدالله                       |               | حضرت سعدین         |
| 202        | حضرت عمرةً بن جموح    |      | حضرت عتبان "                    | . <b>F</b> A9 | زيداشبلى           |
| 4.41       | حضرت عمرةٌ بن حزم     | ~r_  | بن ما لک                        | <b>191</b>    | حضرت سلمة بن سلامه |
| arn        | حضرت ممير بن سعد      | 744  | «هنرت عبادهٔ بن بش <sub>ر</sub> | rar           | مضرت سهل بن منظله  |
| 242        | حضرت موتيم "بن ساعده  |      | حضرت فبدالقه                    |               | حضرت سائب          |
|            | ون                    | 444  | بن عليك                         | 490           | بن خلا و           |
|            | حضرت فصالية بن عبيد   |      | حفرت عباس"                      |               | ش                  |
|            | ق '                   | ma   | بن عباده                        | m92           | حضرت شدادٌ بن اوس  |
| 1          | «عنرت قناوه" بن تعمان |      | "هنرت عبدالله"                  |               | ع                  |
| ~20        | حضرت قيسٌ بن سعد      | MEZ  | بالزيم                          |               | حضرت عباوه " بن    |
| PAT        | حضرت قرظه بن كعب      |      | حضرت عبدالله"                   |               | صامت               |

| صغحه | rt                                       | صغحہ | ۲t                    | صغد   | ŗt                   |
|------|------------------------------------------|------|-----------------------|-------|----------------------|
| are  | حضرت نعمانٌ بن بشير                      |      |                       | MAZ   | حضرت قطبه ثبن عامر   |
|      |                                          | oro  | حضرت محمد طبن مسلمه   |       | 4                    |
| 0 }  | حضرت نعمان "بن                           | ort  | حعرت معاذ ينبن عفراء  | 173.9 | حضرت کعب بن ما لک    |
| ۵۳۷  | محجلا ل                                  | orr  | حضرت مجمع "بن جاربير  | m90   | حضرت كلتوم "بن الهدم |
|      | ٥                                        | oro  | حفرت مخيصه منبن مسعود |       | ۴                    |
|      | حضرت ہلال ٌبن أميه                       | ۵۳۷  | حضرت منذر بن عمرو     | m92   | حضرت معاذ "بن جبل    |
| 009  | غزوات اور عام مالات کم<br>دافعه کی تفعیس |      | ల                     | 01+   | حضرت مسلمه بن مخلد   |

# حلفائے انصار رضی اللہ عنم

| صفحہ | مضمون              | صغح | مضمون                | ٠,٠ | مضمون             |
|------|--------------------|-----|----------------------|-----|-------------------|
|      | حفترت عبدالله"     |     | س                    |     | الف               |
| ۵۸۵  | بن سلام            | 041 | حضرت سعد "بن صبثه    |     | حضرت ابوبردة      |
|      | حضرت عبدالله       |     | حضرت سمره "بن        | ا۵۵ | بن نيار           |
| ۵۸۹  | بن طارق            | 020 | <i>جند</i> ب         |     | ث                 |
|      | . حضرت عدی تین     |     | ط                    |     | حضرت ثابت "بن     |
| ۱۹۵  | الى الزغباء        | ٥٧٧ | حضرت طلحه "بن البراء | عدد | وحداح             |
| ۵۹۳  | حضرت عقبه "بن وهب  |     | ع                    | 0-0 | 7                 |
|      | 4                  | ۵∠9 | حضرت عاصم منبن عدي   |     | حضرت حذايفه "بن   |
| ಎ೪ಎ  | حضرت كعب بن مجره   |     | حضرت عبدالله يسب     | ددد | اليمان            |
|      | ٩                  | ٥٨١ | انیس جہنی            |     | ز                 |
| ۵۹۷  | حضرت مجذرٌ بن زياد |     | حطرت عبدالله         |     | حضرت زیدٌ بن سعنه |
| ۱۹۹۵ | حضرت معن بين عدى   | DAM | ' بن سلمه            | PFG | حالات             |

#### بسم الله الرحمٰن الرحيم

#### ٱلْحَمُدُ لِلهِ رَبِّ الْعَلَمِيُنَ وَالصَّلُوةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِهِ وَالِهِ وَاصْحٰبِهِ ٱجْمَعِيْنَ ط

#### ويباجيه

سیرالصحابہ کے نام ہے دارالمصنفین کے زیرِ اہتمام جوسلسلہ تیار ہورہا ہے، پیشِ نظر کتاب
اس کی ایک جلد ہے۔ اس میں انصار کرام کے حالات وسوائح ، اور ان کے علمی ، ذہبی ، اخلاقی اور سیاس
کارناموں کی بوری تفصیل کی گئی ہے سحابہ "کی مقدس صف میں انصار کو ایک حاص امتیاز حاصل ہے اور
سیر الصحابہ کا یہ حصابی حیثیت سے ایک خاص اہمیت رکھتا ہے کہ اس میں انہی مقدس بزرگوں کے اکابر
اور مشاہیر کے سوائح فی حالات مذکور جیں۔ یہ واقعات کتب احادیث اور سیر و رجال کی متند کتابوں
سینکٹروں، ہزاروں صفحات کی ورق گردانی کر کے فراہم کئے گئے ہیں۔

ان حالات وخدمات کی تفصیل ہے پہلے آیک بسیط مقدمہ میں انصار کی بل اسلام کی مفصل تاریخ ،ان کے نسب تا ہے ،آ داب و تدن اور معاشرت واخلاق کو نمایاں کیا گیا ہے۔اس طرح سے حصد انصار کی تاریخ قبل الاسلام اور بعد الاسلام کا ایک بہترین مجموعہ بن گیا ہے۔

اس سے پہلے سر الصحابیات کی جوجلد شائع ہوئی تھی ملک کے بعض مشہور اہلِ قلم نے اس ''لف ونشر مرتب'' کو ''غیر مرتب'' کر کے اپنی طرف منسوب کرلیا ہے۔ اب اس سلسلہ کی ایک اور نئی جلد ان کے سامنے چیش کی جاتی ہے۔

> لگار ہاہوں مضامین نو کے پھرانیار خبر کرومرے خرمن کے خوشہ چینوں کو

#### بسم الله الرحمن الرحيم

### انصار کانسپ نامه

اہل عرب تین بڑے قبیلوں میں منقسم ہیں۔ بائدہ ،عاربہ مستعربہ ، بائدہ میں وہ قبائل شامل ہیں جنہوں نے طوفانِ نوح" کے بعد عرب میں حکومت کی اور ناپید ہو گئے ۔ عاد ، شود ، ممالقہ ، طسم ، جدیس وغیرہ انہی میں داخل ہیں۔ عاربہ سے وہ قبائل مراد ہیں جو بائدہ کے ہمعصر تصاوران کے بعد عرب کے مالک ہوئے۔ فحطان ،سباجمیر معین وغیرہ ان کی شاخیں ہیں۔مستعربہ سے وہ خاندان مراد

ہیں جو حضرت اسمعیل" کی اولا دیتھے اور عرب کے شالی حصہ میں بود و باش رکھتے تھے۔ میں جو حضرت اسمعیل استان کی اولا دیتھے اور عرب کے شالی حصہ میں بود و باش رکھتے تھے۔

انصار کے متعلق عام خیال میہ ہے کہ وہ عرب عاربہ کی اولا دہیں۔ اس بناء پر عرب کے تمام نساب ان کے نسب نامے قحطان بن عامر تک پہنچاتے ہیں جو عرب عارب کامورث تھالیکن فحطان پر پہنچ کراختلاف شروع ہوتا ہے اورنسا پے عرب دوگروہ میں منقشم ہوجاتے ہیں۔

(۱) ایک گروه کہتا ہے کہ فحطان خودا کیک مستقل خاندان کا بانی تھااوراس کا سلسلہ نسب سے ہے۔ ہے۔ فحطان بن عابر بن شالخ بن ارفح ہد بن سام بن نوح ملیہ السلام اس کے نزد یک فحطان اور یقطن جس کاذکر بائبل میں آیا ہے ایک ہے۔

(۲) دوسرا گروه فخطان کوکوئی علیحده شاخ نہیں مانتا۔ بلکہ نابت بن آمغیل کی

اولا وبتاتا ہے۔ چنانچ کلبی نے اپ باپ سے یہی روایت کی ہے کہ

" انه ادرك اهل العلم النسب ينسبون كذالك" ك

''انہوں نے اہل علم اور نسا بین کو قتطان کی نسبت یہی فیصلہ کرتے پایا ہے''۔ کلبی کے علاوہ بعض اہلِ یمن بھی اس کے مدعی ہیں۔ <sup>کے</sup>

لیکن ہمارے زود یک بیرائے حدورجہ کمزور ہے اوراس کی تر دید میں صرف بیاکہنا کافی ہے

كهتمام الل يمن اس كے خان . بيں \_ چنانچيد مورخ مسعود في لكھتا ہے كه

" واسائر اليمانية تابى ذالك و تذهب الى انه قحطان بن غابر" لم يعنى " تمام الله يمن اس كريم من اور قطان كوعا بركا بينا المحقة من ".

ووسری جگہ ہے: (س ۸۲)

"والقوم اعرف بانسابهم ينقله الباقي عن الماضي قولا وعملا موزونا انهم من ولد قحطان بن عابر لايعرفون غير ذالك"

"المل يمن البيئ نسب كوزياده جائت مين اورسلسله بهسلسلفقل كرت آئ مين كده وقحطان بن عامري أسل عن مين كده وقحطان بن عامري نسل عامر نسل عامري نسل عامري نسل عامري نسل عامري نسل عامري نسل عامري نسل عامر

البته پیلے خیال ہے ہم کوانفاق ہے، قحطان ایک مستقل قوم اور ایک مستقل سلطنت کا ہائی تھا۔ یمن میں اس کی اولاد موجود ہتی اور سکیٹروں برس تک برسرِ حکومت رہی ، لیکن یہ ٰ لبنا کہ انسار ہتی مخطان کی اولاد میں ہمارے نز ویک تیجے نہیں ،اور بیوہ خیال ہے جس کی تر ویدنہایت مشکل ہے۔

نسا بہ عرب میں جواوگ انصار کو فحطان کی اولاد مانتے ہیں۔ان کے دلاک اُسر چکس تاریخ میں مذکور نہیں تا ہم ایسے مواقع پر وہ اشعار عرب سے استناد کرتے ہیں ،اس بنا ، پر ہم اس دعویٰ کی تقویت کے لئے چنداشعار بھی درج کرتے ہیں۔حضرت حسان " کاشعر ہے۔ "

تعلمتموا من منطق الشيخ يعرب

ابينا فصرتم معربين ذوى نفر

اس میں اگر چہ قطان کا نام مذکور نہیں تاہم چونکہ بینعدنانےوں (آسمغیلیوں) کے مقابلہ میں کہا گیا ہے۔ اس لئے ضروری ہے کہ یعرب ، قبطان کی اولاد سے ہواور تھا،عبدالر تمن بن سان یا نعمان بن بشیر کا شعر ہے۔ ۳۔ بن بشیر کا شعر ہے۔ ۳۔

لنا من بني قحطان سبعون تبعا اقرَت لها بالخرج منهالا عاجم

لیکن بیدونول شعر محمت کے لحاظ سے بالکل مشکوک بیں۔ پہلاشعر جود منرت سان آئی طرف منسوب ہے۔ ان کے دیوان بیل موجود نہیں۔اور حسان سے اشعار کی نسبت عام فیصلہ ہے کہ "
تنسب المیہ اشیاء الا تصبح عنه" علی "

"ان کی طرف بہت سے ایسے اشعار منسوب میں جوان سے ابت تبیل '۔

دوسرے شعر کی بیر کیفیت ہے کہ خود کہنے والے کا پیتنہیں ، پھر مضمون ایسا ہے کہ اس کود کھے کر ہنسی آجاتی ہے۔عبدالرحمان ہوں یا نعمان کوئی بھی اتناصر سے جھوٹ گوارانہیں کرسکتا تھا۔

ہمارا خیال بہ ہے کہ انسار قحطانی نہیں بلکہ بانت بن اسمغیل کی اولا و ہیں۔ لیعنی وہ عرب عار نہیں بلد مستعرب ہیں۔ بیخی وہ عرب عار نہیں بلد مستعرب ہیں۔ بیخیال مورضین اور نساجین کے خیال سے بالکل جدا ہے اور ہم اس کوکسی قدر بھیلا کر لکھنا جا ہے ہیں۔ لیکن قبل اس کے کہ ہم اصل مقصد کی طرف متوجہ ہوں۔ بیہ بتانا ضروری ہے کہ اس باب میں ہمارا طریقۂ استدلال کیا ہوگا؟

مؤرضین عرب کی تبیلہ کے نسب ٹابت کرنے بیس عوادہ چیزوں سے مدہ لیتے ہیں۔

(۱) نسابین کی روایت (۲) شعرائے قبیلہ کے اشعار ۔ اور یہ دونوں چیزیں تنہا قابل انا نبیس نسابین کی روایت اس درج لغواو مہمل ہوتی ہیں کہ ان پر مشکل سے یقین آسکتا ہے پہلے انسب نامے اُٹھا کرد کھوتو معلوم ہوگا کہ تمام عالم آبائے تورات کے اندرسٹ آیا ہے، مثلا منوچبر حضرت آخی کا پر پوتا ہے۔ مشارت کی اولاد ہیں، ہند، یونان، بڑک جو خود نہایت قدیم قومیں ہیں۔ سام، حام اور یافث کی اولاد ہیں۔ قطان بن عابر (یہود یوں کے نزد یک) حام کی اولاد ہیں۔ وغیرہ لا لک میں کے تیج ، الحادث ، الرایش کے نسب نامہ میں اس درجہ اختلاف ہے کہ دومور خود کھی ایک رائے ہے مشق نہیں ہیں۔ یہاں تک کہ طیری نے ایک جگہ اس کوسیا ، اصغر کی اولاد بتایا ہے لیکن دوسری جگہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ خوداس پر قائم نہیں ہیں۔ وقس علیٰ ہذا

اشعار برعرب بربیشک اعتماد ہوسکتا تھا الیکن مشکل یہ ہے کہ ان کے بھی سیح ہونے کی کوئی صورت نہیں ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ عرب بالکل اُسی سے اور ان میں لکھنے پڑھنے کا بہت کم رواح تھا۔ اس بناء پران کے پاس فقد ماء کا ذخیرہ کیونکر محفوظ رہ سکتا تھا؟ بھی وجہ ہے کہ جاملیت کا جو یکھ کلام ہم تک پہنچا ہے۔ بہت کم ہادروہ بھی اسلام سے صدی دوصدی آگے کانہیں۔

اس کے علاوہ عرب میں بہت ہے ایسے خاندان بھی تھے، جن کے نسب نا مے گذی ہو گئے۔ چنا نچے نعمان بن منذر شاہ جیرہ کے متعلق مشہور ہے کہ وہ قبیلہ کنم سے تھا لیکن جبیر " نے حضرت عمر "کے سامنے اس کو تجم بن قیص کی اولادیتا یا ہے۔ " قضاعہ انمار ، بحیلہ ، المعیلی اور زاری تقے اور مکہ بی سے یمن گئے تھے لیکن امتداد زمانہ اور جہالت کے باعث فقطانیوں بیں ضم ہو گئے اور جدید نسب نا سے تیار کر لئے "۔ اور وں کا بھی یہی حشر ہوا۔ جن میں غسان ، خزاعہ اور انصار بھی واضل ہیں۔

ا بین اثیر جندا مین ۱۱۵ و ۱۱۲ ت طبری جده مین ۴۳۵۵ سی سیرت این بشام بلدایس ۲۰۱۱،۸ م

الیی صورت میں ان قبائل کشعراءاً کراہیے نسب نامے کسی غیرنسل تک پہنچا تھی اوراس کواشعار میں ظاہر کریں توان کا کہاں تک اعتبار کیا جاسکتا ہے؟

اصل یہ ہے کہ انصار کے نسب نامہ میں بخت وقتیں واقع ہوگئی ہیں۔ جن کا علاج اس کے سوا کھی بیں کہ ہم قدیم طرز استدلال کوچھوڑ کر تحقیق تفتیش کی ایک نئی راہ نکالیں جونہایت صاف واضح اور مستقیم ہو۔ چنانچیاس کے لئے ہم نے حسب ذیل ماخذ قرار دیئے ہیں۔

ا۔ قرآنِ مجید

۲\_ احادیث صحح

۳۔ اشعار عرب جوروایت اور درایت کے اصول سے جج ہوں

٣\_ اكتشافات اثريه

(۱) قرآن مجید ہے اگر کوئی چیز ثابت ہوجائے تو اس کی صحت میں کوئی مسلمان شک نہیں کرسکتا۔ لیکن دفت ہے ہے کہ قرآن مجید میں صرف ان قوموں کے نام آئے جی جن کے حالات نہایت مؤثر اور عبرت خیز جیں۔ اور چونکہ انصار اور تمام اسمعیلیوں نے جاہلیت میں کوئی ایسا کام نہیں کیا ہے۔ اس کے قرآن مجید میں ان کاذکر کیونکر آسکتا ہے۔

(۲) حدیث میں البیتہ انصار کے متعلق کچھاشار ہے اور تصریحہ بیں موجود ہیں۔مثلاً حضرت سلمہ بن اکوع "ہے روایت ہے کہ

"مر النبي صلعم على نضر من اسلم ينتضلون فقال النبي صلعم ار موابني اسمعيل فان اباكم كان راميا" لل

" آنخضرت على بنواسلم ك باس برار برجوتيراندازى سم معروف تصاور فرمايا آل استخضرت الله بنواسلم ك باست المعالم الم

اسلم کا قبیلہ عرب میں خزامہ کی اولا دمشہورتھا ، اورخزاعہ ، حارثہ ، ن مزیقیا ، کا بیٹا ہے جو بقول نسا بین قبطانی عرب تھا۔ چنانچہ امام بخاری نے بھی اسلم کا نسب نامہ ای طرح نقل کیا ہے۔ اور وہ یہ ہے ، اسلم بن افضی بن حارثہ بن عمر و بن عامر کی اور اس کے بعد لکھا ہے میں خواعة ہم کواس وقت اس نسب نامہ کی صحت اور تقم ہے ، حث نہیں ہے۔ مقصود یہ ہے کہ ایک مسلم الثبوت فحطانی خاندان کو آئے ضرت علی فرمایا اور تمام مجمع نے اس کو قبول کیا۔

ل تسيح بخارى . . ايس ٢ مه باب أتح يض على الرمى انْ السلام على الينارص ١٩٥٥ باب زل القرآن بلسان قريش

دوسری حدیث حفرت ابو ہریرہ گی ہے۔ وہ حفرت ہاجرہ کی کے حالات بیان کرنے کے بعدانصارے کی خاطبہ ہوکر کہتے ہیں گے۔ '' فتلک امکم یابنی ماء السماء'' ''اے ماءالسماء کے بیڑا ریتمہاری ماں تھیں''۔

ماء السماء عامر كالقب ہے جومزیقیاء كاباب تفافاہر ہے كداگر بیدواقعد نہ ہوتا تو نہ صرف ابو ہررہ اس كوبيان كرسكتے ،اور ندانسار بيس اس كوكوئى س سكتا ،اس حدیث كے ساتھ اگروہ حدیث بھى ملاؤ جس بيس غير كے نسب داخل ہونے والے كوجہنم بيس جانے كی خبر دی گئى ہے تو يہ مسئلہ اور بھى زيادہ صاف ہوجا تا ہے۔

فرکورہ بالا حدیثیں بخاری میں متعدد جگر آئی ہیں اور صحت کے اظ سے اس درجہ کی ہے کہ ان میں شک نہیں کیا جا سکتا ہاں بنا پران سے زیادہ انسار کے اسمحیلی ہونے پراورکوئی شہادت نہیں پیش کی جا سکتی ۔ انہی وجوہ سے خطابی نے اہل یمن کو اسمحیلی کہا ہے ۔ بخاری نے جامع صحیح میں ایک مستقل باب باندھا ہے جس کا نام "باب نسبة المیمن الی اسمعیل " ہے۔ ابن جر تحقیق وکاوش کے بعد ابن تجر پہنچے ہیں، ھندا ھو الذی حج فی نقدی سے قاضی عیاض بھی اس کی طرف ماکل ہیں سے اور سعید سمبودی نے بھی ای کورجے دی ہے ہی

لیکن ان بزرگوں کی رابوں میں پچھ مبالغہ ہے، ندکورہ بالا حدیثوں میں صرف دوقبیلوں ا کی نسبت تصریح آئی ہے۔اس لئے ہم کو پہیں تو قف کرنا چاہئے ،اصل یہ ہے کہ یمن میں پچھ قبیلے یقیناً سمعیلی تھے جوفی طانی مشہور ہو گئے تھے۔لیکن اس ہے تمام یمن اور خود فی طان کا اسمعیلی ہونالازم نہیں آتا۔

( س) اشعار عرب میں سے دوشعر ہمارے پاس نہایت مستند ذریعہ سے پہنچے ہیں جو حضرت حسان ﷺ کے دادامنذر بن عمرو کے ہیں۔ وہ کہتا ہے۔ <sup>کئ</sup>

ل فتح البارى مطدع ص ٣٩١ باب نسبة اليمن الى اسماعيل.

ع صحيح بخاري طِدام ص ٢١ اب الخاذ السواري ومن اعتق جاريه ثم تزوجها

س فتح البارى وجلدا يص ١٩٩١ س عدة القارى عرف ينى وجلدا يس ٢٥٥ مطبونه مصر

ه خلاصة الوفارس ٨١ . ل فتح البارى \_ جلد٢ \_ ص ٣٩٣

ورثنا من البهلول عمرو بن عامر وحارثة الغطريف مجداء موثلا موارث من آل ابن نبت بن مالك ونبت بن اسمعيل ما ان تحولا

اس میں شاعر نے اپنے تمام سر برآ وردہ بزرگوں کے اس تر تبیب سے نام لئے ہیں۔ عمرو بن عامر ، حارث المغطر بیف، نابت بن مالک اور پھر نابت بن آملعیل۔

اس شاعر کی ابوطا ہر مقدی نے جونہایت قدیم مصنف ہے۔ ایک روایت بھی نقل کی ہے اور ۔ ک

" وقال المنفرين بن حرام جد حسان بن ثابت بن المنفر في الجاهلية العمياء يذك نسبهم الى غسان ..... ثم الى نابت بن مالك ثم الى نابت بن ابراهيم"

" حسان بن ثابت دادا منذر بن حرام جو خالص زبانه جالميت ميس تفار أن كا (اوس وخزرج كا) نسب غسان تك ادرغسان سے ثابت بن مالك تك اور تابت بن مالك سے تابت بن آمليل بين ابراھيم تك بينيا تا بـ " -

اس معلوم ہوتا ہے کہ منذ راینے کوغسان کا ہم نسب سمجھتا تھا اور ان کا سلسلہ فحظان کے بجائے نابت بن المعیل تک بہنچا تا تھا۔ اب آگر اس کے ساتھ اتنا اور بردھا ویا جائے کہ یہ شاعر شاہان خسان کا معاصر تھا اور یہ اشعار انہی کے ذیانہ میں لکھے محکے اور آل غسان کے نسب کے متعلق اس سے موثوق ترشہادت کوئی نہیں مل کتی۔

- (٣) اکتفافات اٹرییس ہمیں حب ذیل چیزوں سے بحث کرنا ہے۔
  - (١) نظام اجتماعي ياطر زبودوماند
    - (r) ژبان
    - (۳) ندیب
      - /t (r)
    - (۵) قرابت
    - (۲) شکل دسورت

المستراك المراق ( الي طام المقدى ) أمنه وبالى الى زيدا في بالمع ما ١٢٠ من ١٢٠ من ١٢٠ من ١٢٠ من ١٢٠ من

#### (۱) نظام اجتماعی:

سامی زبانوں میں عرب کے معنی صحرااور بادیہ کے ہیں۔ اس بنا ، پر عرب درحقیقت وہ ہیں جو بددی بھی ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ فراعنہ ، اشور یوں اور فینیقیوں کے زبانہ میں عرب صرف ثالی حصہ کا نام تھا جو نیل سے دریائے فرات تک چھیلا ہوا ہے لا اور میسلم ہے کہ یباں قاطبۂ المعیلی عربوں کی آمادی تھی۔ آمادی تھی۔

انصاری تاریخ پرغور کروتو معلوم ہوگا کہ ان کی زندگی بھی مدت تک بدویاندرہی ہے۔ چنا نچہ وہ تابت بن اسلمیل کی وفات کے بعد یمن گئے ہیں اور معلوم تک یعن تقریبا ڈھائی ہزار برس عرب کے مختلف حصول میں مارے مارے بھرے ہیں۔ قدیم تاریخ کوچھوڑ کر اگر صرف مزیقیا اور اس کی اولا دہی کو دیکھوٹو معلوم ہوگا کہ اس زمانہ سے بیٹر ب کے قیام تک ان لوگوں نے سینکڑ وں مقامات کی خاک چھائی ہے۔ چنا نچے ان مقامات کے نام ہم نے انصار کی تاریخ میں لکھ دیے ہیں۔

ال بدویت کے ساتھ انصار میں کسی قدر حضریت بھی پیدا ہوگئ تھی ۔ یعنی دوردیة آکر کاشت کرتے تھے، قلعے بناتے تصاور بیان کے قبطی ہونے کااثر تھااورا پی تفاظت کے لئے قلع تیار کرتے تھے۔

#### (۲) زبان:

قطانیوں اور اسمعیلیوں میں دوسر افرق زبان کا ہے۔ قطانیوں یا ایل یمن کی زبان حمیری تھی اور وہ تجازی زبانوں سے بہت مختلف تھی۔ چنانچ مورخ مسعودی نے اس کی صاف تقریح کی ہے۔ ووجد نا لغة ولد قحطان بخلاف لغة ولد نزاد بن معد۔ (مردی الذہب جلدا میں دے) ہمدانی نے اس کو اور بھی مفصل بیان کیا ہے۔ مثلاً ایک یمنی قبیلہ (خشب) کی زبان کے متعلق لکھتے ہیں :

" والمنحشب عوبي ينحلط حميرية" \_\_\_\_" اور شب كى زبان تميرى ملى موئى مربى ہے"۔ خيوان كى نسبت :

"فصحا وفيهم حميرية كثيرة "\_\_\_\_"،فسيح بن الكن ميرى ببت بولتے بن" \_ ايل صنعا:

" في اهلها بقايا من العربيه المحضة ونبذ من كلام حمير" ــــــــــ"اسك باشدول يس كن درخالص في اور بالتري باقى بالساء

شبام ، اقیان ، مصانع ، تخلی :

" حميرية محضة ــــــ" "ـــــــ" ان كى زبان تالص تميرى بـــ" ـــ

اس سے ثابت ہوتا ہے کہ جمیری عربی زبان سے بالکل جداگانہ چیز ہے۔اب اگرتم خوداس عربی زبان سے بالکل جداگانہ چیز ہے۔اب اگرتم خوداس عربی زبان کولو جو یمن میں رائج تھی ،تو تم کو یمن اور جازگ زبانوں کا فرق صاف معلوم ہوگا۔ یہ بچے ہے کہ دونوں زبانوں کی اصل ایک ہے۔ لیکن ان میں اعراب شمیر میں ،اشتقاق اور تصریف میں جس جس میں ماخلاق وعادات کے لحاظ ہے۔ اس معلوم ہوتا ہے کہ ان کے بولنے والوں میں اخلاق وعادات کے لحاظ ہے۔ کہ ان کے بولنے والوں میں اخلاق وعادات کے لحاظ ہے۔ کہ ان کے بولنے والوں میں اخلاق وعادات کے لحاظ ہے۔

جیسا کہ او پرمعلوم ہوا یمن کی عربی تمیری زبان سے تلوط تھی اور اکثر مقامات میں غیر فصیح بھی تھی۔ اس کے تم جس قدر شال کی طرف بڑھو گے زبان زیادہ صاف اور شستہ ملے گی۔ یہاں تک کہ جاز پہنچ کر نظر آئے گا۔

" كذلك الحجاز فنجد السفلي فالى الشام والى ديار مضر و ديار ربيعة فيها الفصاحة "\_

" مجاز ، نجد ، اسفل ، حدو وش م ، دیا رمضراور دیا رر سید فصاحت کے معدن ہیں " \_

یمن اور حجاز کی مرنی میں جس قتم کے اختلافات ہے، ان کو مختصر طور پر علامہ ہمدانی نے "صفة جزیرة العوب" لم میں بیان کیا ہے اور ہم طوالت کے خیال سے اس کو کلم انداز کرتے ہیں۔

زبان کے اختلافات کے ساتھ حجاز ویمن کے رہم الخط میں بھی اختلاف ہے۔ اہل یمن کا خط مند تھا، بخلاف اس کے ہیل تجاز کاخبطی اوران دونوں میں بڑافرق ہے۔

#### (٣) ندېب:

تجاز ویمن کے باشندوں میں برافرق طرق عبادات اور بتول کے ناموں کا ہے۔اہل یمن یا بنوقحطان کے بُت دائیں ہے۔ اہل یمن یا بنوقحطان کے بُت اللّٰ باہل کے بتول سے مشابہ تھے۔ شلا ان کے نام بیر بتھے : عشتار،اہل بعل وغیرہ بخلاف اس کے اسمعیلیوں کے بُت ان سے بالکل علیخہ وہ تھے۔ چنا نبچان کے نام بیر بیں : لات مسلمان کا میں بیریں : لوائد ا مسلمان ، عزی ، هبل و نیم و نبطوں کے جن بتوں کا کتبات میس ذکر آیا ہے وہ بیر بیں : فوالمورا ، خواشہ ، لات ، عمنه، منوعات یا منو تو (منات) قیس یا قیشہ ہے۔ اب انصاراور قرلیش کے بنوں کاان بنوں سے مقابلہ کروتو صاف معلوم ہوگا کہ ان کے اور عطوں کے بُن کی اور عطوں کے بنوں کا ان کے اور علیہ کا کہ ان میں ذوالغری کے تعبیلہ دوس کا کہ بلات تقیف کا کمان مادر منا قانصاراور غسان کا بُنت تھا گئے۔

ہم اس سے بے خرنہیں ہیں کہ اسمعیلیوں میں بھی بعض قبیلے بابلیوں کے بُت ہو جتے تھے۔ مثلاً قبیلہ ہذیل اور کلب بن وہرہ (قضاعہ ) سواع اور وہ کی پر متش کرتے تھے کی لیکن یہ بالکل جزئی واقعارے ہیں۔ جن سے ہمارے کلید برکوئی الرنہیں پڑتا۔

اہل ججاز اور اہل یمن کے ہاں عبادت کے طریقے اس قدر مختلف تھے کہ اساعیلیوں میں رواج بت پرتی کے بعد بھی ند مہب صنیف کی کچھ ند کچھ یا دگاریں باتی تھیں۔ مثلاً بچ کعب، چنا نچے انصار کے متعلق حفقاً فدکور ہے کہ وہ تج کرتے تھے تھی، بخلاف اس کے اہل یمن کی نسبت اس کے مخالف شہاد تیں ملتی ہیں، چنا نچے ابر ہت الاشرم نے جج رو کئے کے لئے کعبہ پر حملہ کیا ہے۔ تو اس کے ساتھ یمنیوں کی ایک جماعت تھی جس کا سر غنہ حناطہ تمیری تھا آگا اور خود با دشاہ تمیر بھی اس کے ساتھ اس کے ساتھ اس کے ساتھ اس کے ساتھ آ ہا تھا گے۔

اب اگرانصار بمانی النسل منصقوان کوقدرة ابر به کے تمله سے خوش ہونا چاہئے تھا۔ کیونکہ کعبہ کے بجائے بین میں ایک دوسرا کعبہ بنایا گیا تھا اور ابر بہ اس کی طرف تمام عرب کو بجبر مائل کرنا چاہتا تھا۔ کیکن واقعات شاہد ہیں کہ انصار کو مسرت نہیں بلکہ صدور جیٹم ہوا۔ اور جس طرح قریش نے اس حملہ کی نسبت نہایت پُر درداشعار کھے انصار نے بھی کھے چنانچان کے ایک شاعر ابوقیس منی بن اسلت نے متعدد قصیدوں ہیں اس واقعہ کا تذکرہ کیا ہے ^۔

ابراهیمی فدہب کی ایک یادگارختنہ ہے۔ چنانچیج بخاری میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خودا ہے ہاتھ سے ختنہ کیا تھا <sup>9</sup>۔ انصار کے مورثوں میں ایک شخص کا نام الملات ہے۔ اس کی نسبت ایک روایت ہے کہ اس نے بھی اپنے ہاتھ سے ختنہ کیا تھا اور اس وجہ سے نجار شہور ہوا <sup>وا</sup>۔

اس کے ماسواانسار نے مسلمان ہونے کے بعداسلام کے تمام اورامرونواہی بڑمل کیا ہے۔ لیکن یہ بیس ندکور نہیں کہان اوگوں نے مسلمان ہو کرفتنہ بھی کیا تھا۔

(٣) نام:

برقوم كنامول يس كهدند كه فصوصت اورانتياز پاياجاتا بـ فظافى اورائمعيلى قومول كنامول يس بهد في فرمول كنامول يس بهي صرح تفاوت موجود بـ فظافيول ك نام حورايول يا بابليول سه طنة جلت تهريسي يدع ، اليفع ، ثيع ، يل ، معدى كرب ، ابو كرب ، علهان ، ايشرح ، كرب ايل ، ذمر على ، وهب ، ياسو ، نعم ، شمريوعش \_

بخلاف اسكام العيليول كام ال بالكل الكروت تقرمتن السند، تسمو، تعليه ، كلب ، بكر ، صخر ، تعبان ، حيل وغيره

اس اختلاف کی ایک دجہ بیتھی کہ فحطانی بدت سے صاحب حکومت تھے اور انہوں نے مال و دولت کی آغوش میں پرورش پائی تھی۔ اس لئے ان کے ناموں میں تدن کی جھلک نظر آتی تھی۔ بخلاف اس کے اسا میلی ازل سے بدو تھے۔ اس نے حالات گردش و پیش کے اثر سے کتا، بھیٹریا، شیر، چیتا، پہاڑ، پھر و نیرہ نام رکھتے تھے۔ یونکہ یہی چیزیں ہروقت ان کی نگاہ کے سامنے رہتی تھیں۔ اندسار قریش اور نبطیوں کے ناموں میں یے فرق صاف معلوم ہوگا۔ مثلاً

قریش کے نام سے بیں:

فهر ، كنانه ، نزار ، اسد ، زهره ، عدى ، كعب ، سعد، عمرو ، عثمان ، حوب ، خالد وغيره .

مطيول كام يومين:

حارث ، عباد ٥ ، مالک ، جميله وغيره

الصارك نام بياين:

غضب ، خررج ، اوس ، خاله ، زیمه ، کلیب شعلیه ، غنم ، عباده ، عمرو ، عامر ، حارثه وتیرم

اس سے تابت ہوتا ہے کہ انسار اور قریش کے نام قطانیوں کی بہنست بطیوں سے دیاہ ہے۔ دیاہتے ہیں۔

#### (۵) قرابت :

میسلم ہے کہ عرب میں خاندان اور کفوکا بڑالحاظ کیا جاتا تھا۔انصار کے اسمعیلی ہونے کا یہ بھی ایک بجونے کا یہ بھی ایک بجوت کا یہ بھی ایک بجوت ہے کہ ان کی قرابتیں مکہ میں اور خاص قریش میں ہوتی تھیں۔ چنا نچاس کو ہم کسی قدر تعصیل ہے کھیا جے ہیں۔انصار کے مورثین میں ایک شخص کا نام از د ہے۔ جس کی نبیت حضرت حسان " کہتے ہیں ۔۔

#### اما سنا لت فانا معشر نجب الا زد نسبتنا ولماء غسان

قریش کی اس کی اولاد سے قرابتیں نہایت قدیم زمانہ سے چلی آتی ہیں۔ چنانچ کنانہ بن فریم شادی ہالہ بنت سوید سے ہوئی تھی جو حارث الفطر بیف کی حقیق ہوتی تھی۔ ع

کنانہ کے بعد غالب بن فہر نے قبیلہ خزاعہ میں شادی کی طب اور خزاعہ کی نسبت مشہور ہے کہ وہ مرومز یقیا کی اولا دتھا گئے۔

مرہ بن کعب نے جو غالب کی نسل سے تھا ، اُم تیم بنت سریر سے نکات کیا جو بارق کے۔ غاندان سے تھی اور بارق معفقاً مزیقیا کی نسل شلیم کیا جا تھا تھی

قصى بن كلاب نے بھى فرام ميں نكاح كيا تھا۔ جن عيد مناف بيدا موئے كي

باتم بن عبد مناف نے سلمی بنت عمرو سے شادی کی جو خاندانِ بنونجار سے تھیں عبد المطلب جو آنخضرت ﷺ کے جد بزرگوار تھے ، انہی کے بطن سے پیدا ہوئے تھے۔

#### حرفت شيبة والنجار قد جعلت ابناء ها حوله بالنبل تنتضل

ہاشم نے تعلبہ بن خزرج میں بھی ایک شادی کی تھی ورابو میں انہی سے بیدا ہوئے تھے <sup>کے</sup> عبد اُمطلب نے قبیلہ خزامہ میں دوشادیاں کی تھیں جن سے ابولہب اور تبصل بیدا ہوئے تھے کے

سی میا قادان بشام رسدرانس۱۹ ایل ظبری رجیدارس۱۰۹۱ ۲ تارت کیتول جدرایس شه ۳ ۵ به قابن بشام - جدوایس ۴ ۸ ایقولی جلدا ۴۹۱ ا بسیرة لائن بشام پیغدایش ۴- ایجتو فی پرجیدایس ۴۳۰ بند سیرت این بشام پیچلدایش ۲۱ عبدالمطلب کے بیٹوں میں مقوم اور حضرت حمزہ "کا نکاح مدینہ میں ہوا۔ چنانچے مقوم کی یوی مالک بن نجار کے خاندان سے تھیں ۔ حضرت حمزہ "کی دوشادیاں ہوئیں اور دونوں انصار میں ہوئیں ۔ ایک بیوی ہونجار سے تھیں اور دوسری قبیلہ اوس سے لیے جو بنونجار سے تھیں ان کا نام خولہ بنت قبیس تھا ہے۔

۔ ان لوگوں کے علاوہ انصار کے متعددا شخاص نے بھی قریش میں نکاح کئے تھے۔ چنانچیان میں ہے بعض کے نام یہ ہیں :

انیس بن قادہ ،مروبین عوف کے خاندان سے تھے۔ان کی شادی جثامہ بنت وہب ہے بوئی، جو بنواسد (خزیمہ بن مدر کہ کی اولاد ) سے تھیں گے۔

ابوقیس بن اسلت قبیلداوس سے تھے۔ارنب بنت اسد سے جوقصی بن کلاب کے خاندان سے تھیں،شادی کی ۔ارنب حضرت خدیجہ مل کی چھوچھی اور حضرت زبیر مبن عوام کی دادی ہوتی تھیں ؟۔

خیری توزمانہ جابلیت کازمانہ تھا۔ اسلام کزمانہ میں مہاجرین سے دیدا کرجوقرا بتیں کیں، وہان سے الگ ہیں۔ مہاجرین کہ سے عموماً یکہ و تنہا آئے تھے۔ کیونکہ ان سے بہتوں کی ہویاں یا توعلانیہ اسلام سے منحرف تھیں اور یا ججرت کرنے میں ان کے خاندان مزاحم تھے۔ اس بناء پر مدیدا کرمہاجرین فیانسار میں شادیاں شروع کیس۔ چنانچے مسندا حدمیں ہے۔

"لما قدم المهاجرون المدينة على الانصار تزوجوا من نسائهم" "يتي «بب مهابرين مدينا كوانساري ورتول عيشاديال كيل".

چونکہ مہاجرین نموما قریش تھے اور قریش ہے انصار کی قدیم قرابتیں چلی آتی تھیں۔اس لئے انصار کوان ہے قرابت کرنے میں کیا تامل ہوسکتا تھا؟

چنانچید حضرت ابوبکر'، حضرت ممرُّ اور حضرت طلحدٌ نے انصار کے مختلف خاندانوں میں شادیاں کیس۔ حضرت عبد الرحمٰن بن عوف نے دو نکاح کئے۔ جن میں سے ایک کا ذکر سجیح بخاری میں آیا ہے آئے۔

البيتة آتخضرت (صلَّى الله عليه وسلِّم) نے انصار میں کوئی شادی نہیں کی لیکن اس

له زرقانی جده می ۱۳۵۵ مند جده مین ۱۳۰۰ می اسدانغابی جنده مین ۱۳۸۰ مید ۱۳۸۸ مین ۱۳۸۸ مین ۱۳۸۸ مین ۱۳۸۸ مین ۱۳۸۸ مین اسدانغاب جده مین ۱۳۸۸ مین ۱۳۸۸ مین قابرن بیشام به جده مین ۱۳۸۸ مین میند بدر جده ۱۳۸۸ مین ۱۳۸۸ مین ۱۳۸۸ مین ۲. مینی بیناری میلد ۲ مین ۱ مینی و از این از این اظرای زوجی هنت برای

شرف سے نہ صرف انصار بلکہ خود ہو ہاشم بھی محروم رہے۔ چنا نچہ علامہ ابن اثیر نے تصریح کی ہے۔ آخضرت رصلی الله علیه وسلم کود کی الله علیه وسلم کود کی الله علیه وسلم خود ہی انتقال فرما گئے گئے۔ وصلی الله علیه وسلم خود ہی انتقال فرما گئے گئے۔

انسار کے متعلق بھی ای قتم کی آیک روایت ہے کہ جبیبہ بنت مہل ہے آ ب نکاح کرنا جا ہے۔ تتے لیکن جب انصار کی غیرت کا خیال آیا تو بیاخیال چھوڑ دیا گ

### (۲) شکل وصورت :

انسارشکل و شاہت میں بھی اسمعیلیوں ہے مشابہ تھے۔ان کا عام حلیہ بیتھا کہ وہ خوب صورت ،سڈول ،گورے یا گندی ،میانہ قد اور صاف ستھرے ہوتے تھے۔ چنانچہ قرآن مجید میں منافقین کے متعلق ہے۔

" واذا رَ أَيْنَهُمْ تَعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ" - (منافقون)
"اورتم جبان كود كيمية بوتوان عجمتم كو بحطيمعلوم بوت بين" اس آيت كي فسير بين شيخ بخارى مين لكها ہے" "كانوا رجالاً اجمل شئ" ليني" وه نهايت خواصورت اوگ تيخ" -

سے ظاہر ہے کہ منافقین انصاری کے قبیلوں سے تھے۔ چنا نچی عبداللہ این ابی جوراس المنافقین مقااور جس کی نسبت ہے آت نازل ہوئی تھی ،خودانصار کے ایک قبیلہ کا سردار تھا۔ اس کے ماسواانصار میں بہت سے بزرگوں کے جلئے ہم ان کے حالات میں کھیں گے۔ ان کو پڑھ کر ایک مرتبہ قرایش کے حلیوں پرنظر ڈالوتو صاف معلوم ہوگا کہ دونوں قو موں کی شکل و شاہت میں پچھ فرق نہیں۔ بخلاف اس کے قطانی چونکہ یمن میں رہتے تھے۔ اس لئے ان کارنگ سیاہ اور قد نہایت دراز ہوتا تھا۔ چنا نچہ عاد کے قد وقامت کی درازی کا خود قرآن مجید میں ذکر آیا ہے۔

ببرحال انسار كنب نامه كمتعلق بمارى جورات بحى داس كوبم في نهايت تفسيل

ا اسدالغاب جلده و ص ۵۵۳ ه با طبقات این سعد وجلد ۸ یس ۳۳۷ ه با تشخ رفاری وجلد ۹ یس ۱۳۳۸ میلاد و ساله ۱۳۳۸ با با با به قوله و شنب سند به ن ن

کے ساتھ لکھ دیا ہے۔ متقد مین کے اقوال بھی نقل کردیتے ہیں۔ اور اب ناظرین کوموقع ہے کہ ان رائیوں میں سے کسی ایک کوتر جھ

# انصار کی تاریخ مؤرخین عرب کابیان

چونکہ عرب کے مؤرضین انصار کو قطان کی اولا و بیجھتے ہیں۔ اس لئے وہ ان کی تاریخ فحطان کی عاریخ فحطان کی اولا و بیس عبد شمس نامی ایک شخص تھا۔ جوسبا کے لقب سے مشہور ہادر یمن کی سبائی سلطنت کا بانی سمجھا جا تا ہے۔ اس کے دو بیٹے تھے جمیر اور کھلان ۔ اس نے اپنی وفات کے دو بیٹے تھے جمیر اور کھلان ۔ اس نے اپنی وفات کے دو بیٹے تھے جمیر اور کھلان ۔ اس نے میر ابزالڑکا ہے سلطنت کا دایاں قطعہ اور کھلان کو بایاں قطعہ دینا''۔

چونکہ داہنے ہاتھ کے لئے تکوار، کوڑے اور قلم کی ضرورت ہوتی ہے اور بائیں کے لئے عنان ، فر هال اور کمان کی ، اس لئے سب نے طے کیا کہ بادشاہ حمیر کو بنانا چاہئے اور کھلان صرف سلطنت کا محافظ رہے گا۔ چنانچے حمیر یمن کا بادشاہ بنادیا گیا اور اس کے بعد اس کی اولا دسلاً بعد نسل مسند حکومت پر متمکن ہوتی رہی۔ کھلان اور اس کی اولا دسلطنت کے استحکام حفاظت اور مدافعت کے کام انجام دیتی تھی۔

الحارث الرائش كے زمانہ ميں عامر بن حارثہ جو ماء السماء كے لقب ہے مشہور ہے اور اس كے بعد اس كا بيٹا عمر مزيقيا بھى يہى خدمت انجام ديتے رہے۔ عمر وكى بيوى نے جس كانام طريفہ بنت بعيم رفعا اور كا ہن في اللہ بيكن كوايك سياه بادل محيط ہوگيا ہے۔ بكل نے چمك چمك كرتمام يمن ميں زلزلہ ڈال ديا ہے اور جہال گرتی ہو و مقام ایک تو دة خاكستر ہوجاتا ہے۔ گھبراكر انفى تو عمر و ہے يہ خواب بيان كيا اور كہا كواب خير نہيں۔ عمر و نے كہا پھر كيا كرنا چاہئے؟ بولى كه يمن كو جلدى جيمور كركمى طرف نكل جانا چاہئے ، ورند ديوار (عرم) او شے والى ہے۔ جس سے تمام يمن غرقاب ہوجائے گا۔

عمرو کے پاس ساز وسامان ، مال و دولت اور خیل و حشم کی وہ فراوانی تھی کہ دفعۃ کوچ نہیں کرسکتا تھا۔اس کے ملاوہ لوگوں ہے کیا کہتا؟ اس لئے اس نے ایک تدبیر سو چی اور اپنے بڑے لڑے تغلبہ سے کہا کہ' میں تم کواز دیوں کے سامنے کوئی تھم دوں گا۔تم اس کی تھیل ہے انکار کرتا اور جب تنبیہ کروں تو ایک تھیٹر مارنا' ۔ تغلبہ نے کہا ہے گتا خی کیوکرمکن ہے۔ بولا کہ صلحت اس میں ہے۔ غرض تمام سرداروں کوایک پُر تکلف دعوت دی ، جب سب جمع ہو گئے تو نظبہ کو کسی کام کا تھم دیا۔اس نے انکار کیا تو عمر و نے نیز واُ تھایا ، نظبہ نے فوراا کی تھیٹر تھینچ مارا۔

عمروبولا ہائے افسوں! بیدائت! اتناسنتا تھا کہ نتلبہ کے بھائی اس کے آل پر کمر بستہ ہو گئے۔ عمرو نے روکا اور کہا اس کو چھوڑ دو۔ میں اپنی جائدا دفروخت کر کے کہیں نکل جاتا ہوں۔ اور اس کو اس گتاخی کے عوض ایک حب بھی نہ دوں گا۔ غرض اس بہانہ سے عمرو نے اپنی تمام جائداد نہایت اچھے داموں فروخت کی اور اپنے بیٹوں، پوتوں اور کنبہ والوں کو لے کریمن سے نکل کھڑ اہوا۔ اس کے بعد یمن میں عام تباہی آئی اور سدعرم ہوئے گیا۔

عمرونے مارب سے نکل کر ہلا دعک میں پناہ لی ادراہیئے تین بیٹوں یعنی حارث ، مالک اور حارثہ کوآ گے روانہ کیا۔ بیلوٹ ابھی واپس بھی نہ ہوئے تھے کہ عمرو نئے وقات پائی۔اور ثعلبۃ العنق ، اس کا ہڑا بیٹا جائشین ہوا۔ !

اس کے بعد ان لوگوں نے عک سے بھی کوچ کیا اور عرب کے مختلف حصوں میں پھیل گئے۔ چنا نچ ترزاعہ ، حجاز ( مکہ ) میں ، غسان شام میں اور اوس وخز رج ، بیڑ ب میں مقیم ہوئے۔ بلا اور اس طرح سبا واولی کا خاتمہ ہوگیا۔ عرب میں بیشل " تسفسو قو الیدی سبا" ای وقت سے مستعمل ہوئی۔

بیدوایت اگر چه تمام ترخرافات کا مجموعہ ہے۔ کیکن اس میں اصولی حیثیت ہے جو غلطیاں بیں۔ان کا ظاہر کرنانہایت ضروری ہے۔

- (1) مزیقیائے خص آیک کا ہند کے کہنے ہے یمن کوخیر بادکہا۔اور چاروں طرف مارا مارا پھرا، نہایت لغو ہے ، اور اگر ہمارے موزخین کی بیرروایت سیجے ہے کہ عمران بن عامر اور اس کا بھائی عمر و (مزیقیا) یمن کے بادشاہ بتے اور عمران کے زمانہ میں سلطنت حمیر سے کہلان میں منتقل ہوگئی تھی ہے۔ تواس لغویت کی کیاانتہارہ جاتی ہے۔
- (۲) بند، مارب میں تھا،اس لئے اس کے ٹوشنے ہے تمام بمن تباہ نہیں ہوسکتا تھا،اور نہ ہوا۔اس
   لئے مزیقیا کو مارب چھوڑ نے کی ضرورت تھی نہ کہتمام بمن کی۔
- (۳) بیے ہند، مزیقیا کے بعد بھی کئی بارٹوٹا ہے۔ چنا نچے ابر ہت کے زمانہ میں بھی ۲<u>۳۵ ہے</u> کے انعقو داللوئویة بے جلدایس ۱۲۶۱۔ کے ابن اثیر جلدا ص۳۹۳۔ سی تاریخ ایوالفد الے جلدایس ۲۲

(<u>ڪه ا</u>حميری) ميں ٹوٹ گيا تھا۔ليکن اس کی مرمت کرا دی گئی ،اور جيسا کدابر ہند ئے کتبہ ميں ظاہر کيا ہے۔اس کی تقمير ميں اا ماہ گئے۔اور عمر ومزيقيا جو يمن کا بادشاہ گذرا ہے کيا اس کی تقميم ہے ماجز تھا؟

(٣) سب سے اخیر یہ کہ سباء اولی کی تباہی سیاا ب کی جد ہے نہیں ہوئی۔ اس کی وجد ہے مارب کے صرف وہ باغ وریان ہوئے جو اس کے دائیں اور بائیں واقع ہے ، اور جن کو قرآن مجید نے "جستیسن" کے نام ہے یاد کیا ہے۔ سبا کی بربادی کا اصلی راز عیش پراکسوی خاندان کا تسلط شالی عرب میں آسم خیلیوں کا خروج ، اور یمن میں جمیر کا ظہور تھا۔ جس کی وجہ ہے ان کی نوآبادیاں نکل گئیں۔ تبارت مسدود ہوگئی اور قوت و شوکت کا شیراز ہ جھر گیا۔

## بهاراخيال

ہم انصار کو نابط کی اولا دیتا چکے ہیں۔اس لئے ہم کوان کی تاریخ نابط کے عہد ہے شروع کرنا چاہیے۔

نا وہلے: نابط (نابت) یابت ،عبرانی میں نیابوت کے بوراۃ میں ان کانام حضرت آسمغیل کے بیوں کے سلسلہ میں آیا ہے اور لکھا ہے کہ بیان کے سب سے بڑے بیٹے تھے گئے۔

مورخین عرب نے بھی ان کا نہایت اختصار کے ساتھ و کر کیا ہے۔ علامداین جرم طبری لکھتے ہیں۔ سے

" من نابت وقيدارنشرالله الغوب"

''لعنی خدانے عرب کونابت اور قیدار سے پھیلایا''۔

ابن بشام في في سيرت من لكهاب في

"ولى البيت بعد اسمعيل ابنه نابت"

''لینی حضرت المعیل کے بعد تعب کی تولیت ان کے مینے نابت کو پینجی''۔

اس روایت ہے معلوم ہوتا ہے کہ نابت مکہ میں رہتے تھے اور خانۂ کعبہ جس کو

سابتار ن<sup>ا</sup> طبر ی \_ جلدا یص ۳۵۲

ل تاریخ ابواغد اور جلدا میس ۱۷ میز تکوین ۱۳٫۲۵ آبه به قرم بن نشام مجلدا میس۱۲

حضرت ابراہیم" اور حضرت اسمعیل نے تعمیر کیا تھا ان کی تولیت میں تھا۔اس کے علاوہ ان کے حالات کی تولیت میں تھا۔اس کے علاوہ ان کے حالات کی تعمیلی عربوں نے کوئی تدن پیدائمیں کیا تھا۔ بلکہ چنس بدویا نہ میٹیت سے رہتے تھے۔

### نابط کی اولاد:

چونکہ مکہ کی سرز مین بالکل بے آب و گیاہ تھی۔ اس لئے نابت کی وفات کے بعدان کی اور ان کے بھائیوں کی اولا دعرب کے خلف حصوں میں چاکر آباد ہوگئی ۔ چنا نچہدو ماہ دومة الجندل میں، تافیش ، وادی القرئی میں مساحد ( دحدد ) قید ماہ یمن میں اور تابت کی اولا دعرب کے شائی مغربی حصہ میں مقیم ہوئی ۔ لیکن قیدار بن آسلیل اب تک مکہ ہی میں مقیم ہوئی ۔ لیکن جب مضاض جرجمی نے خانہ کعبہ پر قبضہ نرایا علیہ تو انہوں نے بھی مکہ کی سکونت ترک کردی ، اور کا ظمہ ، نمر ذی جربمی نے وائی وائی ۔ جس کندہ اور معشمین وغیرہ میں جا ہے ۔ اور اس طرح حصرت موی تا کے اس بیان کی تصدیق کی ۔ جس میں انہوں نے آل المعیل میں آبادی کی نسبت فرمایا ہے کہ وہ حویل و اور و ایکن ) ہے شور شام ) تک آباد ہوئے گئی۔

#### انباط:

او پر گزر چکا ہے کہ نابت کی اولا د جاز کے شالی حصہ میں مقیم ہوئی تھی ۔ چنا نچہ یہاں انہوں نے ایک زمانہ کے بعد حضرت مسی سے سے جارسو برس پہلے ایک حکومت قائم کی جو تاری میں دولۃ الا نباط کے نام سے مشہور ہے۔ اس حکومت کا پایہ تخت جر ( پرا) تھا۔ جس کو یہودی "سلاع" کہتے ہیں۔

سکندراعظم کے زمانہ میں بیہ عکومت اس درجہ قوی تھی کہ جب اس نے ایران ومصر پر فوت کشی کی تو اس کی فوجیں بھی رومی فوجوں کے پیلو بہ پبلولٹر رہی تھیں۔ائٹینگون (Antigon) جانشین سکندر نے ۲۱۳ ق میں اس پر حملہ کیا۔لیکن شکست کھائی۔اس کے بعد ڈیمٹر ہوں نے پیڑا کامحاصرہ کیااورنا کام داپس ہوا تھے۔

مع مین بطی حکومت نهایت پر زور جو گنی اور سبا کا اثر شال سے اُ کھاڑ دیا۔

کے ایتقوفی جلده ایس ۲۵۳ تا الاتنوراافوال میں اللہ مل طبری جید سیس ۱۱۳۱ میں علوین میں ۱۸-۲۵ کے ایمان کی دوروں م 2- Sharge 1.274

<u>۱۲</u> ق م میں حارث تخت تشین ہوا۔ جواس حکومت کاسب سے برا اباد شاہ گر را ہے اس کے عہد میں اس حکومت کاسب سے برا اباد شاہ گر را ہے اس کے عہد میں جزیرہ اس حکومت کے حدود جنوب میں وادی القری تک ۔ مشرق میں حدود عراق تک ۔ اور مغرب میں جزیرہ نمائے سینا تک شے۔ اسطر ابواس (Stralo) نے نبطیوں کا ملک اس سے بھی وسیع بتایا ہے اور بائیل سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ بی قو م اینے زمانہ میں نہایت مشہور اور زبردست تھی ا

غرض دوسری صدی عیسوی کے اوائل تک بطیول نے نہایت زور توت کے ساتھ حکومت کی۔ یہاں تک کہ اوائل برباوکر دیا۔ کی۔ یہاں تک کہ ۱۹۰ میں ٹراگان شہنشاہ روم نے ایک کیٹر لشکر بھیج کران کو بالکل برباوکر دیا۔ وشہنجان من یوٹ الارض و من علیها!

آزو: انباط کی طرح آل نابت کی ایک شاخ اور بھی ہے۔جو کسی نامعلوم زمانہ میں یمن جاکر آباد ہوئی۔ ہماری مراد اس سے قبیلہ ازدیک یا اسدیک ہے۔ جو نبت بن مالک کی اولاد میں تھا۔ چنا نچہ حضرت حسان سی کہتے ہیں۔

اماسالت فانا معشر نجب الاز دنسبتنا و الماء غسان على ونحى بنوالغوث بن نبت بن مالك ابن زيد بن كهلان واهل المقا خر من تك عنا معشر الاسد سائلا فنحن بنوالغوث بن زيد بن مالك المكاند

او پرگزر چکاہے کہ آسمعیلیوں کے چند خاندان یمن میں قیم ہوئے تھے۔ غالباً ای زمانہ میں یا اس کے بعد پرلوگ بھی یمن گئے ہوں گے۔ چنا نچان کی اقامت کاسب سے پہلے مارب میں پتہ چلتا ہے۔ جب بی خاندان وسیع ہواتو قحط سالی یا دوسرے اسباب کی بنا پر مارب کوچھوڑنے کی ضرورت لاحق ہوئی۔ اس زمانہ میں اس خاندان کارئیس عمرو بن عامر تھا جو تاریخ عرب میں مزیقیا کے لقب ہے شہور ہے اور جو تمام انساروغسان کا مورث اعلی ہے۔ چنا نچاوس بن حارث پر تعبیلۂ اوس کہتا ہے کے۔

تقربهم من ال عمرو بن عامر

على الشاب سمعاني يص ٢٠١ ٢. د يوان حسان يص ٢٤ ع التنبيه والاشراف ي صهه ۵ ليقو بي - جلدا ي ص-۲۳ لے اضعیا ویص ۲ کے سم سیرت این بشام ،جلدایص ۸ سے خلاصة الون ویس ۸۳ عيون لدى الداعى الى طلب الوتو حفرت حمال \* فرماتے ہيں۔

اردنى سعوداكاسعودالتى سمت بمكة من اولاد عمرو بن عامرا الم ترنا اولاد عمرو بن عامر لنا شرف يعلوعلى كل مرتق كم كجفنة والقمقام عمرو بن عامر واولاد ماء المزن وابنى محرق

حضرت اوی من صامت کاشعرے کے

انا ابن مزيقيا عمرو وجدى ابو عامر ماء السماء

انصار کی تاریخ ای زمانہ سے روشی میں آئی ہے۔ چنا نچہ اس کے اور اس کی اولاد کے مقامات مغربہایت تفصیل سے کتابوں میں قلم بند ہیں اور ہم ان ہی کی مدد سے انصار کی تاریخ مرتب کرنا جا ہے ہیں۔

عمرونے اولا مالک بن ممان اور قبیلہ از دکو لے کر مارب (۱) ہے کوچ کیا۔ نواح خولان (۲) سرز بین عنس (۳) اور کشت زارصنعا (۳) میں قیام کرتے ہوئے ازال (۵) اور ہمدان (۱) میں قیام ہوئے۔ چونکہ آدمیوں کا ایک جم غفیر ساتھ تھا۔ اور اُونٹ ، گھوڑ ہے، گائے ، بکریاں بھی بافراط تھیں۔ اس لئے ان کو شاداب مقاموں کی تلاش رہتی تھی۔ اور ان کے آدمی اس مقصد کے لئے عرب کے متلف حصوں میں گشت لگاتے تھے۔ جب پانی اور سبزی کا ذخیرہ ختم ہوجا تا اور کسی دوسرے مقام کی اطلاع ملتی تو و ہاں روانہ ہوجاتے اور اس جگہوڑ دیتے تھے۔ ہمدانی لکھتے ہیں سی۔

"فا قبلوا لا يمرون بماء الا انزفوه ولا بكلا الا اسحقوه ..."
"يلوگ جبال جات تح پانى كوصاف كردية تحادر كهاس كوچرادية تخ"

غرض کچھند ماند تک ازال اور بمدان میں تظہر نے کے بعد جب پہاڑوں پر چڑ منے کی قوت

پیداہوگئ تو سہام (2) اور رمع (۸) گی سمت سے پہاڑوں پر پڑھ کروادی ذوال (۹) میں اُتر ہے۔ اور قبیلہ عافق کو شکست دی اُ۔ اس کے بعد یہاں سے نکل کر تہامہ یاغور کے اس حصہ میں قیام کیا جہاں قبیلہ علک کی آبادی تھی۔ یہا کی تالاب تھا۔ جس کا نام غسان تھا گی۔ قبیلہ عک جوالیک المعیلی قبیلہ تھا کی تا آکر آبادہ واتھا۔ چنانچ عباس بن مروالے عدنانی کہتا ہے ''۔

وعک بن عدنان الذين تلعبوا بغسان حتى طردواكل مطرد

عمرو بن بهامر کے خسان پر مقیم ہونے کی شہادت حضرت حسان "کے ایک شعرے بھی ملتی ہے۔ خرماتے میں ایک ۔

#### اما سالت فاناً ه معشر نجب الارد نسبتنا والماع غسان

لیکن اس کے قیام کا زمانہ مورضین عرب متعین نہیں کرتے۔ البتہ یونانی مورضین نے متعین کیا ہے۔ چنانچ بطلیموس نے ووقع کے اواسط میں قبیلہ غسان کا تذکرہ کیا ہے تھے۔ اور بی معلوم ہے کہ غسان اور مزیقیا کوئی جدا گانہ چیز نہیں <sup>4</sup>۔

معارف این قتیبہ ہے معلوم ہوتا ہے کہ عمرو نے اولاد عک ہے کہ و خقا کے لقب ہے مشہور کی تھی ۔ لیکن جب و با بھیلی اور عمرو نے انتقال کیا تو تغلبہ بن عمرو نے جو خقا کے لقب ہے مشہور ہے ۔ عک کے رئیس شملقہ بن الجباب کے پاس کہلا بھیجا کہ جمار ہے ہاں کی آب و جوافراب ہوگئ ہے۔ اس لئے ہم تمہار ہے پاس آتا جا ہے جیں اور چندروز تھم کر کہیں اور چلے جانیں گے۔ لیکن عک نے اس کئے ہم تمہار ہے پاس آتا جا ہے فونریز جنگ چھڑ گئی۔ جس میں علم نے شاست کھائی اور شملقہ کونامنظور کیا اور دونوں قبیلوں میں ایک فونریز جنگ چھڑ گئی۔ جس میں علم نے شاست کھائی اور شملقہ مارا کیا۔ اب تغلبہ کو خسان میں رہنے کا موقع تھا ، لیکن جیسا کہ علامہ ہمدائی نے لکھا کہ علک کا تمام خاندان ان لوگوں کا دشمن ہوگیا تھا۔ اس کے علاوہ جذر عبن سنا جو فود تقلبہ کا سیسمالا رتھا بخت جالاک اور مکار واقع ہوا تھا۔ اس کی جالہ اور بھی تکلیفیں پہنچا نیں جن کی وجہ سے دہ غسان سے کوئ کرنے پر بالکل آ مادہ ہوگیا گ

معلمیة العنقا ،غمر ومزیقیا کاسب سے بڑالڑ کااوراوی وفرزرن کا جداعلیٰ ہے۔حضرت حسان "

ال صفة بزائرة العرب على 109 على عقد الغريد جلدا على 100 مع المائن بشام اجلدا يس مد مع خلاصة الوفاء على 100 مع المركز 170 ما 100 مع خلاصة الوفاء على 100 مع مدة بزائرة العرب على 100 مع

اس کی نسبت فرمات ہیں کی

#### ولدنا بني العنقاء وابني محرق فاكرم بنا خالاوا بذاكرم ابن ما

اس نے بلادعک نے کل کے نجران میں اقامت کی اور یہاں قبیلہ فدی ہے جنگ ہوئی۔
اس کے بعد جاز کا قصد کیا اور چلتے بھرتے مکہ کے قریب آگر فروکش ہوا۔ مکہ میں قبیلہ جرہم آباد تھا۔
اس کے تعلیہ نے اس سے سکونت کی اجازت طلب کی اور کہا بھیجا کہ ہم جباں گئے وہاں ہمارا نہایت
تپاک سے خیرمقدم ہوا ہے ' ۔ اس بنا پر ہم تم ہے بھی اس کے آرزومند ہیں۔ ہم کو چندروز مکہ میں قیام
کرنے دو، جس وقت کوئی مدہ واور پُر فضامقام مل جائے گا یہاں سے چلے جا نمیں گے۔ ہمارے آدی شام
اور مشرق میں اس غرض سے گئے ہوئے ہیں۔ لیکن جرہم پران باتوں کا کہھاڑ تا ہوا اور اس کو تھران

"اب ہم ضرور تفہیں کے خواہ تم خوش ہویا ناخش" نفرض تین دن تک لڑائی ہوئی جس میں جرہم نے شکست کے کھائی اور نقلبہ نے مکہ ،طوویا سراۃ (عرفہ کا پہاڑ) سروم اور صدود طائف تک تمام مقامات بر قبضہ کرلیا کی۔

چونکہ یہاں کی آب و ہواان اوگوں کے ناموافق تھی۔ اس لئے آیک ہی سال قیام کے بعد بخار میں بتایا ہو گئے ہے۔ اور اغلبہ مکہ میں وفات پا گیا ، اب ان قبائل کو دوسرے مقامات تلاش کرنے کی شر ورت ہوئی۔ چنا نچ تغلبہ کی اولاؤ کہ سے نکل کر تعلیہ اور ذکی قارتک مقیم ہوئی اور وہاں کے تالاب پر بقضہ کرلیا آئے خزاعہ نے مکہ بی میں رہنا پند کیا اور تمام وا دی (مرافظہران) پر اپنا تسلط جمالیا۔ عوف بن اور انصاری سلمی کتے ہیں کے

فلما هبطنا بطن مر تخزعت خزاعة منافى حلول كداكد الله المعلني المنارك كاشعرب المعلني المنارك كاشعرب المعلني المنارك كاشعرب المعلني المنارك كالشعرب المنارك كالمنارك كالشعرب المنارك كالمنارك كالمنار

فلما هبطنا بطن مكة احمد ت خزاعة دارا لا كل المتحامل نضر بن ازد ني جمان اور بحرين بيس اقامت كي به مالك بن تنهم ني حراق كاراسته ليا اور

ا و بوان حسان مس عام ۱۳۰۷ من آیتنونی مس ۱۳۳۴ میم خادسه الوفایس ۸۴ می سفه بزیرة العرب مس ۱۳۳۰ هم سفه بزیرة العرب هم خلاصه الوفایس ۸۳ مس ۸۳ میرالبعدان میلد که مس ۲۵۷ میرانی الولاقد او بغدایس ۱۰۱ ۸ میرات این بش مرجلدارس ۴۵

جفنہ بن ممرو نے شام کی سکونت اختیار کی <sub>غ</sub>رض ا*س طرح بیتما*م قبائل نجد ، بمامہ ، بحرین ، عمان ، عراق ، حجاز اور شام تک چھیل گئے <sup>گ</sup>

#### اوس وخزرج :

تغلبہ میں ان قبائل کی جوشاخ قیام پذیریھی، جب اس کی تعداد میں اضافہ ہو گیا تو وہ اس مقام سے کوج کر کے ییڑب کی ست روانہ ہوئی اور قریظہ نضیر، خیبر، تیا، وادی القری کے درمیان اقامت کی اور ان کا بیشتر حصہ ییڑب میں اُترا<sup>ک</sup> اور صرار میں تقیم ہوا گئے۔

یٹر ب میں اس وقت یہود یوں کی آبادی تھی ، جو بقول بعض حضرت سلیمان کے زمانہ یا ایک خیال کے مطابق بنو فذنصر ( بخت نصر ) کی تباہی بیت المقدس کے بعد سے عرب میں آباد ہوئے اور یثر باس کے نواح پر قابض تھے۔

اوس وخزرج نے بہاں قلعاور مکانات بنا کر دہناشروع کیااور بہود ہے جان و مال کی محافظت کا عہد و پیان کرلیا ،اور عرصہ تک یکی خراج و سے رہے گئین جب ان کی اولا داور مال و دولت میں ترتی ہونے کی تو سے گئی تو بہودی خاکف ہوئے کہ مبا دا کہیں ہم پر غالب ندآ جا کیں۔اوس وخزرج کو بھی بید خیال دامن گیر ہوا کہ بہودی ان کو جلاوطن ند کر دیں۔اس بنا پر سخت کھیش پیدا ہوئی اور دونوں قبیلے جنگ و جدل پر بالکل آمادہ ہوگئے۔

ما لک بن محیلان کے زمانہ ہیں جواوی وخزرج کا سردارتھا ہے۔ اور سالم بن عوف ابن خزرج کے خاندان سے تھا۔ اس کے خاندان سے تھا۔ نیطون میہودیوں کا سردار مقرر ہوا۔ چونکہ وہ نہایت جا براور بد باطن شخص تھا۔ اس لئے مالک نے اس کے ظلم واستبداد کی عسان کے ایک رئیس سے فریاد کی۔

غسانی رئیس جس کانام ابوجیلہ تھا۔ ایک شرکشکر کے کرشام سے بیٹر بہ آیا۔ اور ذی حرض نامی ایک مقام میں یہود کے تمام سرواروں کو جمع کر کے قل کرادیا۔ اس وقت سے یہود کی قوت بالکل ہوٹ گئ اور اوس وخزرج کا تمام یٹر ب پرتسلط ہوگیا۔ رمتی بن زید خذر جی ابوجیلہ کی تعریف میں کہتا ہے کئے۔ وا بو جبیلة خیر من یمشی و اوفا ہ یمینا

وابرهمه برادا علمهم بهدى الصا لحينا

ع آغانی\_جلد19یص9۵ کے این اثیر\_جلدارص۳۹۳۳۳۳ ع مجم البلدان -جلدا \_ص ۳۵۷ کے خلاصہ الوفاء \_ص ۸۳

ا صفة جزيرة العرب ص٠١٦ سي مجم البلدان -جلد، ص٢٦ ٣٣ وابرهمه برادا علمهم بهدى الصالحينا ابقت لنا الايام لحرب المهمة تعترينا

سحبشا له قو ن بعض حسامه الله كو السنينا اس كے بعديمن كاايك تبع جس كانام مسعودى نے ابن حسان بن كليكرب له اورطبرى نے تبان اسعد ابوكرب بتايا ہے، يترب سے گزرا۔ چونكه يبال اس كاايك لاكامارا كيا تھا۔ اس لئے اس نے يترب كے بالكل تباه كردينے كافيصلہ كيا۔

اوی و فرزت کے رئیس عمران بن طلبۃ بخاری کو خبر ہوئی ۔ تو مدافعت کے لئے آمادہ ہوااور تعلیم و خرزت کے رئیس عمران بن طلبۃ بخاری کو خبر ہوئی ۔ تو مدافعت کے لئے آمادہ ہوااور تعلیم یکن ان ایام میں اوی و فرزج نے اس کے ساتھ نہایت شریفانہ بر تاوک کیا تھا، لیعنی باا یہ مہد کہ برسر پریکار تھے۔ رات کواس کی ضیافت کرتے تھے۔ وہ ان کر بمانہ اخلاق پر سخت متعجب تھا۔ اور ان کی دل سے عزت کرتا تھا۔

ای اثنا میں یہود کے دوعالم اس کے پاس گئے اور اس نے یہودی ندہب قبول کیا اور محاصرہ أشا کر یمن چلا گیا۔انصارے ایک شاعر خالد بن عبدالعزی تجاری نے اس واقعہ کوظم کیا ہے۔ وہ کہتا ہے ۔۔۔۔

ام قضى من لذة وطره ذكرك الشاب او عصره مشلها اتى الفتى عبر ق اسدًا اذيغدو مع الزهره سايغا ابدا نها ذفره أبنى عوف ام النجر ق فيهم قبل الاوان تبره مدها كانعية البنشرة يغز عمرا لا يجد قدره

اصحا ام انتهى .... ذكره ام تذكرت الشاب وما انهسا حرب ربساعية فسلا عمران او فسلا في المقال في الموكرب في المن يام بها يما المن يام بها في المنتجاز ان لنا فتهم عشنقه معند قسه سيد سامى الملوك ومن

دوسراانصاری کہتاہے <u>۔</u>

نخيل الا ساويف والمنصعة خيول ابي كرب المقظعة تكلفنى من تكالفها نخيلا حمتها بنو مالك

يدواقد اجرت تقريبا ٢٥٠ برى قبل كابي



# انصار کی شاخیس

گزشتہ بیانات ہے معلوم ہوا ہوگا کہ انصار کے تمام خاندان دو تخصوں پر جاکرال جاتے ہیں۔ جن کے نام اول اور خزرج ہیں۔ یہ دونوں اگر چہ حارثہ (مزیقیا کے بوتے) کے بیٹے تھے ،لیکن قیلہ کے بیٹے مشہور ہیں جوان کی مال تھی ابن حزم اور ابن کلبی کے نزد یک وہ عمر و بن جفنہ کی بیٹی تھی اُ۔ لیکن قبیلہ کشفاعہ کے لوگ اس کواپنے فبیلہ ہے جلاتے ہیں کی۔

بہر حال وہ دونوں صورتوں میں اساعیلی تھی ۔ پہلی صورت میں وہ جفنہ کی پوتی تھی جو عمر و مزیقیا کا بیٹا <sup>سک</sup> اور شاہانِ غسان کا پدراعلی تھا۔اور عمر وکوہم اساعیلی ثابت کر بچکے ہیں۔دوسری صورت میں توصاف ظاہر ہے کہ قبیلہ سناعہ حضرت اساعیل "اور معد بن عدنان کی اولا دتھا <sup>ہی</sup>۔

اوس وخزرج جہاں تک ہمیں معلوم ہے نئین بھائی تضاور تیسر ے کا نام عدی تھا۔ اب کی اولا دیھی مدینہ میں موجود تھی۔ چنانچہ ابو زید عمرو بن اخطب کو بعض لوگوں نے اس کی نسل بتایا ہے ھے۔

خزرج ۔ لات کچھ معلوم نہیں۔البتہ اوس کے کسی قدر معلوم ہیں۔ وہ خطیب اور شاعر تھا۔اس کے چند جملے محفوظ ہیں، جواس نے اپنی وفات کے وقت کھے تھے۔ وہ کہتا ہے ہے

لن يهلك هالك ترك مثل مالك إن الذي يخرج النار من الزندة قادر على ان يجعل لمالك نسلا ورجالا بسلال المنية ول االدمينة والنار ولا عار "

سے حمر ہے میںا • ا بیے خلاصة الوفا ہے میں ۸ لِ خلاصة الوفاء عن ۸۲ على المتبينه والانشراف عن ۲۰۳ م مع ابن بشام - جلدا عن ۵۸ اسدالقاب - جلد ۵ عن ۲۰۰۰ ۷ سمتاب الشعر والشعر والابن تحبيه عن ۲۰ سم اس كاشعارية بين المناه

فضل الذي او دي ثمو ذا وجرهما سيعقب لي نسلا علىٰ آخر الدهر تقربهم من ال عمرو بن عامر عيون لدي الداعي الي طلب الوتر

ال يل يكهاشعارالحاتى معلوم بوت بين مثلاً اذا بعث المبعوث من ال غالب بمكة فيما بين زمزم و الحجر هنا لك فابغوا نصره ببلا دكم بني عاموان السعادة في النصر

فارسر صاحب نے حصن غراب (حضر موت) کے کتبوں میں سے ایک کتبہ میں لفظ "عبر ۱۱۱" کواوس اور عوس کے ایک کتبہ میں لفظ "عبر ۱۱۱" کواوس اور عوس (۸۷۶) پڑھا ہے اور کھا ہے کہ بیٹر ہے خانہ بدوش خاندانوں کا نام ہے وکلہ اس نام کے عرب میں دو قبیلے ہیں۔ "عوص" (عاد)۔ "اوس" (یثر ب)۔ اس بناء پر بیشہہ وتا ہے۔
کہاس سے کہیں وہ اوس تو مراذبیس جو انصار مدین کا پدراعلیٰ تھا۔

اگر فارسر صاحب نے یہی سمجھا ہے تو ہم کو کہنا پڑتا ہے کہاں میں انہوں نے خت عُلطی کی ہے۔ اولاً تو یہ کہ انصار کے مور ثین میں عمرو بن عامر نے یمن سے بجرت کی تھی اور اس وقت اوس و خزرج کا پیتہ تک شدتھا۔ دوسر سان قبائل نے اپ خاند بدوتی نے دانہ میں کیمی حضر موت میں سکونت مہیں کی۔ادرسب سے آخر یہ کہ بہنا معوص بن ارم بن سام (پدرعاد) کا ہے اور اس کے تعلق مسلم ہے کہ دو یمن اور خضر موت میں آ یا دی آ

ے . غرض اُدس وخرز رت اور ندی کی اولا دیں بیٹر ب میں رہ کرچھلی پھولیں اور متعدد خاندانوں میں تقسیم ہوگئیں ۔جن کی تفصیل حسب ذیل ہے۔

عدى : اسكنام سے كوئى جدا گاندشاخ نہيں يعض لوگوں كا خيال ہے كداس كى اولاد جى اوس و ترزيج ميں خير بيان كرتے ہيں كدعرب ميں بھتيجا اپنے بھى اوس كى شہرت كى وجد سے اس كا بيٹا مشہور ہوجا تا تھا گ

ا خلاصة الوفاء ص ۸۳ مع بغرافيه، عرب فارس بالمه ۱۳۳۹ مع ابوالقد ۱ مه جلداا ص ۹۷ على اسدالغا به جنده يس ۲۰۴

اوس : کے صرف ایک بیٹا تھا۔جس کا نام مالک تھا۔ مالک کے پانچ بیٹے پیدا ہوئے جو مختلف شاخوں کے مورث ہوگئے۔

عمر و بن ما لک : میں ابتدا ، دوشاخیں ہو کمیں یے خزرج اصغرادر عامر عامر نمان میں رہتے نتے۔اور چونکہ مدینہ میں ان کا ایک منتفس بھی نہ تھا،اس لئے وہ انصار میں داخل نہیں <sup>ای</sup>ے خزرج میں کعب (ظفر)اور حارث میں جشم اور حارشہ اور جشم میں زعور (اہل رائح)اور عبدالاشبل واغل ہیں ۔انہی چاروں بطنوں لیعنی کعب (ظفر) حارثہ ، زعوراور عبدالاشبل کونبیت کہاجا تا ہے۔

عوف بن ما لک : میں ممر واور زیداین ما لک بن عوف عمر و میں جوقبائل میں رہتے ہتے ، بہت ہے بطون ہتے۔جن میں مشہور یہ ہیں :

لوذان و بنوسمیعہ ،عبیدہ بن زید ،صبیعہ ، معاویہ (بن مالک بن عوف) بجبا ابن کلفہ بن عوف ،حبیب ، بنولوڈان میں جو بنوسمیعہ کے نام سے مشہور ہیں لوذان عوف (پدر معاویہ و بجبا ) اور نغلبہ (بن عمرو) داخل سمجھے جاتے ہیں۔

مره بن ما لک : میں سعد (اہلِ راتیج) اور عامر امر میں امید ، واکل اور عطید ، ما لک بن اوس کے بیتنیوں خاندان (عمر وعوف مره) بعا درہ اور اوس اللہ کے نام مے شہور ہیں۔ امر ء القیس بن ما لک میں واقف اور سلم یہ جشم بن ما لک میں خطمہ (حبد اللہ )۔

خرزرج: کے پانچ مینے تھے عمرو عوف بشم ، کعب ،حارث ان کی اولاد حسب ذیل ب:

عوف بسن جزرج: ہے سالم عمرو قطن قطن ہے سائب سیادگ عمان میں رہتے تھے۔ عمروے عوف اور عنم (توفل)عوف ہے جبلی (مالک بنوسالم) قبیلہ عبداللہ بن الی ،اور عجلان۔

جشم بن خورج: ئے تزیدادرغضب ہڑنید میں سلمہ،اورسلمہ میں مراور عنم اورغنم میں عبید (بن عدی)۔ عبید (بن عدی)۔ سے ادر حسوام : غضب سے عبد حارثہ، کعب ( بنوغدارہ ) ، معاویہ ( بنواجد ع ) ، عبد حارث ہے زریق اور حبیب، زریق سے بیاضہ اور زریق ۔

کعب بن خورج: ہے ساعدہ ساعدہ سے طریف، تشبہ ، مروہ تغلبہ طریف ہے وش، غسان ، ابوخزیمہ (غاندان سعد بن عیادہ)۔

حادث بن خزرج: عجشم،زيد،عوف،عوف عے مذره أور فداره الي

چونکہ اوس ، خزرج اور عدی میں تعداد اور غلبہ کے لحاظ سے خزرج کا نمبرسب سے بڑھا ہواتھا، اس لئے ان قیائل کوعرب تعلیما خزرج کہا کرتے تھے کی۔

# انصار کی آبادی

اوس وخزرج بہلے ایک ہی جگہ آباد تھے۔لیکن جب ابوجبیلہ کی وجہ سے یہود کازورٹوٹ گیا تو وہ یٹر ب کے تمام شیبی اور بالا کی حصوں میں منتشر ہو گئے ،اورا پنی علیحدہ علیحدہ آبادیاں قائم کرلیں۔ چنا نچے قبیلہ اوس میں سے عبدالا شہل اور صار شد کا خاندان میٹر ب کے شرقی سنگستان میں آباد ہوااور وہاں کئی قلع تعمیر کئے۔جن میں سے ایک کانام واقم تھا۔اور ان کامح آر بھی ای نام سے مشہور تھا،انصار کا ایک شاعر کہتا ہے۔

> نحن بيننا واق بالحرة بلازب الطين وبالاصره

یہ بی دھیر بن عاک کے قبضہ میں تھا۔ اس کے بعد بنوحارثہ بعبدالا شہل کے پاس ہے ہث کران سے شال کی طرف رہنے گئے۔

بن ظفر ( کعب بن خزر ج اصغر ) بقیع ہے پورب کی طرف عبدالا شہل کے پاس تیم تھے۔ وہاں انہوں نے اسلام لا نے کے بعدا کیک سجد بنائی تھی۔جس کا نام سجد بغلہ تھا۔ نبوز عورا بن جشم بھی سبیں سکونت کرتے تھے۔ بیے جاروں خاندان نبیت کہلاتے تھے۔ جوان کا مورث اعلیٰ تھا۔ اور عمر و بن مالک بن اوس کی اوال دیس تھا۔

عوف بن ما لک بن اوس ، اس کے خاندان میں بہت ی شاخیں ہیں جوسب کی سب قبامیں آباد تھیں۔ ان میں سے بنوضبیصہ شقیف نامی ایک قلعہ میں رہتے ہتھے۔ جواحجار المراءاور مجلس بن الموالی کے درمیان واقع تھا۔ کلثوم بن الہدم کا قلعہ عبداللہ بن البی احمد کے احاطہ میں تھا۔ اور احجہ ابن الجلاخ بجی کا بھی ایک قلعہ تھا۔

زید بن مالک بن عوف میں ۱۳ قطع تھے۔اور صیاصی کے نام ہے مشہور تھے،ان کاایک قلعہ مجد قباء سے مشرقی جانب مسکبہ میں بھی تھا۔دوسرا جس کا نام مسطل تھا۔ چاہ غرس کے پاس تھا اوراجید کا تھا۔

بنوبرقجبا کچھ دنوں بنوضبیغہ کے ساتھ رہ کر مسجد قبا کے مغرب عصبہ میں چلے گئے۔ یہاں ا اجھہ نے سفید پھروں کا ایک قلعہ بنایا لیکن وہ گر گیا تو ایک مربع سیاہ قلعہ تیار کرایا ، بنومجد عہاور بقج با نے بجیم تامی ایک قلعہ تقمیر کیا تھا جواس مسجد کے قریب واقع تھا۔ جہاں آنخضرت علیہ نے ایک بار نماز بردھی تھی۔

. معاوید بن مالک پہلے قبامیں رہتے ہتھے۔ پھر بقیع الغرقد کے باہر رہے۔ وہاں ان کی مبحد اجابتہ یادگار ہے۔

بنوسمیعہ (لوذان بن عمرو بن لوف)رکیج کے کوچہ کے پاس آباد تھے۔اور سعدان تامی ایک قلعہ بنایا تھا۔

واقف اورسلم (مالک بن اوس) معجد کے پاس رہتے تھے بعد میں سلم ،عمر و بن عوف میں چکے گئے اور تقریباً 199 برس وہیں مقیم رہے۔ان کی آبادی نے اتن ترقی کی کہ زمانہ جاہلیت ہی میں ایک ہزار جوان ان میں موجود تھے۔

جعاورۃ میں سے بنووالل بن زیدا پنے نام کی معجد کے پاس جومعجد قبا کے بورب ایک بلند مقام پرواقع تھی ہمکونت کرتے تھے۔

امیدین زیر عبن کے مشرقی ست جہال ندنیب کا پانی بھرتا ہے اور کھیت سینچے جاتے ہیں بودو باش رکھتے تھے۔

عطید بن زید بنوجبلی کے قریب رہتے تھے۔اور شاش نامی ایک قلعد بنایا تھا۔ مجد قبامیں قبلہ زُرِخ کھڑے ہونے پریہ قلعہ بائیں ہاتھ کی طرف پڑتا تھا۔ سعد بن مرق راتے میں رہتے تھے۔ نظمہ بن جشم ، ماحثونیا ورغرس کے پاس بود و باش رکھتے ہتے اور دور تک قلعے بنائے ہتے۔ چونکہ بیمقام شہر کے باہر اور نسبۂ کم آباد تھا۔اس لئے جب اسلام کے زمانہ میں ان اوگوں نے مسجد بنائی ، اور ایک خص کواس کی حفاظت کے لئے مقرر کیا تو روز انتصبح انھر کر اس کی خیریت دریافت کرتے تھے کہ کوئی درندہ تو نہیں اُٹھا لے گیا۔اس کے بعد پھران کی اتنی کٹریت ہوئی کہ اس بستی کانام ہی غزہ پڑ گیا۔ جوشام کا ایک نہایت آباد شہر ہے۔

قبیلہ خزرج میں ہے بنوحارث وادی بطحان اور تربصعیب کے مشرق جانب آبادہوئے۔ ان کامحلّہ حارث کہلاتا تھا۔ حارث کے لڑکوں جشم اور زید نے اپنے قلعہ تے میں اقامت کی ، جو محدنبوی ہے ایک میل کے فاصلہ پر اور مدینہ نے بالائی حصہ کی منزل اوّل ہے۔

صدرہ بن عوف بن حارث کا خاندان بازار مدینہ کے شالی جانب جرار سعد میں مقیم ہوا۔ صدرہ ابن عوف نے چاہ بصہ کے پاس اجر ونامی ایک قلعہ میں سکونت اختیار کی۔ یہ قلعہ ابوسعید خدری کے دادا کا تھا۔

سالم اور عنم (عوف بن عمر و بن خزرج) مغربی سنکستان میں مسجد جمعہ کے پاس اُتر ہے ۔قوافل کا قلعہ انہی کا تھا۔ بنوحہلی (مالک بن سالم بن عنم) بنونجار اور ساعد ہ کے درمیان تشہر ہے ۔ ان کی آبادی کی پیشت پر ایک قلعہ تھا۔ جس کا نام مزاحم تھا اور وہ عبد اللہ بن ابی بن سلول کی ملکیت تھا۔

بنوسلمہ (جشم بن خزرج) میں بنوحرام معجد البتین سے مزادتک آباد ہوئے۔ ایک قلعہ مجھی تعمیر کیا۔ جابر بن علیک کی زمین میں بھی ان کا ایک قلعہ تھا۔ ان کی وادی میں ایک چشمہ تھا۔ جوحفرت جابر کے دادا عمر و کے قبضہ میں تھا۔ امیر معاویہ ٹے نے اپنی خلافت کے زمانہ میں اس کی مرمت کرائی تھی۔

بنوسلمے نے آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کے عہدِ مبارک بیں مسجد نبوی کے قریب رہنا جا ہا تھا۔ لیکن آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی ویرانی کے خیال ہے منع کیا اور فر مایا: " تم کو وہاں سے نماز کے لئے آنے میں زیادہ اُو اب ماتا ہے' ۔ اُ۔

حضرت عمر فرا الله الم علافت ميل بنوحرام كوسلع مين منظل كرليا اور يهال انهول في الكه عاليثان معجد بنائي -

بنوسواد (سلمہ) کی آبادی مسجد قبلتین سے ابن صبید و نیاری کی زبین تک تھی (مسجد قبلتین انہی کی تھی )۔ بنوعبید مسجد خربہ سے کوہ دو تخل تک رہتے تھے۔ مسجد خرباور دو قلعان کی ملکیت میں تھے۔

بنوبیاضہ، زریق، صبیب، غدارہ، اجدع (معاویہ بن مالک) مغربی سنکتان سے بطحان تک بنوسالم کے شالی جانب رہتے تھے۔ اس کے پاس بیس قلعے تھے۔

بعض کےنام بیس:

نه عقرب ،

۲\_ سوید ،

ساي لوي ،

۳۔ سرارہ ۔

بنوساعدہ ( کعب بن خزرج ) نے چارجگہ سکونت کی۔ بنوعمرواور بنونغلبہ، بازار مدینہ کے مشرتی اور ثالی حد تک آباد ہوئے۔ ان کے دو قلعے تھے۔ ایک ابود جانہ کے مکان کے پاس اور دوسرامسجد بنوساعدہ کے سامنے۔ مدینہ میں سب سے آخریبی قلعہ تعمیر ہوا۔

بنوقبشبدان لوگول سے بورب کی جانب بنوجد بلد کر بیب مقیم ہوئ۔

ینوالی خزیمہ ( سعد بن عبادہ کے خاندان ) نے جرار سعد میں جو بازار مدینہ کی انتہا کی حدیر واقع تھا، سکونٹ کی اور بنوتش اور منسان مجدالرابیہ کے پاس (جرار سعد کے قریب ) اُمر ہے۔

بنو ما لک بن نجار میں ہے بنور عنم مسجد نبوی کے بورب کی طرف رہتے تھے،اور ایک قلعہ بنایا تھا، جس کا نام قو مرع تھا۔مسجد نبوی انہی کی تھی۔

بنومغالہ (عدی بن عمرہ)مسجد ہے مغربی جانب باب الرحمد کے پاس مقیم تھے۔ان کے قلعے کا نام فارع اور جا کداد کا بیر حاتھا۔ فارع حسان بن جابت کے قبضہ میں تھا۔

بنوجدیلہ(معاویہ بنعمرو)متجدکے شالی اورشرقی جانب بقیع اور بیرحاکے قریب آبادیتے۔ ان کے <u>قلع</u> کانام مشعط تھا، جومسجدانی بن کعب کے پاس واقع تھا۔

بنومیذول (عامربن مالک) بنوغنم سے پورب طرف رہتے تھے۔

بنوعدی بن نجار مجد ہے مغرب کی طرف آباد تھے۔لیکن حضرت انس "کامکان با استبمہ کے بنوعدی سے متھے۔مسجد سے ثال اورمشرق کی طرف تھا۔ان کے قلعے کا نام زاہر میتھا۔

بنومازن بن نجار، بنوزر ایل سے بورب کی طرف سکونت کرتے تھے۔ان کامحلّہ بنو مازن

كبلاتاتها\_

بنودیناربن نجاربطحان کی پشت پرریتے تھے گیے

(بيريوراً مشمون "خلاصة الوفاء باخبار دارالمصطفى" \_ ٨٩٨٥ \_ ما توذ ب



# ايًّا م الانصار ينى انصارى خاندجنگياں

تی کے بعداوی وفرزج عرصے تک متحدرہے۔لیکن پھر خانہ جنگیوں کا ایسا خطرناک سلسلہ شروع ہوا کہ اسلام ندآتا تو یہ قوم صفحہ ہستی سے یقینا نیست و تابود ہوجاتی ۔سید سمہو دی خلاصة الوفاء میں لکھتے ہیں ا۔

"ثم وقعت بينهم حروب كثير ة لم يسمع قوم اكثر منها و لا اطول "-" يجران من ال قدرار ائيال بوكيل كركي قوم من ان ين زياده ادردريا جنكين نبيل سُني سَّني "

برائیوں کی ابتداء جنگ میرے ہوئی اور تقریباً ایک سومیں برس تک جاری رہ کر جنگ بعاث پر افتقام ہوا۔ جو ابجرت ہے مسال قبل واقع ہوئی تقی اس طویل زبانہ میں خدا معلوم کتے معرکے پیش آئے ہوں گے۔ لیکن ان میں سے جوزیادہ مشہور ہیں ، تاریخوں میں انہی کا ذکر آتا ہے۔ علاما بن اثیر "ایک مقام پر فرماتے ہیں "۔

"بينها وبين حرب سمير نحو مائة سنة وكان بينهما ايام ذكرنا المشهور منها وتركنا ماليس بمشهور وحرب حاطب اخر وقعة كانت بينهم الا يوم بعاث "\_

" حرب حاطب اور حرب مير مين تقريباً سويرس كافرق باوران دونول كدرميان بهت ك الرائيال مولى تعيس بن سي من منتهورالا ائيول كودري كياب اورغير مشهور جوچهور ويا باور حرب حاطب بعاث كه اسواسب سناخيرالا الى تقى " \_

جس جنگ کوعلامہ نے سب ہے اخیر جنگ قرار دیا ہے۔ اس کی بیرحالت ہے کہ وہ بھی متعدد جنگوں کا مجموعہ ہے کیے پھران تمام مشہور لڑائیوں کی نسبت کیا کہا جاسکتا ہے، جن کے عمن میں يهت ي چيوني چيوني لزائيال پيش آئي هول گي اورجن كوجمار ميمورسين في انداز كرديا\_

جنگ سمير:

انصاری سب نے پہلی جنگ ، جنگ کے میر ہے۔ اس کا سبب یہ واکہ مالک بن مجلان سالمی کا کعب ذیبانی حلیف بن مجلان سالمی کا کعب ذیبانی حلیف بنا تھا۔ ایک روز وہ بازار قبیقاع میں چرر ہاتھا کہ ایک عطفانی کی آوازش کہ میرا گھوڑاوہ لے سکتا ہے جویٹر ب کا سب سے بڑاتخص ہو۔ کعب نے اپنے حلیف کی سفارش کی کسی نے اچے بن انحلات اوی کانام پیش کیا اور بعضوں نے ایک یہودی کی نسبت کبا۔ کہ وہ مدینہ کا سب سے بڑاتخص ہے۔ اس بنا پر گھوڑ ہے کا مستحق وہی ہے۔ خطفانی نے گھوڑ امالک بن مجلان کو دیدیا۔ اس پر الحق کے سام کو دیدیا۔ اس پر الحق کو گھارٹ الم ایک بن مجلان کو دیدیا۔ اس پر الحق کو گھارٹ کیوں میں نہ کہتا تھا کہ مدینہ میں مالک سے بڑھ کرکوئی نہیں'۔

عمروبن عوف کا ایک شخص جس کانام تمیر تھا۔ یہ گفتگوئن رہا تھا۔ غصہ سے لال بیلا ہو گیا اور گالیاں دیتا ہوا چلا گیا۔ کعب دوسر سے بازار میں جو قبامیں لگتا تھا۔ ایک مرتبہ گیا تو چونکہ یہ عمرو بن عوف کا محلّہ تھا۔ تمیر نے موقع پاکراس گوتل کیا۔ مالک بن مجلان کونبر ہوئی تو اس نے عمرو بن عوف کے پاس کہلا جھیجا کہ قاتل ہمارے حوالہ کر دو۔ عمرو بن عوف نے انکار کیا ،اور کہاتم دیت لے سکتے ہو۔ ، مالک نے اس شرط پرمنظور کیا کہ دیت پوری دیتا ہوگی۔

چونکہ انصار میں حلیف کی دیت نصف دیجاتی تھی۔ عمرو بن عوف نے نہایت شدت سے انکار کیا۔ مالک کواصرار تھا اس بناپرلڑائی کی تیاریاں ہوئیں، جس میں انصار کے تمام قبیلے شریک ہوگئے۔ دومر تبہنہایت معرکہ کارن پڑا۔ اخیر میں اوس نے فتح پائی اور مالک کو کہلا بھیجا کہ اس جھڑ سے کا فیصلہ منذ ربن حرام بخاری (حضرت حسان کے دادا) پرچھوڑ دینا جیا ہے۔

منڈر نے کہا کہ 'اس مرتبہتم مالک کو پوری دیت ادا کر دو ،آئندہ پھراپنے قدیم دستور کے مطابق دینا''۔ دونوں فراق نے اس رائے کو پہند کیا ،اور دیت ادا' دی گئی لیکن دلوں میں جوغبار ادر کدورت پیدا ہوگئی تھی و قسی طرح دفع نہیں ہو سکتی تھی ۔اس لئے چند ،نی روز کے بعد دوسری لڑائی کا افتتاح ہوا۔

# جنگ کعب بن عمرو:

کعب بن مم و مازنی نے جو بنونجارے تھا۔ بی سالم میں شادی کی تھی اورا پی سسرال اکثر آیا جایا کرتا تھا۔ احجہ بن جلاح سر دار ججہا ( اوس ) نے چندآ دمیوں کواس کے قل پر آ مادہ کیا اور کامیا بی حاصل کی ۔ کعب کے بھائی عاصم کواطلاع ہوئی تو اس ججبا کواعلان جنگ دیدیا۔اور رہا ہے بی نہایت شخت لڑائی ہوئی ۔ جس میں جبانے شکست کھائی ۔اھیجہ بھاگ گیا۔ عاصم نے تعاقب کر کے اس پر تیر چلایا۔اھیجہ قلعہ کے اندر جاچکا تھا۔وہ اس کے بھائی کے لگا اور مرگیا۔عاصم کواب بھی جین نہ تھا۔اس لئے اھیجہ کی گھات میں لگارہا۔

اجھے نے شبخون مارنے کی تجویز سوچی ۔ سلمی بنت عمرواس کی بیوی خاندان نجارے تھی۔ اس نے ایک رات موقع پاکراپنی قوم کومطلع کر دیا اور بنونجار ہتھیا روں ہے آ راستہ ہو گئے ۔ صبح اُٹھ کراچھہ اور بنونجار میں ٹر بھیڑ ہوگئی اورلڑ ائی رہی۔ اچھہ کوسلنہ کی نسبت پہتہ لگ چکا تھا۔ اس لئے اس کو زدوکوب کر کے اینے ٹکاح سے علیحدہ کر دیا۔

### جنگ سرارة:

اس کے بعد عمر و بن عوف اور حارث بن خزرج میں نہایت معرکے کی ایک اڑائی ہوئی۔ بن حارث کے ایک شخص نے بنی عمر و کے ایک شخص کوتل کیا تھا۔ بنی عمر واس کی فکر میں تھے۔ ایک روز موقع پاکراس کو مارڈ الا۔ بنو حارث نے جنگ کا اعلان کیا اور سرار ہیں دونوں فو جیس جمع ہوئی۔ اوس پہ حضیر بن ساک (حضرت اسید کے والد) اور نزرج پر عبد اللہ بن الی بن سلول افسر تھا۔ چاردن تک جنگ جاری رہی جس میں اوس ہزیمت اُٹھا کر واپس گئے۔

# جنگ خصيين بن اسلت :

حصین بن اسلت وائلی (اوس) اور قبیلہ مازن بن نجار کے ایک آدی میں پھے جھگڑا ہوااور حصین نے اس کوفل کردیا۔ بنو مازن کوفبر ہوئی تو وہ اس کے چیجے دوڑ ہوادگھیر کر مارڈ الا حصین کے بھائی ابوقیس بن اسلت نے بنو وائل کو اُبھارا۔ تمام اوس اس کی حمایت پر کمر بستہ ہوگیا۔ ادھر مازن کی طرف ہے فزرج نے ساتھ دیا اور دونوں قبیلے نہایت جوش سے لڑے اور بہت آدمی کام آئے۔ اخیر میں اوس نے شکست کھائی۔

# جنگ رائع

ربیج ظفری(اوس) ما لک بن نجار کے کس آ دمی کی زمین پر ئے گز رر باتھا۔اس نے منع کیا۔ لیکن رئیج نہ مانااوراس کو مارڈ الا ۔اس پر دونوں قبیلے جمع ہو گئے ۔اوراپیا کشت دنون ہوا کہ بھی نہ ہواتھا۔ اس میں بنونجار نے شکست کھائی ۔

# جنگ فارغ :

بنونجار کے ایک شخص نے قبیلہ تضاعہ (ملی) کا ایک غلام پایا تھا۔ جس کا بچا معاذین فعمان ادی (والدحضرت معد ) پڑوی میں رہتا تھا۔ ایک دن وہ این بھینچکو و کیھنے آیا تو نجاری نے اس کول کردیا۔ معاذینے کہا کہ بنونجار دیت ویں یا قاتل کو میر ہے والد کریں۔ بنونجار نے انکار کیا۔ اس کول کردیا۔ معاذینے کہا کہ بنونجار ویت ویں یا قاتل کو میر ہوئی۔ چونکہ عبدالا شہل کا خیال تھا کہ لئے حضرت حسان کے قلعہ فارع کے سامنے دونوں میں لڑائی ہوئی۔ چونکہ عبدالا شہل کا خیال تھا کہ ویت نہ طنے کی صورت میں عامر بن اطنا ہوئی کریں گے اور عامر خررج کے متاز اشخاص میں تھا اس کے عامر نے اس کے متحلق کچھا شعار لئے عامر نے اس کے متحلق کچھا شعار میں مصالحت ہوگئی۔ عامر نے اس کے متحلق کچھا شعار کھی کھے ہیں جونہایت بہتر ہیں۔

### جنگ حاطب:

اس کوجنگ جسر بھی کہتے ہیں۔ جنگ میسر کے تقریباً سوبرس بعد ہوئی۔ اس کا سب بیہ ہوا کہ حاطب بن قیس اوی کے ہاں قبیلہ تغلبہ ( ذیبان ) کا ایک شخص مہمان اُترا تھا۔ ایک روز وہ بازار قبیقاع میں گھوم رہا تھا کہ ابن قبیم ( بزید بن حارث خزر بی ) نے ایک بیہودی ہے کہا ''میں تم کواپنی چاور دوں گا ہم اس نظامی کو بہال ہے نکال دؤ'۔

یہودی نے جادر لے کراس کواس ٹری طرح نکالا کہ بازار کے تمام لوگوں نے اس کی آواز سنی ۔ نقلبی نے اپنے میز بان کو پکارا کہ حاطب تمہارے مہمان کی بڑی ذلت ہوئی ہے۔ حاطب نے جوش غضب میں اس میہودی کاسراڑ ادیا۔

ابن سم کومعلوم ہواتو حاطب کا تعاقب کیا۔ حاطب اپ فلبیلہ کے کسی شخص کے ہال جھپ گیا۔ لیکن ابن سم کوسلی نہیں ہوئی۔ بن معاویہ (اوس) کا ایک شخص جلا آر ہا تھا ،اس کوتل کردیا۔ اس پر اوس وخزرج میں بنوحارث بن خزرت کے ٹیل پرایک جنگ عظیم پر پاہوئی۔ خزرج کالشکر عمرو بن نعمان بیاضی کے تحت میں تھا،اوراوس کی زیام حضیر بن ساک اشہلی کے ہاتھ میں تھی۔

چونکہ ان لڑائیوں کا چرجامہ بینہ کی آس پاس کی تمام آبادیوں میں پھیل چکا تھا،اس لئے میینہ بن حصن اور خیار بن مالک فزار کی مدینہ میں آئے ہوئے تھے کہ کسی صورت سے ان دونوں قبیلوں میں صلح ہوجائے۔انہی ایام میں بیاڑائی چیش آگئی۔عیبنہ اور خیار دونوں میدانِ جنگ میں موجود تھے۔ جس جوش وخروش ہے دونوں قبیلے معرکہ آراء ہوئے ،اس معلوم ہوا کہ سلح ناممکن ہے۔اس لڑائی میں میدان خزرج کے ہاتھ رہا۔اس کے بعد چنداورلڑائیاں ہوئیں ، جو درحقیقت اس کا ضمہ تھیں ۔

جنگ رئیج :

نے کے ایک گوشدیس دیوار رہی ہے پاس اوس وفرزرج میں ایک نہایت شدت کامعرکہ ہوا۔ علامدا بن اثیر " کیسے میں :

" فا قتلوا قتالا شديد احتى كا ديفني بعضهم بعضا "\_

"يلوگ نهايت بخت الل الى ال عديهال تك كدا يك دوسر كوفنا كردين بها اكل آل ك عظا-

جوش کاریم عالم تھا کہ جب اوس شکست کھا کر بھا گے تو دستور کے فلاف خزرج نے ان کے گھر تک ان کا پیچھا کیا۔ اس پراوس نے امان جا ہی۔ لیکن بنونجار نے امان دینے سے انکار کیا۔ اس کے بعد اوس قلعہ بند ہو گئے۔ اس وقت خزرج نے مصالحت منظور کی۔

اس معرکہ میں قبیلے خزرج میں ہے سوید بن صامت اور اوس میں ہے ابن اسلت اور صخر بن سلمان بیاضی زیادہ نمایاں تھے۔

جنگ بقیع :

یرائی بقیع الغرقد میں ہوئی۔ ابوقیس بن اسلت وائلی اوس کی فوجوں کاسر دار تھا۔ اس میں اس نے فتح پائی۔ اس کے بعد ابوقیس نے قبیلہ اوس کو جمع کر کے کہا کہ المیں جس قوم کاسر دار ہوتا ہوں۔ وہ شکست کھاتی ہے۔ اس لئے تم کسی اور شخص کوسر دار شخب کرلؤ'۔

چنانچیسب نے بالا تفاق حفیر الکتائب اشہلی کوسر دار لشکر بنایا۔ حفیر نے اپ فرائف نہایت خوش اسلو بی اور ہوشیاری سے ادا کئے۔ چنانچہ جب قبام سی عرس کے پاس دونوں قبیلوں میں جنگ ہوئی تو محض حفیر کی تدبیر وسیاست کی بدولت اوس نے فتح حاصل کی اور اس شرط پر سلح ہوئی کہ ''مقتو لین کا شار کیا جائے جس کے زیادہ تکلیس وہ منہا کرنے کے بعد باتی کی دیت لے لئے'۔ چنانچہ اوس کے ساتہ دی زیادہ تھے ۔قبیل ہے خور ج نے دیت کے موض رہاں کے طور پر اوس کو ساتھ اس دیتے ۔ اوس نے غلاموں کو قبل کرڈ الا اور معاہدہ سابق ٹوٹ گیا۔

# جَنَّكِ فَجَاراوِّلْ:

خزرج کواوس کی بید بیان شکی حددرجه نا گوار ہوئی اور مدینہ کے باغات بیس نہایت شدّ ت کا رن پڑا۔خزرج کاسپدسالار مبداللہ بن ابی ابن سلول اوراوس کا ابوقیس بن اسلت تھا۔ اس معرکہ بیس قیس بن عظیم نے بڑی جانبازی وَ حانی تھی۔ یہاں پر بیا بتا او بنا ضروری معلوم ہوتا ہے۔ کہ بیہ جنگ فجاراس کے علاوہ ہے۔ جو کنانہ اورقیس بیس بر پاہوئی تھی اور جوتمام عرب بیس مشہور ہے۔

# جنگ معبس اور مضرس:

معبس اور مفنرس دو دیواریں ہیں۔جن کی آٹر میں بالتر تیب اوس اورخز رج نے چند دنوں تک جنگیں کیس۔اس میں اوس نے ایسی شکست کھائی کداس سے پہلے بھی نہ کھائی تھی۔ یہاں تک کہ ان کے لئے گھروں اور قلعوں میں چھپنے کے سوااورکوئی چارہ کارندرہ گیا۔

عمر و بن عوف اوراوس منا ۃ نے جدا گانہ صلح کرنی جا ہی لیکن عبدالا شہل اور ظفر نے انکار کیا اور کہا کہ'' ہم کوخز رج سے پورا بدلہ لے کرمصالحت کرنا جا ہے''۔خز رج کومعلوم ہوا۔ تو انھوں نے اشہل اور ظفر کوئل و غارت کی دھمکی دی۔ جس کی وجہ سے اوس کا اکثر حصہ مدینہ تجھوڑ نے برآ مادہ ہوگیا۔

ادھر ہوسلمہ نے عبدالاشہل کی ایک زمین کوجس کا تام رعل تھالوٹ لیا۔ اور دونوں قبیلوں میں لڑائی شروع ہوئی۔ سعد بن معاذر کیس قبیلہ اوس کے سخت چوٹ آئی۔ دوعمر و بن جموح خزرجی کے ہاں اُٹھا کرلائے گئے۔ عمرو نے ان کو پناہ دی اور خزرج کورمل کے جلانے اور در نیوں کے کاشنے ہے منع کیا۔ چونکہ اوس لڑتے وہ عمرہ کے بہانہ سے مکھ گئے اور قریش کیا۔ چونکہ اوس لڑتے وہ عمرہ کے بہانہ سے مکھ گئے اور قریش سے صلف کا سلسلہ قائم کیا۔

ابوجہل موجود نہ تھا۔ اس کو معلوم ہواتو قریش کے اس فعل کو پُرا کہااور بولائم نے اسکلے لوگوں
کا قول نہیں سنا۔ 'باہر کے آئے والے گھر والوں پر بتابی اوستے ہیں اور جود وسروں کو اپنے ہاں با اکر تشہرا تا
ہے وہ اپنا ملک کھو بیٹھت ہے۔ یاوگ طاقتو راور کثیر التعداد ہیں ' قریش نے کہا ، پھر اب حلف منقطع اللہ نے کہا میں کئے وہاں سے اُٹھ کراوس کے اس کے ایواں سے اُٹھ کراوس کے اس کے ایواں کے باس کیا اور کہا :

''میں نے سنا ہے کہ تم قریش کے حلیف بے ہوا در میں اس کو پسند کرتا ہوں لیکن مشکل بیہ ہے کہ ہماری لونڈیاں بازار میں پھرتی ہیں اور جو چاہتا ہے ان کو بازار میں مار پیٹ لیتا ہے۔ تم یہاں آکر رہو گے قو جوحشر ہماری عورتوں کا ہوتا ہے وہی تمہاری عورتوں کا بھی ہوگا۔ اگر تم بے ذات گوارا کر سکتے ہوتو خوتی ہے آؤ۔ در شعلف منقطع کردو'۔ چونکہ الصار میں صدورجہ غیرت تھی۔ اس لئے سب نے انکار کیا اور حلف کورد کر کے واپس مطے گئے۔

# جَلِّ فَارِثاني :

قریش کی طرف سے مالیسی ہوئی تو اوس نے قریظہ اور نضیر سے حلیف بننے کی درخواست کی۔خزرج کومعلوم ہوا تو انہوں نے بہود کواعلانِ جنگ دے دیا۔ بہود نے کہا بھیجا کہ ہم کویہ منظور نہیں اور ضائت کے لئے خزرج کے پاس مہ غلام دیئے اور معاملہ دب گیا۔

ایک دن زید بن محم خزرجی نے نشہ کی حالت میں چنداشعار پڑھے۔ جن میں اس واقعہ کا نہایت ذلت آمیز طریقہ سے ذکر کیا۔ یہود کو خبر ہوئی تو سخت غضبناک ہوئے اور کہا "ہم استے بے غیرت نہیں ہیں'۔ یہ کہ کراوس کواپنا حلیف بنالیا۔خزرج نے سُنا تو چند غلاموں کے علاوہ باتی سب کوتل کرڈ الا اوراوس ، یہوداورخزرج کے مابین ایک بخت لڑائی ہوئی۔

بعض لوگوں نے اس کا اور سب بیان کیا ہے، جو بظاہر زیادہ قرین قیاس معلوم ہوتا ہے کہ بنو بیاضہ کور ہنے کے لئے کوئی عمدہ جگہ نہ کی تھی۔ عمرہ بن نعمان بیاضی نے ان سے تسم کھائی کہ بیس تم کو رہنے کے لئے قریظہ اور نفیر کے مقامات ولا وک گا اور یا پھران کے غلاموں تو آل کر ڈ الوں گا۔ چو نگہ ان کو ہمار ب لوگوں کی سکونت مدینہ کے بہترین حصہ بیس تھی۔ اس لئے عمرہ نے کہا بھیجا کہ تم ان مقامات کو ہمار بے خالی کردو۔ یہود نے اس کوعملاً تسلیم کر لینا چاہا ، کین کعب بن اسد قرظی نے کہا ہم اپنے گھروں کی حفاظت کرواور غلاموں کو آل کرنے دو۔

اس پرتمام یہود تعقق ہو گئے اور عمر و کوجواب دیا کہ ہم اپنے گھروں کؤئیں جھوڑ سکتے۔ عمرونے بیدو کچھ کرغلاموں کے قل کا فیصلہ کرلیا۔ عبداللہ بن الی بن سلول نے منع کیا اور کہا کہ سے گناہ اور قلم ہے اور تم کو میں دیکھتا ہوں کہ مقتول ہو کر چار آ دمیوں پرلدے چلے آ رہے ہو لیکن عمرونے نہ ما نا اور اس کے قبضہ میں جتنے غلام محصر سب کو قل کرا دیا۔ این الی اور اس کے طرف واروں کے پاس جو غلام تھے رہائے گئے۔ چنا نجے محمد بن کعب قرظی کا داد آسلیم بن اسدانہی اوکوں میں تھا۔

### جَنگ بعاث :

اب قریظ اور نفیرخزرج کی مخالفت پر بالکل تل گئے اور اوس کے ساتھ نہایت مستحکم عہد و پیان کر کے لڑائی کا بندو ہست کرتا شروع کیا۔ آس پاس کے یہودیوں کو جنگ پر اُبھارا۔ اوس نے اپنے حلیف مزینہ سے مدوطلب کی اور پہ روز تک جنگ کا سامان مہیا کیا۔ خزرج کومعلوم ہواتو انہوں نے بھی لڑائی کی تیاریاں کیس اور اپنے حلفاء انتجع اور جہینہ کو مدو پر آمادہ کیا۔

غرض سردسامان سے بعاث کے مقام میں جو بنوقر یظ کے علاقہ میں شامل تھا۔ ایک نہایت خونر یز جنگ ہوئی۔ جس میں اوّلا تو اوس وفرز رج نہایت پامردی سے اڑے الیکن پھراوس نے ہمت ہار کر بھا گنا شروع کیا۔ یدد کی کر حفیر الکتا تب جواوس کاسید سالارتھا، گھٹے ٹیک کر کھڑ اہو گیا۔ نیز وکی نوک پیر میں چھید کی ادر ریکارا:

" بائ أونث كى طرح باته بيركث من الكرة وواوس! الرقم جهكوبها علته موقو بهاؤ خداك وسم المرقم بهيكوبها علته موقو بهاؤ خداك وسم المنترقل موت يهال سے نه جاؤل كا"۔

اس آواز کا کان میں پڑنا تھا کہ عبد الاشہل کے دولڑ کے محمود اور یزید مدد کو پینچ گئے اور لڑ کرقتل ہوئے۔

ایک تیرعمروین نعمان بیاضی سردارخزرج کے لگااور وہ مرگیا۔عبداللہ بن الی اس جنگ میں بالکل ناظر فدارتھا۔وہ لا ان کی خبریں لینے گیا تو دیکھا تو عمر وہن نعمان کی لاش جار آ دمی أشائے ہوئے سے آرہے ہیں۔ بولا:

خوق وبال البغی! یعنی اب اینظم کامزہ چکھ! عمرہ کے آل ہونے سے خزرج کے قدم ڈ گرگا گئے اوروہ فرار ہونے گئے۔ اوس نے بیسرا سیمگی و کی کر تمام خزرج کو تلوار کے گھاٹ أتارنا شروع كرديا۔ استے ميں ایك آواز آئی كـ "گروہ اوس! اینے بھائيوں کے آل سے باز آؤ كيونكه ان کا رہنالوم يوں كرديا۔ بہتر ہے "۔

اوسیوں نے بیٹن کر ہاتھ کھنٹی گئے لیکن اوس حفیر کومیدان سے زخی اُٹھالے گئے ، اور خزرج کے مکانات اور باغات بیس آگ لگادی۔اس موقع پر بنوسلہ کے مکانات اور جا ندادی سعد بن معاذ کی وجہ سے تمام آفتوں سے تفوظ رہیں۔ جنگ بعاث ،انصار کی مشہور جنگوں میں سب ہے آخری جنگ تھی اور ہجرت ہے مال قبل واقع ہوئی تھی ۔ان لڑائیوں کی بدولت انصار کے دونوں قبیلے جس درجہ کمزور ہوگئے تھے ،اس کو حضرت عائشہ "نے ان الفاظ میں بیان کیا ہے ۔

"كان يوم بعاث يوم قدمه الله عزو جل رسوله فقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقدا فترق ملؤ هم وقتلك سروا تهم وجر حوا قد مه الله رسوله في دخولهم في الاسلام "\_

'' جنگ بعاث کو خدانے اپنے رسول کے لئے کرایا تھا۔ چنانچے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو معززین اور رؤساقل ہو چکے تھے اور انصار بہت خشہ اور نزار ہو گئے تھے۔ اس لئے بیدون خدانے اپنے رسول پرانصار کے ایمان لانے کے لئے بھیجا تھا''۔

حفزت انس " عیلان بن جریراور دوسرے از دیوں کو بیدواقعات سُنایا کرتے بتھے اور کہا کرتے تھے کہ تمہاری قوم نے فلاں فلاں جنگ میں فلاں فلاں کام کئے "۔

انصار کی مشہورلڑائیوں کے بعد ہم ان کی جند غیرمشہورلڑائیوں کا تذکرہ کرتے ہیں ،اور چونکہان کا سنہ معلوم نہیں ،اس لئے ان کوکسی خاص تر تیب کے ساتھ نہیں لکھ سکتے۔

سید سم و دی نے انصار کی مشہور جنگوں کے سلسلہ میں جگب سرارہ کے بعد جنگ 'وریک''' کانام لیا ہے۔اور دیک کے متعلق لکھا ہے کہ انصار کی ایک جگہ کانام تھا۔غالبًا بیا 'دیک' نہیں' دردیک' ہے۔جس کے متعلق سی تابت ہے کہ وہاں اوس وخزرج میں ایک لڑائی ہوئی تھی '۔اورا گرہمار اید خیال تھیج ہے تو یہ جنگ بنو تھمہ میں ہوئی : دگی ۔ کیونکہ ان لوگوں کی سکونت گاہ یہیں واقع تھی اور اس میں ایک قلعہ بھی تھا ہے۔

تا ہم علامہ ابن اٹیزنے یوم الدریک سے عنوان سے سی معرکہ کا ذکر ہیں کیا اور نہ سی معرکہ کی سیات معرکہ کی نہوں تا میں کی کہوہ مقام دریک میں ہریا ہوا تھا۔ اس بناء پر ہم ' نیوم الدریک'' کو انصار کی نیمر معروف جنگوں میں شارکر تے ہیں۔

الم يستخ بخاري بلدارس ٥٣٣ ماب القسامة في الجابلية

ع سیخ بخاری \_ بیدارس ۴۳۳ با پ منا قب الا اُصار سی خلاصة الوفا در ص ۸۹ سسی وفا دالوفا در جلد۳ ص ۲۰ ۲۰

یوم الدریک کے بعد انسار کا چند خانہ جنگیوں کا جستہ جستہ ذکر کیا گیا ہے۔ چنا نچہ بنو حارثہ (ادس) عبدالا شہل میں ایک لڑائی جیمڑی تھی۔ جس میں حارثہ نے بنوظفر کے ساتھ مل کر عبدالا شہل کوشکست دی اور تاک بن رافع (حضرت اسید "بن حضیر کے دادا) کوئل کر کے عبدالا شہل کو بن سلیم میں رہ کر زوروقوت بیدا کر کی تھی۔ کو بن سلیم میں رہ کر زوروقوت بیدا کر کی تھی۔ چنا نچہ ان کو لے کر بنو حارث بر تملہ کیا اور فتح پانے کے بعد خیبر کی طرف بھیج دیا۔ بنو حارث تقریباً میال بھرتک نیبر میں رہ کے جو انہ ہوگئی اللہ میں اللہ اللہ اور سارہ میں کہ کا کہ اللہ اور سے بھر حضیر کوخودر حم آیا اور ان کو مدینہ بلالیا اور سلیم ہوگئی اللہ بی عالبا ہوم السرارہ ہے تا کہ کا کا واقعہ ہے۔

ا ججہ اور بنی عبدالمنذ رہیں بھی ایک خفیف ہی جنگ ہوئی تھی۔ جس میں ان کا دا دامارا گیا تھا۔ اوراجیمہ کواپٹا قلعہ جس کا نام واقم تھا۔ اس کی دیت میں دینا پڑا تھا۔ بنو ججبائے رفاعہ اور ختم کو بھی قبل کیا تھا اوراس کی وجہ ہے ان کوقیا کی سکوئٹ ترک کرنا پڑی گئے۔

واقف اورسلم میں بھی کسی قدرر نجش پیدا ہوگئ تھی سے

بنوسلم ایک زمانه تک متحد ہوکرر ہے اور است بن حرام کو اپناسر دار بنایا ۔ لیکن پھراس میں اور (بنی نعبید) میں جائدادگی بابت نزاع پیدا ہوئی ۔ صحر تلوار لے کر مار نے اُٹھا تو بنو عبید اور سواد در میان میں پڑے اور استہ کو بچالیا۔ استان نذر مانی کہ اس گوتل کروں گا۔ لوگوں کو تجربوئی تو صحر کولوالا ئے اور استانے جائداد لے کراس کا قصور معاف کرویا گئے۔

بنوصبیب اور بنوزر ایق میں صبیب کے قل سے مخالفت پیدا ہوگئی تھی۔جس سے بنوزر ایق اپنے قدیم مکانات جھوڑ کر چلیات نے تھی

بنوغدارہ ، مالک بن غضب کے قبیلہ میں تعداد کے لحاظ ہے بہت کم تھے اور بایں بمد نہایت حریص واقع ہوئے تھے۔اس بناپر بنولین یا بنواجد عمیں ایک شخص کو مارڈ الا اور جب بات زیادہ بڑھی اور ورثا وہ یت پر راضی ند ہوئے تو ان لوگوں نے اپنے مکانات چھوڑ کر عمرو بن عوف میں سکونت اختیار کی آ۔

انهی بنی ما لک کی دوشاخوں میں میراث کے متعلق ایک جھگڑ اہوا تھا۔جس کا پیے حشر ہوا کہ دونوں قبیلے بنو بیاضہ کے باغ میں گھس کراس فقد رائوے کہ کشتوں کے بیٹتے لگادیئے اورسب اس جگہ ك كرره كي الباغ كانام ال وجه عديقة الموت مشهور موكيا في این داخنج کا تب عباس نے بعض نام اور بھی لئے ہیں اور وہ یہ ہیں <sup>ت</sup>ے: یوم الصفینه ،اس کے متعلق لکھا ہے کہ سیسب سے پہلی جنگ تھی ممکن ہے کہ صفینہ کسی مقام کانام ہواور جنگ میر جوانصار کی سب سے پہلی ازائی شار ہوتی ہو ہیں ہوئی ہو۔ يوم و فاق بني قطمه-٦٢ يوم اطم بن سالم-.... بوم ابتروه ممكن بي كداس سے صديقة الموت كى الرائى مراد ور \_1 يوم الدار \_۵ بوم بعاث ثانی، اس معلوم ہوتا ہے کہ جنگ بعاث دومر تبہوئی۔ \_4



# انصاركاندبهب

ہمارے نزدیک چونکہ انصار، تابت بن آمہیل علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ اس لئے ابتدا ان کا ند ہب بھی وہی رہا ہوگا، جوحفرت آملیل علیہ السلام اوران کی اولا دکا تھا۔ پھر جب عمر و بن کی کے ذریعہ ہے بُت پرتی پھیلی تو اورا ساعیلیوں کی طرح انہوں نے بھی اس کو اختیار کیا ہوگا۔ چنا نچہ واقعات حرف بحرف اس کی شہادت دیتے ہیں۔ انصار کے یمن کے زمانۂ سکونت میں تو بچھ پہتا ہیں چاتا۔ البتہ جب سے انہوں نے بیٹر ب میں اقامت اختیار کی ،اس کا حال کسی قدر معلوم ہے۔

خزرج اکبرے چوشی پشت میں نجادگر داہے، جو بونجاد کا مورث اللی تقا۔ اس کا نام جیسا کہ تاریخوں میں مذکور ہے۔ تیم الملات تقالی لیے لیے بعد بدلا گیا ہواور اس قیم کی بہت ی میں بہی اخیر نام لکھا ہے، جومکن ہے۔ انسار کے مسلمان ہونے کے بعد بدلا گیا ہواور اس قیم کی بہت ی نظیریں موجود ہیں۔ بنو سمید جابلیت میں بنوضاء کہلاتے تھے۔ تخضرت (صلبی الله علیه وسلم) نام سمیدر کھ دیا گئے۔ قبیلے کینام بدلنے کے ساتھ بہت سے شخاص کے نام بھی تبدیل کئے تھے۔

غرض تیم الملات کے نام ہے معلوم ہوتا ہے کہ انصار میں لات کی پوجا ہوتی تھی۔انصار میں ابعض قبائل اوس اللہ کہ اور اگر میسی ہوتا ہے کہ انصار میں اللہ کہ اور اگر میسی ہے تو انصار میں بُت برتی کی مدت جار پشت اور آگے بڑھ جاتی ہے، اور اس کی ابتداء متعین ہوجاتی ہے۔ کیونکہ اوس بھروبن کی کا بھتی جا ہوتا تھا گئے۔

مور فیمن عرب انصار کے بُٹ کا نام منا ۃ بتاتے ہیں۔ جونبطیوں کابُٹ تھا،اور جس کا ذکر قرآن میں بھی آیا ہے۔

"ومناة الثالثة الاحوى" (سورة بم) "اورسب الخيرتيسرامناة". يدئت بنواتمعيل بين سب بيراناتها عداس كے بعدلات بوجا أيا بي هندمناة قديدين سمندر كساحل مصل المرمطل نام أيك بهار برنصب تقالحي، جومد يند سات ميل بي هيد

س لیقونی\_جلدا\_ص ۲۹۵ کیلیقونی\_جلدا\_ص ۲۹۲ ع\_ اسدالغاب\_جلده يس ١٧٩

هے ایشا۔جلدے۔ص۰۳۱

مے ابینارص ۱۶۷

ل طيري \_ جلد ٣ يس ١٠٨٥

م. مجم البلدان\_جدد ميس ١٩٤

ے مجم البلدان بالد ٨ رص ٢٠

اوی وخزرج اورغسان اس کی بوجا کرتے ہے۔ ان کے علاوہ اور قبائل بھی اس کو بوجے ہے۔ مثابا ہذیل ،خزاعہ ، از دشنوہ کی (اہل ہمان) ، بن کعب کے اس بناء پریہ کہنا تھے نہیں کہ اس کو صرف انصار بوجے تھے یا انصار میں صرف آت کی بوجا ہوتی تھی اور دوسر ، بتوں کی نہیں ہوتی تھی۔ بلکہ جہاں تک قرائن سے بعد چاتا ہے ، مدینہ میں اور بھی بہت سے بوجے جاتے تھے۔ چنا نچہ یا قوت نے لات نے تذکرہ میں کلھا ہے :

"وكانت قريش وجميع العرب يعظمونها" (جديس ١٣١٠)

" ولم تكن قريش بمكة ومن اقام بها من العرب يعظون شيئا من الاصنام اعظام مهم العزّى ثم اللات ثم مناة "\_ (جدار ١٨٦٠)

اس معلوم ہوا کہ ان بتوں کی پر شش کسی خاص تو میا قبیلہ بیس محدود نہتی ۔انسار ک بتوں کی نسبت مورخ طبری نے جرت نبوی کھی کے شمن میں ایک مقام پر لکھا ہے کہ حضرت ملی "
ایک مسلمان عورت کے ہاں جس کا شوہر نہ تھا اور قبا میں رہتی تھی ، ایک دورات مقیم ہوئے تھے۔
اثنائے قیام میں روزاندرات کو دروازہ کھلٹا اور وہ عورت باہر سے کچھلا کر رکھتی ، چونکہ اس کا شوہر نہ تھا ۔ حضرت علی " نے پوچھارات کو دروازہ کیوں کھلٹا ہے؟ بولی بات سے کہ میں بالکل لا وارث ہوں ، اس لئے سہل بن صنیف رات کو اپنی قوم کے بت تو ڑتے ہیں اور خفید لاکر چھوکو دے جاتے ہیں کہ ان کا ایندھن بنانا ہی۔

حضرت علی " پرسبل بن حنیف کے اس فعل کا ہڑا اثر پڑا۔ اس روایت ہے معلوم ہوا کہ انسار کے گھر وں میں لکڑی کے بُت کثر ت ہے۔

بنوسلمہ میں ممروبن جموح ایک نہایت ممتاز شخص تھا۔ جب حضرت معافی بن جبل ''وغیر ہ مسلمان ہوئے تواس کے بُت کوجس کا نام منا ۃ تھاادر لکڑی کا تھا اُٹھا کر پھینک آئے تھے۔ ممرو کے ماموا تمام سربرآ وردہ لوگوں کے گھروں میں بُت موجود تھے شے ادر مندروں میں جو بُت موجود تھے ان کا شار ان کے علاوہ تھا۔ چنانچ غنم بن مالک بن مجار کا ایک بُت خانہ تھا ، جس میں بہت سے بُت تھے اور

عمروبن قیس ان کامتولی تقالی فیکور و بالا قرائن کے باوجود کیا ان تمام بتوں کومنا ق کی مورتیں فرض کیا جاسکتا ہے۔علاوہ ہریں انصار میں مختلف بتوں کے انتساب سے نام رکھے جاتے تتھے اور بیخود ان کی متعدد بتوں کی پرمتش پردلالت کرتا ہے۔ تیم الملات کاذکراُو پرگز رچکا ہے۔

بنوجدیا (نجار) کے مورثوں میں ایک شخص کا نام زید الملات تھا۔ جس کوابن بشام نے اپنی عادت کے مطابق زید اللہ لکھا ہے ''۔ حضرت ابوطلحہ '' کے بزرگوں میں ایک شخص کا نام زید منا ہ تھا '' نی ساعدہ میں جونزرج اکبر کی اولا دیتھے، ایک آدمی کا نام عبدود تھا '' ۔ حارث بن نزرج کے ایک شخص سی نہ سفیان بن بشرکا نام ابن بشام نے سفیان بن نسر بتایا ہے آئے۔ ابو قبل عبدالرحمٰن کا نام عبدالمعزی تھا '' ۔ اس معلوم ہوا کہ انصار میں منا ہ کے علاوہ اور بتوں کی بوجایا کم از کم تعظیم کا خیال ضرور موجود تھا۔ ہمارے مورضین نے منا ہ کی جونے صیص کی ، اس کے مید عنی بیں کہ اس بت کی النہ سے کا خیال ضرور موجود تھا۔ ہمارے مورضین نے منا ہ کی جونے صیص کی ، اس کے مید عنی بیں کہ اس بت کی النہ سفیان بی انسار کے دلوں میں زیادہ عظم ہوا کہ وقت نے لکھا ہے گئے۔

" ولم يكن احدا شد عظامًا له من الاوس والخزرج "ــ

"اوس وخزرج ئے زیاد ہ کوئی قبیلہ منا ق کی عزت نہیں کرتا تھا"۔

تعظیم کی وجنظاہر ہاور بیخودمنا ہے کے مادہ میں موجود ہے۔ منا ہ منا ہے اس کے مددرجہ معنی قدر لیمنی اندازہ کرنے میں ۔ پوئلدانساراس کوقضادقدر کا حاکم بیجھتے تھے، اس لئے اس کی صددرجہ انعظیم کرتے تھے اور اس کی رضاجوئی کے لئے طرح طرح کی رسیس ایجاد کر گئیس۔مثلاً وہیں سے احرام باندھتے تھے، وہیں مدی بیجھتے تھے۔ جج سے دائیں آگروہیں سرمنڈ واتے اور قربانی کرتے تھے۔

غرض انصار کا مذہب عام اہلِ مغرب کی طرح بُت پرتی تھا۔ تا ہم بعض لوگ خدا پرتی کی طرف بھی مائل تضاور اس کی مختلف صور تیں اختیار کی تھیں۔ چنا نچے بعض لوگ یہودی ہو گئے تھے،اور سے خیبر کے یہوداور قریظہ کے میل جول کا بتیجے تھا کے۔

یہودی ندہب نے انصار میں جومقبولیت حاصل کی تھی ،اس کا بیاثر تھا کہ جب سی عورت کے لڑکا زندہ ندر ہتا تو منت مانتی تھی کہ اگر اولا و پیدا ہوئی اور زندہ نچی تو اس کو یہودی بناؤں گی ۔اس طرح انصار یہودی ند ہب اختیار کرنے والوں میں ایک خاص تعداد ہوگئ تھی ہے۔ جس میں قبائل عوف،

ع البنا علدا يس 190 على سيرت ابن بشام عبدالس 100 على تبذيب المبند يب عبدال سي تبذيب المبند يب عبدال سي ١٥٥ م من الساب عبد 1 سيس 190 هـ ميرت ابن بشام عبدال من ١٥٠ هـ الدالة ب عبد 1 سيرالة ب عبد 1 مبدالة ب عبد 1 مبدالة ب بي مبنم البلدان عبد 10 ميل 114 هـ يعقو في عبدال س 190 هـ الإداؤد عبد 1 سيس 1 باب الامير يكره على الاسلام

نجار، حارث، ساعدہ ، جشم ،اوس ، نقلبہ داخل ہتھے لیے صرمہ ابوقیس عمسلہ بن ہر ہام ( بنونجار میں لبید بن عاصم ، بنوزریق میں ، کنانہ بن صوریا ( بنوحار شمیں ) ،اور قروم بن عمر د<sup>یک</sup> ( بنوعمر و بن عوف میں )۔ ان قبائل کے مشہور اور سربر آ وردہ یہودی ہیں۔

بعض لوگول نے صنفی ندہب اختیار کرلیا تھا۔ چنانچہ ابوقیس صرمہ کے متعلق ندکور ہے کہ انہوں نے یہودی ندہب اختیار کر کے جھوڑ دیا اور عیسائی بنتا جا ہا لیکن پھرا پنے گھر کوعبادت گاہ بنا کر گوشنہ شین ہوگئے اور کہنے گئے "اعبلہ دیب ابواھیم"! میں ایراھیم کے خداکی عبادت کرتا ہوں۔ ابوقیس میں داخل تھا گئے۔ ا

بعض توحید کے قائل تھے۔ چنانچیاسعد بین زرارہ اورابولہ بٹیم بن- بھا کا ای میں شارتھا ھی۔ بعض عیسائی ہو گئے ۔ابوالحصین کے بیٹے انہی میں شامل تھے آئے۔ بعض ان کے علادہ کسی اور نہ ہب کے پیرو تھے۔مثلاً سوید بن صامت لقمان کی حکمتوں پڑمل کرتا تھا گئے۔

بایں ہمدانصار کا ہر فرد مذہب اہراہیمی کے پچھ نہ پچھا حکام کا یابند تھا۔ جج بیت اللہ ،قربانی ، مہمان نوازی ،اشہر حرم کی عزت ،فوائش کو پُر اسمجھنا اور جرائم پرسز ادینا۔ بیتمام با تنس دین ابراضیمی کا جز و تھیں اور انصار ان پر کاربند تنہے۔

نمازی ایک بگڑی ہوئی صورت انصار میں باقی تھی۔ چنانچدان کا ایک شاعر ابوقیس ابن اسلت جبشوں کی مکدمیں شکست پر فرط مسرت سے کہتا ہے۔

فقو موا فصلوا ربکم و تمحسوا بار کان هذا البیت بیت الا خاشب هم و تمحسوا جرای کان هذا البیت بیت الا خاشب هم حجوری جرای جرای کان کر دروازه پر لائکادی تیج اوراس کایطریقه تها که گھرے چلتے وقت شناخت کے طور پر کھجوری جرای کاٹ کر دروازه پر لائکادی تیج جو آیاس کے بعد قدید جاتے اور مناق کے سامنے نماز پر حت ، پخر تلبید کتی بوئے کہ آتے اور تلبید کی گھاٹی کے قریب تھم تے ۔ سفا الله اور مروه کا طواف کرتے اللہ پھر جج کے تمام رسوم اوا کرک مناق کے سامنے سرمنڈ اتے ۔ ( مکدیس سرنیس منذ واتے تھے ) اور وہاں واپس ہوتے اور قدید بیج تی کرمناق کے سامنے سرمنڈ اتے ۔ ( مکدیس سرنیس منذ واتے تھے ) اور وہاں

لے میں تباہین بشام میبنداریس ۱۳۰۹ میں ۱۰ مدالغاب میبد ۵ یس ۳۵۰ میں میں تباہین بیش م میبنداریس ۴۸۰۰ میں میں بیش م میبنداریس ۴۸۰۰ میں میں استان بیش م میبنداریس ۱۳۸۰ میں ۱۳۸۰ میں ۱۳۸۰ میں ۱۳۰۸ میں ۱۳۰۸ میں ۱۳۰۸ میں ۱۳۰۸ میں ۱۳۰۸ میں ۱۳۰۸ میں ۱۳۹۰ میل اسلام ۱۳۹۰ میا ۱۳۹۰ میل اسلام ۱۳۹۰ میں ۱۳۹۰ میل اسلام ۱۳۹۰ میل اسلام ۱۳۹۰ میل

چندروز قیام کرتے تھے۔اس کے بغیر ج کو نائمام بیھتے تھے۔ بدی بھی سبیں بھیجے اور سبیں قربانی کرتے تھے۔اس کے بعد گھر آتے اور مکانات میں درواز ہ کے بچائے پشت کی کھڑ کیوں سے داخل ہوتے ہے۔ اور جب تک محرم رہے ای پڑمل کرتے تھے ہے۔

جے کے ایام میں شکار کھیلتے <sup>سی</sup>، لڑائیوں کوموقوف کرتے اور دشمنوں ہے تعرض نہیں کرتے تھے <sup>ھی</sup>۔

کروزور نے فرت کرتے ۔ چنا نچ تعلیۃ العقائے متعلق اُوپر گرر چکا ہے کہ مض جذی ابن سان کی مکاری کی وجہ سے غسان کی حکومت جھوڑ دی تھی آئے مہمان نواز تھے اور شمنوں تک کی ضیافت کرتے تھے ۔ چنا نچ علام طبری نے لکھا ہے کہ جس زیانہ میں انصار اور تیج ہے جنگ ہوری تھی ۔ انصار دن کولڑتے اور شب کواس کی ضیافت کرتے تھے کے عہد کو پورا کرتے اور اس کے لئے جان لڑا دیے تھے ۔ جنگ یمیر جوانصار کی پہلی لڑا اُن تھی اسی کا نتیج تھی اور قبیلہ ذبیان کے ایک خض کی بدولت ہر پا ہوئی تھی کے ۔ وشمنی اور خالفت کی وجہ سے ان کو دوسرے کا غلام بنتا پڑتا تھا گے۔ لیکن وہ بدع بدی کے مقابلہ میں اس نگ کو گوارا کرتے تھے ۔ میدان جنگ سے اگر ایک گروہ شکست کھا کر فرار ہوتا اور اپنے گھر جیا آتا تو دوسرا گروہ تھا قب ہے احتر از کرتا تھا 'ا۔

ان عمدہ باتوں کے ساتھ ساتھ ان میں بعض انتہا درجہ کی بدا خلاقیاں موجود تھیں۔ مثلاً وہ سوتی مال ہوں سے شادی کرتے تھے اور بیرہم آغاز اسلام تک جاری تھی۔ چنا نچہ جب ابوقیس بن اسلت کا انتقال ہوا تو اس کے بیٹے نے اپنی سوتیلی ماں کو نکاح کا پیغام دیا اور وہ آنخضرت علیٰ کا انتقال ہوا تو آپ علیٰ خاموش ہوگئے اور بیآیت نازل ہوئی۔

" ولا تنكحوامانكح أباؤكم من النساء "

اس قصد کے رادی کا بیان ہے کہ بیسب سے پہلی عورت ہے۔ جوایے شوہر کی اولا دیر حرام ہوئی۔اس کا نام کبشہ بنت معن بن عاصم تھا اللہ

آبائی جائداد میں بیٹیول کا کیجھ حق نہ تھا۔ اولاد ندکور بھی جب تک نابالغ رہتی میراث کمستحق نہیں ہوتی تھی <sup>۱۲</sup>۔

۳ يعتو في جلدا ـ لا معارف ابن قتييه 9 اسدالغاب جلده يص ۵۴۵ ۱۲ اسدالغاب جلد که ص ۹۲ ۴ میخو بخاری - جلد۲ می ۵ این اثیر - جلدا می ۵۰۸ ۸ این اثیر - جلدا می ۹۲۳ ۱۱ اصا به - جلد ۷ می ۱۵۹ ی میم البلدان رجلد ۸ می ۱۲۵ ۳ میم بختری رجلداص ۲۳۵ بے طبری رجلد اس ۹۰۱ ۱۰ این اثیر رجلدا رس ۲۰۰۰ ان باتوں کے ملاوہ ان کے عقائد میں چنداور باتیں بھی داخل تھیں۔ جن میں ایک جھاڑ
پھونک بھی ہے۔ آخضرت بھی کے زمانہ تک ان کے جانے والے موجود تھے۔ چنا نچ طِیرانی نے اپنی سند
میں لکھا ہے کہ جب آخضرت بھی نے جھاڑ پھونک سے ممانعت فرمائی تو عمرو بن جب نے جوسانپ ک
کائے کو جھاڑتا تھا آ کر کہا کہ آ ب اس ہے منع فرماتے ہیں۔ حالانکہ میں اس کا منتز جانتا ہوں اور جھاڑتا
ہوں ( یعنی اس ممانعت کی تیل کے باوجو نفس منتز کے جانے اور اس کا مرخے کا کیا کھاڑہ ہو سکتا ہے )۔
آنخضرت بھی نے اس ہے منتز ساتو فرمایا اس میں پھی ترین نہیں۔ اس کے بعد آیک دو سراانعماری آیا اور کہا میں بچھوکو جھاڑتا ہوں، آپ نے کہا کہ میں سے جوابے بھائی کو فع بہنچا سکتا ہو، پہنچا نے اور

اسلام لانے کے احد بھی انصار میں جھاڑ بھو تک کا روائ باتی تھا۔ چنا نچے سی بخاری میں حصرت ابوسعید "خدری سے روایت آئی ہے کہ ان لوگوں نے ایک خرمیں کی جی بچھو نے ایک خرمیں کی جسے بچھو نے اسانتھا، جھاڑ اتھا اور اس کے معاوضہ میں تمیں بکریاں لی تھیں گے۔

طبارت کاخیال صدورجہ تھا۔ تمام عرب طبارت میں ڈھیلے استعال کرتے تھے لیکن انسار ڈھیلوں کے ساتھ پانی بھی لیتے تھے۔اسلام کے زمانہ میں ان کا فیعل نہایت ستحس سمجھا گیااور قرآن میں ان کی تعریف نازل ہوئی ہی۔

مْر دول كودفْن كرت تصاور بقيع الغرقد كوقبرستان بنايا تفاسي

ابن بشام بن ایک موقع پرانسار کے عقائد کا صمناً تذکره آگیا ہے۔ چنانچہوہ کہتے ہیں۔ "الاوس والدخورج اهل شوک يعبدون الاوشان لا يعوفون جنة ولاناراً لا بعناولا قيامة ولا كتابا ولا حللا ولا حراما " \_

''اوس وخزرج مشرک تھے ، بت پوجتے تھے ، بنت دوزخ ، بعث دنشر ، قیامت ، کتاب ، علاک اور حرام کوئیں جائے تھے''۔

اس کے بعد آ گے چل کر لکھتے ہیں کہ بیاوگ قید یوں کا فدیدتو را قائے بموجب ویتے تھے اور بیا یہود کی محبت کا اثر تھا <sup>تھ</sup>۔

#### +××**<+>**××+

ا با مدانغاب ببده میس ۱۵ سازی ناری مبلدم باب فقش فاتحا الکتاب میس ۱۳۵۵ سام سنن این مابد اس ۳۰۰۰ مع خااسه الوقار سهم ۲۳۷ سازی به سازی بشام با جندار میسه ۳۰

# انصار کا تمدّ ن

اُو پِرگز رچکا ہے کہ بطی ، بنوا ساعیل میں سب سے زیادہ متمدّ ن تھے۔ انصار کو چونکہ ہم بطی الاصل بچھتے ہیں۔اس لئے ہم کو دکھا نا چاہئے کہ ان میں تدن کا کہاں تک اثر تھا؟ ذیل کی سطور میں اس کوچیش کرنا ہے!۔

نظام اجتماعی :

انسان چونکد بالطبع مدنیت کادلداده داقع بواجدای لئے وحتی قبائل بھی ایک نظام بنا کراپی زندگی بسر کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کدان قبائل میں بھی ایک خض سردار ضرور بوتا ہے۔ پھر جب تمدن پھیلتا ہادروحشت کم بوتی ہے توبید نظام بھی وسیع ہوتا ہادراس میں متعدد شاخیں پیدا بوجاتی ہیں۔

انصار میں مازن بن ازد ہے حارث الخطر میف کے زمانہ تک صرف سرداروں کے تام نظر آتے ہیں۔ مروبن عام عرف مزیقیا کے وقت میں سردار قبیلہ کے ساتھ ایک اور تام بھی معلوم ہوتا ہے (مالک بن یمان) کیکن مینیس پتہ چلتا کہ اس کی حیثیت کیاتھی ؟ عمرو کے بیٹے تعلیہ العنقا کے عہد میں جب وہ غسان میں تیم تھا۔ عک ہے نہایت خونریز جنگ ہوتی ہے، تو اس موقع پر تغلبہ کی قوم میں جب وہ غسان میں تیم تھا۔ عک ہے نہایت خونریز جنگ ہوتی ہے، تو اس موقع پر تغلبہ کی قوم ایک یا قاعدہ فوج نظر آتی ہے۔ جو جذع بن سنان کے اشاروں پر حرکت کرتی تھی۔ چونکہ جذع نے فوج کا تمام نظم ونسق ایسے ہاتھ میں لے لیا تھا اس لئے موزمین اس کوسیہ سافار لکھتے ہیں آ۔

غرض تغلبہ کے وقت سے انصار میں دوعہدے قائم ہوئے۔رئیس اورسیہ سالار۔اور بیہ دونوں ایک زمانہ تک برقرارر ہے۔ بلکہ بسا اوقات ایسا ہوا کہ رئیس ہی نے سیہ سالا ری کی خدمت بھی انجام دی ۔ چنا نچہ مالک بن مخبلان خزر جی اور عمر و بن طلحہ بخاری کے متعلق ای قتم کے واقعات ملتے ہیں۔

اس وقت تک چونکہ انصار کے قبائل باہم متحد تھے۔اسلئے ان میں رئیس ایک شخص ہوتا اوروہ عمویا قبیلہ نزرج سے ہوتا تھا۔ چنانچہ مدینہ کی سکونت کے زمانہ میں ہم کوروسائے انصار میں سے جس شخص کا نام سب سے قدیم ملا ہے وہ مالک بن مجلان ہے۔ جوسالم بن عوف بن فزرج کی اولا دتھا۔ سید سمبودی اس کی نسبت لکھتے جیں کے۔

" وسوده الحيان الاوس والخزرج " "اسكوادس ادرخزرج دونول في مردار بنايا تقا"-

مالک کے بعد ریاست خاندان سالم سے نکل کرخاندان نجار ہیں چلی گئے۔ چنا نیے تج اور انصار سے جو جنگ ہو گئا۔ چنا نیے تج اور انصار سے جو جنگ ہو گی اس میں عمر و بن طلحہ نجاری سید سالا رافواج تھا۔ جس کے متعلق علام طبری نے تھر تک کی ہے کہ وہ کی اس زیانہ میں انصار کا رئیس بھی تھا ہا۔ ان دوٹوں روانتوں سے بیجی پید چاتا ہے کہ انصار کی ریاست جمہوری اصولوں پر قائم تھی ۔ ور نہ شخص ہونے کی صورت میں رئیس صرف ایک خاندان سے ہوتا اور دوسرے خاندان میں انتقال ریاست کے وقت خانہ جنگیاں پیش آتیں۔ حالا تکہ ایسا کی تبیس ہوا۔

لیکن جب انصار میں نزاع پیدا ہوئی تو رہاست دوحصوں میں منقسم ہوگئی۔اوس اورخز رج۔اوس میں عبدالاشہل اورخز رج میں ساعدہ کا خاندان اپنے اپنے قبائل پر حکومت کرتا تھا۔ چنا نچہ آنخضرت ﷺ کے زمانہ میں اوس کے سعد بن معاذ اورخز رج کے سعد بن عبادہ رئیس تھے ہے۔

سیقتیم کی یہیں تک محدود نہیں رہی ، بلکہ ان دونوں قبیلوں میں جتنے خاندان تھے سب فرائی سے سے خاندان تھے سب فرائی سے سے لئے علیحدہ رئیس جو یہ کر ملئے ۔ چنا نچو قبیلہ اوس میں ججبانے احجہ بن جلاح کوسردار بنایا سے خزرج میں بھی اس طرح تفریق بوئی ۔ بنو مازی بن نجار کی سیادت عاصم کولی سے بنوسلمہ نے است بن حرام کوسردار بنایا ہے۔ امدة کے بعد بنوسلمہ باہمی خونر برزیوں کی بدولت متفرق ہو گئے تھے لیکن پھر جد بن قیس نے سب کو بجتمع کیا اور خودسردار بن بیشا ہے۔ آنخضرت اللہ کے زمانہ میں بنوسلمہ کا بہی سردار تھا۔

جتگ بعاث کے بعد جب دونوں قبیلوں نے زچے ہو کر ہمت ہاردی تو پھر قدیم نظام پڑعمل کرنے کا خیال پیدا ہوا۔ چنا نچی قبیلہ خزرج میں سے ایک شخص عبدالقد بن ابی پرسب نے اتفاق کی اور اس کویٹر بکارئیس بنانے کی تجویز بیٹن کی صبحے بخاری میں حضرت سعد "بن عبادہ سردار فزرج کی زبانی منقول ہے گئے۔

ل طبری به مداوس ۱۹۰۱ تین بخاری به بندایس ۱۹۵۵ باب صدیث الافک سی این اثیر به بندایس ۱۳۹۵ میلی به به ۱۳۹۵ میلی م سی ایشاً ۵ خلاصة الوفاء می ۱۵ میلی ۱۵ میلی اسدالغاب به بلدایس ۱۲۵۳ کے مینی بخاری به بیستاری میدارد ص۱۵۵ به باب ولتستمعن من الذین او توا الکتب

" لقد اصطلح اهل هذه البحيرة على ان يتوجوه فيعصبونه بالعصابه "

"اس شہرے باشندوں نے اس (ابن الی ) کوتاج بہنا نے اور بادشاہ بنانے کا فیصلہ کرلیا تھا"۔

ابن ابی پر اتفاق کی وجہ یقی کہ وہ زیانہ جاہیت ہیں بھی جنگ وجدال سے حتی الا مکان کر یز کر تا تھا۔ چنا نچے جنگ فیار کے شمن ہیں گزر چکا ہے کہ اس نے عمر بن نعمان کو یہودی غلاموں کے لئے کہ سے منع کیا تھا گے۔ اس طرح وہ جنگ بعاث ہیں بھی بالکل الگ تھا گے۔ ایک موقع پر اس نے انسار اور قریش کی جنگ کو بھی ٹالا تھا گے۔ لیکن ابھی تخت شینی کی نوبت نہ آئی تھی کہ انسار نے اسلام قبول کر کے آنخضرت کودین دنیا کی حکمر انی کے لئے کہ یہ بنایا اور ابن ابی کی ساری امیدیں خاک میں کئیں۔

ریاست کے ساتھ سیدسالاری کا بھی یہی حشر ہوا۔ جب دونوں قبائل میں جنگ کا آغاز ہوا تو ہر قبیلے کا سیدسالار علیحدہ تفا۔ چنانچے حفیر بن ساک جنگ ابوقیس بن اسلت اور عمر و بن نعمان بیاضی هی مختلف جنگوں میں دونوں قبیلوں کی طرف سے اس منصب پر فائز ہوئے ہیں۔ اسلام سے پہلے قبیلہ اوس کا بی عہدہ حفیر کے جیٹے اسید کوتفویض ہوا تھا ہے۔

امیر اور سالار لشکر کے عہدوں کے ساتھ انسار میں ایک اور اعز از بھی تھا ، یعنی بت خانہ کی تو ایس میں اس اس عہدوں کے ساتھ انسان ، بنونجار کی طرف سے مامور تھا گے۔ اور قبائل میں بھی کچھلوگ رہے ہوں گے لیکن ہم کوان کے نام معلوم نہیں۔

نظام عسكرى :

انسار نے چونکہ با قاعدہ ایک جھوٹی میں یاست کی بنیاد قائم کی تھی ، اس لئے ان کوریاست کے تمام لواز مات رکھنے پڑتے تھے۔ مثلاً فوج ، قلعے ، نصیلیس ، قبرستان ، فوج کے متعلق بید تھر کا نہیں کہ تعداد میں کتنی تھی۔ جہال تک قرائن سے پہتہ چلنا ہے کوئی مخصوص فوج نہتی ۔ بلکہ قبیلہ کا ہر مخض سپاہی ہوتا تھا۔ جووقت پرا پے قبیلہ اور وطن کی طرف سے جان نگاری کے لئے بڑھتا تھا۔ چنا نچہ ہؤسلم (اوس) میں ایک زمانہ میں ہزار جوان موجود تھے کے بنو مالک بن غضب کی (بی زریق کے علاوہ) بھی بہی تعداد تھی ۔ بھی بہی تعداد تھی ۔ ۔

ح امدالغایہ۔جندا۔س۹۳ کے ایسٹا۔س۲۹۵

لڑائی کے وقت صف بندی کاطریقد نہ تھا۔ چنانچہ حضرت ابوابوب نے جنگ بدر میں صف آرائی کی نسبت بیان کیا ہے کہ ہم لوگ جس وقت تیار ہوئے تھے لوگ صف سے باہر نکل کر کھڑ ہے ہوئے۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ''میرے ساتھ رہو'' ۔۔

انصار کی لڑائیوں کے حالات پڑھنے ہے بھی معلوم ہوتا ہے کہ وہ نہایت بے ترتیبی کے ساتھ گھ جاتے تھے۔البت بزیمت کے وقت بیقاعدہ تھا کہ جب ایک فریق بھاگ کرا ہے محلّہ میں چلا جاتا ہو دوسرا فریق تعاقب جھوڑ ویتا تھا۔ لیکن بھی بیقانون ٹوٹ بھی جاتا اور گھروں میں بھی پناہ نہاتی۔ اس وقت دوسرا فریق قلعہ بند ہوجاتا تھا گے۔

جب آتش منافرت زیادہ بھڑکی تو نہایت بدردی کے ساتھ قتل عام شروع ہوتا۔ مالک ابن غضب کے دو قبیلے ای طرح لؤکر فٹا ہوئے سی کہ ایک رونے والا بھی ان میں ہاتی شدر ہا۔ جنگِ بعاث میں اوس نے خزرج کی گردنوں پرتلوار رکھی لیکن پھر باز آ گئے سی۔

فوج میں جولوگ صرف حالات معلوم کرنے اورلڑائی دیکھنے کے لئے آتے ،ان سے کوئی تعرض نہیں کرتا تھا۔ جنگ جسر میں عیپینداور خیارلڑائی کا نظارہ کررہے تتے تھے۔ جنگ بعاث میں عبداللہ الی محموث سے پر چڑھ کرمیدان کے گردیھررہا تھا اور حالات بوچھ رہا تھا تھے۔

لزائی کے لئے کوئی ایک میدان مقرر نہ تھا۔ بلکہ ہر قبیلے کی سکونت گاہ میدانِ جنگ کا کام دیتی تھی ۔ کیونکہ قلعے ہر قبیلے اور ہرمحلّہ میں تھے ۔ بھی بھی قلعوں کو چھوڑ کر باغوں میں بھی لڑائی ہوتی تھی۔

قلعنہایت کثرت سے تصاورایک ایک قبیلے کے پاس متعدد تھے۔ مثلاً زید بن مالک کے پاس متعدد تھے۔ مثلاً زید بن مالک کے پاس مالک قلع کے پاس مالک تقاور بنواجدع نے ۲۰ قلع متھیر کئے تھے ^۔

#### 

# ان قلعوں کی مخضر فہرست ہیہ

|            |                    | 7        | _             |                |           |  |
|------------|--------------------|----------|---------------|----------------|-----------|--|
| كيفيت      | مقام وتوع          | تام قلعه | كيفيت         | مقام وقوع      | نام قلعہ  |  |
| ۵۔ عبید    |                    |          | ا۔ آلساعدہ    |                |           |  |
|            | مسجدخر ب           | ۱۵ اطول  |               | <b>ن</b> یاب   | ا انت     |  |
| سم قلعے    | بداداداوتة يخل ميس | ۱۲ اکماد | عنان كانتها   |                | U. r      |  |
|            |                    | ۱۷ جیس   |               |                | ۳ معرض    |  |
| ٢- ١٦      |                    |          | بوتزيمه كأقفا | 1              | ۴ واسطه   |  |
| د يجھوعبيد |                    |          |               | ۲_ عبدالله شبل |           |  |
|            | ماجدنتخ            | ا ا جاعس |               |                | ه رعل     |  |
|            | ماجدنتح            | ۲۰ نداد  |               | فقاره          | ۲ عاصم    |  |
| کے واقف    |                    |          |               |                | 1. 6      |  |
|            | مسجدت              | rı       |               |                | ۸ واقم    |  |
|            | مسجديح             | ۲۲ ریدان |               | ۳۔ غذرہ        |           |  |
|            | ۸_ اوس             |          |               | لعب            | . 971 9   |  |
|            | جذمان              | rm       |               |                | ١٠ واسط   |  |
|            | 9_ سلم             |          |               | سم_ اینف       |           |  |
|            | مسجدقبا            | ۲۴ خصی   |               | قيا            | اا ابخش   |  |
| ۱۰ حارثه   |                    |          |               | تا             | 11"       |  |
|            |                    | ۲۵ خصی   |               |                | (14)      |  |
|            |                    | רץ כווט  | ٢ قلع تھے     |                | سما تواحا |  |

| كيفيت            | مقام وقوع | نام قلعه  | كيفيت     | مقام وقوع     | نام قلعه       |
|------------------|-----------|-----------|-----------|---------------|----------------|
| غا۔ بیاضہ        |           |           |           |               | ٢٤ مركع        |
| پية قلعه         | جماضه     | ۲۳ سوید   |           | نيار          | به نیار        |
| سياه تھا         |           | ۳۳ مراره  | اال سواد  |               |                |
|                  | روحا      | ۳۳ عقرب   |           | مسجد فبكتين   | <u>부</u> 고' rq |
|                  | سنجد      | ۵م عقبان  |           | مسجد بلتين    | ۳۰ منیع        |
|                  | سنج       | ۲۳ لوی    |           | ا۔ زرعوراء    | ۲              |
| ۱۸_ عطیه         |           |           |           | راتج          | ۲۱ رائج        |
|                  | مسجدقبا   | سے شاش    | ۱۳ زریق   |               |                |
| ١٩ - ما لم       |           |           |           |               | ۳۲ ریان        |
|                  |           | ٨٨ څاخ    | ۱۳ نجار   |               |                |
|                  | عصد       | ٥٩ قواقل  |           |               | ۳۳ زاہرے       |
| ۲۰ ضبیعہ         |           |           | تضر       |               | ۳۳ عریاں       |
|                  | تبا       | ٥٠ شنيف   | مغاله     |               | ra فارع        |
| ۲۱_ زیدبن ما لک  |           |           | غتم       |               | ٣١ ټوريځ       |
| س، قاع           | تبا       | ۵۱ صیاصی  | جديله     | مسجداني       | batha 174      |
| ι <u>ξ</u> , −۲۲ |           |           | د ينار    | مسجد بنووينار | ۲۸ مین         |
|                  | 300       | ۵۲ ضحیات  | مازان     |               | ٣٩ وأسط        |
|                  | چاه کری   | ۵۳ منظل   | ۱۵۔ جشم   |               |                |
|                  | عصب       | ۵۳ کیم    |           | غ '           | <u>خ</u> ۲۰۰   |
| ۳۳_ ظم           |           |           | ۱۲ - سیمہ |               |                |
|                  |           | ۵۵ ضع ذرع |           |               | ام سعدان       |
|                  | حادعاره   | ٥٦ نفاع   |           | رکیج          | 11             |

| كيفيت                  | مقام وقوع   | تام قلعه     | كيفيت                 | مقام وقوع | تامقلعہ        |
|------------------------|-------------|--------------|-----------------------|-----------|----------------|
|                        | تبا         | ۲۲ يعيع      | ۲۴- امید بن زید       |           |                |
|                        | شجره        | ۲۲ ملجان     |                       |           | ےہ ننزق        |
|                        | شمغ         | ۱۸ خیعان     | ۲۵_ غنم               |           |                |
|                        | ىرەشرقىيە   | ۲۹ صرار      |                       | عصب       | ۵۸ قواقل       |
|                        | قبا         | ۵۰ میصد      | ۲۶_ <sup>حبل</sup> یٰ |           |                |
|                        | با .        | اے عاصم      |                       |           | ۵۹ مزاتم       |
|                        | عصب         | ۲۲ علاشیر    | ٢٧- ما لك بن عجلان    |           |                |
| مسجد قبا کا<br>میناراس | قبا         | 0°F 28       |                       | مسجد جمعه | ۲۰ مزدلقه      |
| مبياران<br>مبكه برتفا  |             | ۲۲ قباب      | ۲۸_ وائل بن زید       |           |                |
|                        |             | ۵۷ کلب       |                       |           | ۲۱ موجا        |
|                        | مهراس (قبا) | ۲۷ کش حیین   | ۲۹ مجدعه              |           |                |
|                        | شمغ         | ے کومۃ المدر |                       | عصب       | ۱۲ نجيم        |
| دو قلع بتھے            | قيا         | ۵۵ مرادح     | ٣٠٠ نامعلوم قلع       |           |                |
|                        | ÿ           | 4ے واقم      |                       | مجدخريد   | ۳۳ اخت         |
| دو قلعے تھے            | دالج        | ۸۰ شیخان     |                       | عصب       | ۱۲ پرانجیم     |
|                        | قناة        | ۸۱ ازرق      |                       | قبا       | ۵۶ <u>ن</u> رح |

قلعوں کے علاوہ انصار نے جا بجاد بواریں بنار کھی تھیں۔ جوسیا ب کے ساتھ د شمنوں کے لئے بھی مزاتم ہوتی تھیں۔ مدینہ کی سب سے برای دیواروہ تھی جوشہر کے بیاروں طرف تھینچی ہوئی تھی۔اور جس کوسور مدینہ کہا جاتا ہے لئے بنوبیاضیہ کے محلّہ میں ایک دیوار تھی۔اس کا نام ماضہ تھا آ۔ بی رونق نے بھی ایک دیوار بنائی تھی کے۔ایک دیوار وہ تھی جوحرہ کی آتشز دگی میں جلی تھی۔

اورانصار کاایک معرک یہیں ہوا تھا <sup>ا</sup> معبس اور مفرس نامی بھی دود بواری تھیں۔جن کی آڑ میں چند دنوں انصار نے جنگ کی تھی <sup>ک</sup> ان دیواروں قلعوں اور گنجان آبادی کی وجہ سے مدینہ نہایت متحکم اور نا قابل تنخیر شہر بن گیا تھا۔

طبقات میں ہے۔

''کان سائر المدينه مشبكابا لبنيان فهي كالحصن " " مينا يُركنجان تارتول كي وجه عرفيا ايك قلع معلوم بوتا تقا''

عبدالله بن الى كاتول بـ "فوالله ما خوجنا منها الى عدولنا قط الا اصاب منها ولا حله الله على الله على الله على الم ولا ولا الله علينا الا اصبنا منهم " يعنى بم في جب مديد الله كل كرمقا بله كياتو شكست كا كل و جب يهين ده كرار عق بميش فتح مولى ...

آنخضرت الله نے ای استحکام کی وجہ سے مدینہ کو''ورع حصینہ''مضبوط زرہ کہا ہے۔
چونکہ انصار میں ہمیشہ خانہ جنگی رہا کرتی تھی۔اس کے سوامردوں کے وُن کرنے کاعرب
میں قدیم دستورتھا۔اس لئے انصار نے مدینہ میں مختلف قبرستان بنالئے تھے،ایک بوساعدہ کا قبرستان
تھا۔ جس پر بعد کو مدینہ کا بڑا بازارآ باد ہوا لئے عبدالا شہل کا قبرستان مغیرہ کے نام سے مشہور تھا ہے۔
بقیع الغرقد جوآج بھی نہایت مشہور قبرستان ہے۔ پہلے زر خیز خطہ تھا۔ جس کے درختوں کو کاٹ کر
قبرستان بنایا گیا۔ مروبن فعمان بیاضی اپنی قوم کے مرجے میں کہتا ہے ہے۔

خلت الديار فسدت غير مسود ومن العناء لقر دى با لسودر اين الذين عهد تهمه في غبطة بين العقيق الى بقيع الغر قد

بنوسلمه كالجمى ايك جدا گاند قبرستان تقا في بنوهلمد نے بھى ايك قبرستان بنايا تقا۔ جوغرش كى طرف واقع تقا نظر اور بنونجاركا قبرستان مسجد نبوى الله كى جگه برتقا۔ چنانچه جب آنخضرت على مدينة شريف لائے تو قبرول كوا كھڑ واكر مسجد كى بنياد ڈالى لائے

الے ابن المجیر - جند الص ۱۹۰ بر ایننا ص ۲۰۵ سے طبقات ابن سعد - جلد ۲ دسم الص ۲۸ سے زرقائی ۔ جلد ۲ برس ۲۹ برس سعد - جلد ۱ دسم الص ۲۹ بی خلاصة الوفا ، یسی ۲۰۵ بے ابینا یس ۲۹۳ م برس برس ۲۹۳ م ایننا رس ۲۹۳ م سند ابن خنبل ۔ جند ۲ پس ۲۹۳ معلی طبقات ابن سعد - جلد ۶ دشم ایس ۴۰۰ می ال صفح بخاری - جند ایس ۲۰۵ میں ۲۰۵

سب سے اخیر ہم کویہ دکھلانا چاہئے کہ انصار میں ہتھیاروں کا کیا بندوبست تھا۔ اس کے متعلق زیادہ تقصیل معلوم نہیں ۔ وہاں تیر متعلق زیادہ تقصیل معلوم نہیں ۔ وہاں تیر بنتے تھے۔ یا قوت قم کے تحت میں لکھتے ہیں لئے۔

"موضع بالمدينة تنست اليه الرقميات".

مین "رقم مدیدیس ایک جگد ہے جہاں کے تیرمشہور میں"۔

مدینہ میں یہود کے پاس بھی ہتھیار سازی کے آلات تھے اور وہ ہتھیار بنایا کرتے تھے <sup>کی</sup>۔ ممکن ہے کہ ضرورت کے وقت ان سے بھی قیمتا لے لیتے ہوں۔

### نظام مدہبی :

انسار چونکہ صاحب ندہب تھے اور ہتوں کی پوجا کرتے تھے۔اس لئے انہوں نے اپنی فہ ہی عبادت گا ہیں بالکل جدا گانہ بنائی تھیں اور قر ائن سے معلوم ہوتا ہے کہ ان مندروں میں بہت سے بُت موجودر ہتے تھے۔ جن میں سب سے قوی ہیکل منا قاکا بت ہوتا تھا۔ ان مندروں کی تگر ائی اور اہتمام ہر قبیلے کا کوئی ممتاز اور فدہی فخص کرتا تھا۔ چنا نچہ بنوشنم ابن مالک بن نجار کے مندر کا عمر و بین بخاری متولی تھا۔ جس کو جشی بن قبیل میں ایک کا بمن رہتا تھا۔ جس کو جشی رہان میں طاغوت کہتے ہے ۔ حضرت جابر "کا بیان ہے کہ عرب کے ہر قبیلہ میں کا بمن تھا۔ اس سے بین طاہر ہوتا ہے کہ عالباً انسار میں بھی بیعہدہ تھا ہے۔

ابن ہشام میں ہے کہ جلائ بن سوید بن صامت وغیرہ اور بعض مسلمانوں میں کی جھز اع ہوئی ۔ مسلمانوں نے آنخضرت ﷺ کا تھم مانا۔ تو ان لوگوں نے کہا ہم حکام (حکام جا بلیت) سے فیصلہ کرائیں گے ہے۔ اور حکام جیسا کہ صاف تصریح آئی ہے۔ یہی کا ہن ہوا کرتے تھے لئے۔

انصار کے کا ہنوں کے نام ہم کومعلوم نہیں۔ منافقین کے ذکر میں ایک شخص کا زدی ابن حارث نام آیا ہے۔ بیقبیلہ عمرو بن عوف سے تھا۔ اس کو جب اس کے مسلمان بھائی نے مجد سے نکالا۔ تو یفقرہ کہاتھا: " غیلب علیک الشیطان " لیعنی تجھ پر شیطان غائب آگیا کے اور چونکہ شیطان کا ہنوں کے پاس آیا کرتا تھا کے اس لئے بیرقیاس کچھ بے جانہیں کہ ذری انصار کا کا ہن تھا۔

سے میرستاہن بشام حلدارص ۲۹۵ هے میرةابن بشام حفدارص ۲۹۳ هے بخاری حبلہ ایس ۲۵۹ ا مجم البلدان \_جلدام \_ص ۱۷۱ ع طبری \_ص ۱۲۹۱ سی صحیح بخاری \_جلدارص ۱۵۹ باب تولدوان کنتم مرضی در دلخ ای بخاری حوالد خدگوره سی سیرة ابن دشام \_جلدا \_ص ۲۹۹ انصاریس بت پرستوں کے علاوہ دیگر ندا ہب کے لوگ بھی موجود تھے لیکن چونکہ ان کی تعداد بہت کم تھی۔ اس لئے ان کی کی عبادت گاہ اوران کے ندہجی نظام کا پچھ پیتنہیں۔ قیاساً معلوم ہوتا ہے کہ ولوگ اپنے ہم ندہبوں کے عبادت خانوں میں جا کرعبادت کر لیتے ہوں گے۔ مثلاً جوانصاری، ندہب یہود کے پیرو تھے۔ وہ یہود ہوں کے گرجامیں جایا کرتے ہوں گے۔ جوعیسائی ہو گئے تھے۔ عیسائی موسی کے جے میں (و هلم جزاً)۔

#### نظارت نافعه:

مدینہ کے قرب و جوار میں چونکہ بہت چشے ، وادی اور نہریں بہتی تھیں۔اس کئے انصار نے مدنیہ میں جا بجابہت سے بل بنائے تھے۔ چنا نچہا یک بل بنوحارث ابن فزرج کا تھا۔ اوریہاں اوس وفزر ن میں جنگ بھی ہوئی تھی کے ایک بل ذی ریش کے پاس تھا ، اور ایک حبر بطحان کے نام ہے مشہور تھا گے۔

انصار پانی کی سبلیں بھی رکھتے تھے اوراس کونہایت تو اب کا کام بیجھتے تھے۔ چنا نچے بنودینار میں ایک سبیل تھی۔اس کا نام بقع تھا <sup>سی</sup>۔اسلام لا کر حفرت سعد بن عباد اُسر دارفز رج نے بھی ایک سبیل اپنی ماں کے ایصال ثو اب کے لئے رکھی تھی <sup>س</sup>۔

### متفرقات :

انصارا پے تام پراپی آبادی کا نام رکھتے تھے۔مثلاً ثعلبة العنقانے جس جگہ قیام کیا تھا۔ اس کا نام تعلبة تھا <sup>8</sup>۔ مدینہ کے نواح میں ایک بستی کا نام روضتہ الخزرج تھا۔ چنا نچہ ففض اموس کا شعر ہے۔

### فالملح بطرفک هل تر اطعاهم بالباقیه او بروض الخزر ج

مدینہ کے کلوں میں بھی بعض محلے اپنے باشندوں کے نام سے مشہور تھے۔

انصار میں تائی پوٹی کارواج تھا اور رئیس تاج کے ساتھ کچھ پٹیاں بھی استعال کرتا تھا۔ حضرت سعد میں عبادہ نے ان دونوں باتوں کی طرف ایک حدیث میں اشارہ کیا ہے۔ چنا نچہ فرماتے میں لئے۔

ع ابن اشیر بلدار ص ۱۵۰۰ تا این آس ۱۸۱ سے خلاصة الوقاء ص ۲۹۳ سے سند بلده وص ۲۸۵ می میرود می ۱۲۵۰ می سند بلده وص ۲۸۵ میرود و لتسمعن او توالکتاب

" لقد اصطلح اهل هذه البحيرة على ان يتوجوه فيعصبونه بالعصابة "-ليتى "اس شبرك باشندول نے بي فيصله كرايا تھا كهاس (ابن افي) كوتاج ببهناديس اور اس كى سلطنت كى پڻ بائدهيس' -

امام ابن حجر عسقلاني لكھتے ہيں !-

علامه عنى تحرير فرمات بي

" اى فيعممونه كعمامة الملكوت "

لعن "پی باند سے کابیمطلب ہے کہ اس کے بادشاہوں کاسا عمامہ باندھا جائے"۔

مہمات سلطنت میں مشورہ کے لئے انصار نے ایک عداگانہ مکان تعمیر کیا تھا، جو سقیفہ بی ساعدہ کے نام مے مشہور تھا آئے۔ یہ مارت سعد بن عبادہ سر فارخز رج کے مکان مے مصل تھی ادرانہی کی ملکیت بھی جاتی تھی۔انسار میں گو باہم نہایت خوز پر جنگیس واقع ہوئی تھیں اور آپس میں خت خالفت تھی، تاہم یہ کہیں نہیں ہے چتی اوس وخز رج تھی، تاہم یہ کہیں نہیں ہے چتی اوس وخز رج تھی، تاہم می میں ہے۔ یعنی اوس وخز رج نے ایسے مشوروں کے لئے بھی علیمہ میلیمہ میں بنائی تھیں۔ آنخضرت واقعا۔ فات کے بعد خلافت کی بحث ای تقیقہ میں بیدا ہوئی تھی اور انسار کا اجتماع ای جگہ ہوا تھا۔

یے باہ جود عورتوں اور مردوں کی طہارت ہے کہ انصار میں اس قدر تدن موجود ہونے کے باہ جود عورتوں اور مردوں کی طہارت کا کوئی بندو بست ندھا۔ ہجرت نبوی کے زمانہ میں اس کے بعد جو کھ حالت تھی۔ اس کو حضرت عائشٹ نے ان الفاظ میں بیان کیا ہے گئے۔

فخر جت معى ام مسطح قبل المناصع وهو متبر زنا ... و ذالك قبل ان نتخذ الكنف قريبا من بيو تناوا مر نا امر العرب الاول في التبرز قبل الغا ثط فكنا نتا ذي بالكنف ان نتخذها عند بيو تنا.

"میں ام مطح کے ہمراہ مناصع بھلی جو قضائے حاجت کی جگہتی ۔۔۔اور بیاس زباندکا واقعہ ہے جب طہارت خانے ہمارے مکا نول کے قریب نہیں بے تقے اور ہماری

لے التح الباری ص ۱۷ ج۸۔ ع عمرة القاری عبلد ۸ م ۲۳۰ مع صبح بخاری عبلد ۱ مس ۲۳۳ میلادا می ۲۳۳ میلادا می ۲۳۳ میلودا می ۱۹۲۰ باب قولد الزوجل النا دان الذین جا دُوا المالا لک الخ

حالت اس معاملہ میں بالکل عرب قدیم جیسی تھی۔ اور ہم اپنے گھروں میں طہارت خانے کا بنانا تالپند کرتے تھے''

علام يمنى مناصع كرتحت من لكھتے ہيں أ

مو اضع خارج المدينة كانو ايتبر زون فيها

"مدینے کے باہر چندمقامات ہیں۔جہال لوگ قضائے حاجت کے لئے جاتے تھے"۔

تا ہم عرب ہیں جس قتم کا پر دہ رائج تھا۔اور مر دان کا پورا پورالحاظ رکھتے تھے۔اس لئے عورتیں رفع ضرورت کے لئے جاتیں تورات کو جاتی تھیں۔عائشہ "فرماتی ہیں۔

و كنا لا نخر ج الا ليلا الي ليل

"اورجم صرف دات كور فع ضرورت كيليّ فكلت تحطّ أر

#### زراعت

انصار زراعت پیشہ تھاور بیان کے بطی ہونے کااثر تھا۔ عرب کی آبادی دوحصوں میں منقسم تھی۔ عرب حضراور عرب بدو ، بوآسمعیل میں دونوں تیم کے قبائل موجود تھے۔ نبطی اور قریش مکہ حضری عرب تھے۔ بخلاف اس کے عرب کے دیہاتوں اور جنگلوں میں جوخاندان آباد تھے۔ وہ بدویانہ زندگی سرکرتے تھے۔ انصار چونکہ نبطی الاصل تھے۔ اس لئے ابتداء ہی سے حضارت کی طرف راغب تھے۔ چنا نچہ بین جاکر انھوں نے اس قدر باغات اور اراضی پیدا کی کہ اولا دفح طان میں میمن کے حاکم ہونے کے باوجود کی کے بات جو کہ بیات نہیں گئے۔

وہاں سے نکل کر جہاں جہاں سکونت اختیار کی وہ تمام پر فضا اور زر خیز مقامات ہے ہے۔ یٹر ب آ کر بھی انھوں نے اس طریقہ پر بودوباش کی ، یعنی کا شتکاری کرتے تھے وتقریبا شالی عرب ک تمام آبا دی کا واحد ذریعهٔ معاش تھا۔ چنا نچے خیبر وغیرہ کے متعلق صحاح میں اس فتم کی بہت می تقریحسیں ملتی ہیں۔

ہم نے ابھی کہاہے کہ انصار میں زراعت کا خیال نبطی الاصل ہونے کے سبب سے تھااس کے غبوت میں کنیطی زیراعت پیشہ تھے،ہم ذیل کی روایات پیش کرتے ہیں۔

عرب مورضین کو چونکہ نطبیو ان کا زیادہ علم نہیں ، نیز وہ ان کو اختلاف معاشرت اور لہجہ و زبان کے لحاظ سے غیر عرب سجھتے ہیں۔اس لئے اپنی تاریخوں میں ان کا ذکر بہت کم کرتے ہیں۔ تاہم بط کالفظ ان کے ہاں بھی بالکل نامانوس بیں ۔ یا قوت کابیان ہے ۔

" اما لنبط فكل لم يكن راعيا او جنديا عند العر ب"

" يعنى بطعرب كرزوكي بروه تحص بجوج والماسابي ندموا.

اس معلوم ہوتا ہے کہ عرب کے نزدیک نبط کے منہوم ہی میں متمدن زندگی داخل تھی۔ البت مورضین بوتان نے سیاس تعلقات کی بناء پر نبطیوں کے حالات زیادہ تنصیل سے بیان کئے ہیں۔ آیک مورخ ان کے مختلف حالات لکھتا ہے گئے۔ کہ

ملک کابزاحصہ سرسبز ہے۔اوریہ ظاہر ہے کہ ملک کی سرسبز زراعت کے بغیر ناممکن ہے۔ نبطیوں کی زراعت کے ثبوت کے بعداب انصار کی کاشٹکاری کا صال سنو۔

حضرت الوہرریہ فرماتے ہیں ہے۔

"وان اخو اننا من الانصاركان يشغلهم العمل في امو الهم"
"اور مارا السارك بحائيول وان كن زمينول كاكام طلب علم علم الركمة القائد

حفرت رافع بن فديج " كمتية بن عي

"كنا اكثر اهل المدينة مز در عا"

''ہم مدینہ میں سب سے بڑے کا شتکار تھے'۔

حفرت انسؓ ، حفرت ابوطلحہؓ کے متعلق بیان کرتے ہیں <sup>ہے</sup>۔

" ابوطلحه اكثر انصارى بالمدينه نخلا"

"انصاريس ابوطلح سب سے زيادہ نخلتانوں كے مالك تھے"۔

ای طرح اور بھی بہت ی جزئیات ہیں۔جن ہے معلوم ہوتا ہے کہ انصار کلیت زراعت پیشہ تھے۔اور چونکہ مدینظ معی طور ہے سیر حاصل مقام تھا۔اس کئے وہاں کی آبادی کے لئے کاشتکاری اور بھی ضروری ہوئی تھی۔ چنا نچے زراعت کی کثرت اور بیداوار کی صلاحیت کی وجہ سے مدینہ کے ہر چہار طرف جھنڈ کے جسٹر کے جھنڈ کے جھنڈ کے جسٹر کے کے جسٹر کے جسٹر

ا مجم البلدان حواله فدكور ت Gold Minest P. 228 ت صحيح بخارى - جلدا م الب حفظ العلم سم اليناً - جلدا م الا الب قطع المشجو والمنخل ه اليناً ـ جلدا م م ١٥٠ باب تولد كن تنالموا البو حتى تنفقوا مما تحبون ل ظامة الوفاء م ١٧٣

چونکہ انصار بالکل بدوی اور وحتی نہ تھے۔ بلکہ ان میں کسی قدر تدن بھی تھا۔ اس لئے ان میں زمین کی کاشت کے متعلق کچھ اصول وآئین رائج تھے۔ مثلاً وہ جب تک یہود کے زیراثر رہان کو باقاعدہ خراج اداکرتے تھے ۔ اسی طرح جب خود مدینہ کے مالک ہوئے تو ہر خاندان کے حصہ میں کم وہیش زمین آئی۔ جن لوگوں کے پاس زمین کم تھی وہ بڑے زمینداروں سے جو سے ، ہونے کے لئے کھیت لیتے تھے ۔ کے میں کم تھی۔ لیتے تھے ۔

ای زماندیل چونکه مدینه مین کوئی سکه ندتها اس لئے کاشتکار کوز مین ویت وقت بیاتنا دیا جا تا تھا کہ کھیت میں اتنا حصے تہارااورا تنازمیندار کاحق ہوگا۔اس میں بسااوقات کاشتکار کا نقصان ہوتا تھا۔ کیونکہ بھی ایسا ہوتا کہ کھیت کے ایک حصہ میں پیداوار ہوتی اور دوسراحت ہالکل خالی رہتا۔ سخضرت علا نے یدد کیوکراس بے رحماندر سم کوبالکل اُٹھادیا سے ۔

مدیندگی پیدادار می کھجورسب سے زیادہ مشہور ہیں اور حقیقت بیہ ہے کہ وہ جس افراط اور تنوع کے ساتھ پیدا ہوتی تھی۔ان کی نظیر عرب کے دوسر نے خطوں میں مشکل سے ل سکے گی۔ چنانچہ بعض اوگوں نے بیتصریح کی ہے کہ وہاں کھجور کی ایک سوئیس شمیس پیدا ہوتی تھیں۔ ع

قىمول كى يەتغدادخواھىچ نەجولىكىن اس مىں شەنبىس كەكثىر يقيينا تقى ـ

#### شجارت :

انصاری سیرت میں بیعنوان ترتیباً سب سے اخیر درجہ پر ہے۔ اس لئے ہم بھی اس کواخیر میں لکھتے ہیں۔ انصار تجارت بھی کرتے تھے اور اس کے لئے خود مدینہ میں تمام سامان مہیا تھا۔ یعنی بازار موجود تھے۔ مدینہ میں بہودیوں کے کئی بازار تھے۔ جن میں قدیقاع سب سے زیادہ مشہور ہے۔ انصار اس میں جاتے تھے، یہ بازار سال میں کئی مرتبہ لگتا تھا۔ اور یہاں عرب کے مشہور بازاروں کی طرح شعراء جمع ہوکر اپنے اشھار سناتے تھے۔ چنانچہ حضرت حسان اور تابغہ سے بہیں ملاقات ہوئی تھی۔

لیکن انصار نے صرف ای حد تک قناعت نہیں کی۔ بلکہ انہوں نے اپنے لئے یہودیوں مے علیٰحدہ چند بازار قائم کئے۔ چتانچہ مدینہ کا سب سے بردا بازار وہ تھا جومہروز میں لگتا تھا گئے۔

ا مجم البلدان بلدك ص ٣٢٧ ع صحيم سلم بلداص ١١٤ سي صحيم سلم بخارى زجلدا ص ٣١٣ بساب ما يكوه من الشو وط في المعزاد عدة ع زرقاني بالدارص ٩٥ هي خلاصة الوفاء ص ١٨١ ع. خلاصة الوفاء ص ٢٠٠

اورجس کے قریب بنوساعدہ کی آبادی تھی ۔ ایک بازار قبایش تھا۔ اور غالبًا عمر و بن عوف کا تھا۔ یہ بازار قدیقاع کے بعد لگا تھا ۔ ۔ ایک بازار ام العیال نامی ایک چشمہ کے کنار کے لگتا تھا ۔ ۔ ایک بازار محبد الراید کے قریب تھا۔ یہ مدید کا قدیم بازار تھا اور اس کی پشت پر شدید الوداع کی پہاڑیاں واقع تھیں سے۔ ایک بازار کا نام مزائم تھا اور یہ اواکل اسلام تک لگتا تھا ہے۔ ایک بازار بھی میں تھا ۔

چونکہ مدینہ میں کوئی سکہ نہ تھا، اس لئے تجارت میں عالباً ایک چیز سے دوسری چیز کا تبادلہ کرتے ہوں گے۔ چتانچ کھجور کے متعلق بہت سی حدیثوں میں اس کی تصریح ملتی ہے۔ حضرت ابوسعید خدری فرماتے ہیں ہے۔

'' كنانوزق تمرالجمع و هوا لخلط من التمروكنا نبيع صاعين بصاع فقال النبي للله الصاعين بصاع ولا در همين بدر هنم'' \_

" ہم کوا چھے یڑے ہرفتم کے چھوہارے ملتے تھے اور ہم یُرے چھوہاروں کے دوصاع کو اچھوں کے ایک صاع کے دوصاع کو اچھوں کے ایک صاع کے عوض فروخت کرڈالتے تھے لیکن نبی کریم کھٹانے منع فر مایا کہ دو صاع کے معادضہ میں نہیں دیتے جائے"۔

خرید وفروخت کے مختلف طریقے رائج تھے۔ایک طریقہ بیتھا کہ پھلوں کواس سال کے لئے بلاوز ن اور مقدار متعین کئے بچ ڈالتے تھے۔آنخضرت ﷺ نے اس کواس شرط پر جائز رکھا کہ وزن اور مقدار معلوم رہنا جا ہے ہے۔

دوسراطریقه بیتھا کہ خربدار چیز کے مالک کادن بارات کو کبڑا چھولیتا تھا۔اوریمی پی سمجھی جاتی تھی۔تیسری صورت بیتھی کہ بالغ ومشتری دونوں ایک دوسرے کی طرف اپنے کپڑے بھینک دیتے تھے۔اور پھر گفتگو کی ضرورت نہ باتی رہتی تھی <sup>8</sup>۔

ایک صورت بیتی کہ مجمور درختوں پر ہی ہوتے تھے اور ان کا انداز ہ کر کے اس کے عوض دوسرے کھی کہ مجمور درختوں پر ہی ہوتے تھے اور اس کے معاوضہ میں کشمش لیتے تھے۔ اس کو مزاہند کہتے ہیں اُ۔ مزاہند کہتے ہیں اُ۔

سع خلاصة الوفاء ص ٢٦٠ س الينا ص ٢٢٦ الينا جلدا - ٢٤٩ و صيح مسلم - جلدا ص ٢٠١

ا البناص ۸۸ ۲ ابن ایر اجلااص ۲۹۳ می این ایر استاری البناری ۱۳۹۰ کی میخاری بلدارس ۲۸۵ می این ایران البناری الب

۸. صحیح بخاری حلدا ص ۳۹۵ باب بسلم فی کیل معلوم هار صحیح سزای جارا می ۱۶۹ را در به دار ارده و ۹۰

ول صيح بخارى علدا ص ٢٩١ باب بيع المزابنة وهي بيع التمو

ایک طریقہ بیتھا کہ کھیت کرایہ پراٹھائے جاتے تھے ادر مالک شرط کر لیتا تھا کہ نہروں اور نالیوں کے آس باس کی زمین ہماری ادر باقی تمہاری ہوگی ا

ایک صورت بیتی کے خریدار موجود نہ ہوتا۔اور چیز اس کے لئے رکھ لی جاتی۔اوراس کی ملک مسجمی جاتی تھی ہے۔

ایک طریقہ بیتھا کہ مال خرید کرمشتری ای جگہ فروخت کرڈ التا ،اوراس سے جودام ملتے وہ بائع کودیتا۔ (بدایہ۔۔جلد ساس ۲۸)

ایک صورت رو بے بینے کے لین دین کی تھی اور بیامرائے انصار کرتے مثلاً زیدابن ارقم کے کعب بن مالک کے ابوقادہ فی وغیرہ اس کاطریقہ بیہ وتا تھا۔ کدلوگ ایک مقررہ میعاد کے لئے درہم لیتے تھے۔ آنخصرت میں نے فرمایا۔ یہ ہاتھوں ہاتھ مونا چاہئے، اُدھار نہیں کے۔

بعض انصارشراب کی تجارت کرتے تھے۔ چنانچ حضرت ابوسعید خدری سے دوایت ہے۔ کہ آنخضرت اللہ نے ایک دن خطبہ میں فرمایا کہ

"فدانے شراب کاذکر کیا ہے اور امیدہ کہ اس کے تعلق کچھنازل ہوکرد ہے گا۔ اس لئے تم میں سے جس کے پاس شراب ہو۔ اس کوفروخت کر کے نفع حاصل کر لئے۔

حطرت ابوسعید "فرماتے ہیں کہ چندروز بھی نہ گذرے تھے کہ شراب کی حرمت نازل ہوئی اور آنخضرت اللہ نے درمایا کہ "اباس کے پینے اور فروخت کرنے کی قطعی ممانعت ہے "۔ چنانچہ لوگوں نے شراب کو مدینہ کی گلیوں میں بہادیا گئے۔

بدروایت سیح بخاری مسلم اور ابوداؤد میں بھی ہے۔ لیکن اس میں حبان کا نام نہیں آیا ہے۔

ع اليشاع ٢٠٠٠ بابتح يم يخ الحاضره ٥ اليشاع ٢٢٣ ٤ سيخ مسلم جلداع ٢٢٨ ٤ مدايد جلداس ٢٢٨ ا صحیح مسلم بطدار ص ۱۱۷ باب کراه الارض بالذیب دالورق سو صحیح بخاری بلدار ص ۵۲۱ سی صحیح مسلم بطدار ص ۱۲۳ بع صحیح بخاری بطدار ص ۵۲۱ باب کمیف اخی النبی بیشا مین اصحاب ۸ صحیح مسلم به طدار ص ۱۳۱۱ باب النبی بیشاعن الحلف فی العیع

#### صنعت وحرفت:

جہاں تک قرائن سے پید چلنا ہے۔انسار میں صنعت وحرفت کا بالکل رواج نہ تھا یا تھا تو شاؤ و تا در تھا۔ چنا نچ ابوشعیب انساری کے متعلق نہ کور ہے کہ ان کا غلام تھا۔ آیک انساری کے متعلق نہ کور ہے کہ ان کا غلام کو نجاری آئی تھی۔ چنا نچ انھوں نے آنخضرت (صلّی علا ملا علیه وسلّی کے لئے اس سے ایک منبر بنوایا تھا۔ جو مجد نبوی میں رکھا گیا۔ اس سے پہلے مجد نبوی میں منبر نہ تھا۔ قروہ بن عمر و بیاضی کا غلام ابو بہند تھا تھا۔

#### لعليم

انصار میں جہالت کی عمومیت کے ساتھ کچھٹیم یافتہ لوگ بھی موجود تھے۔جوعر بی میں لکہ پڑھ لیتے تھے۔ چنانچہ اسلام کے اوائل میں حسب ذیل حضرات لکھٹا جائے تھے :

سعد بن عباده منذ را بن عمرو، ابی بن کعب ازید بن ابت ارافع بن ما لک، اسید ابن اسید ابن معنی معنی بن عدی البلوی، بشیر ابن معد، سعد ابن کعب اول بن خولی، عبدالله بن ابی منافق ، ان بیس دید ابن ابن معنی در بی ابن ابن منافق ، ان بیس زید اندازی دید ابن علی ابن عربی کی مساتھ تیراندازی اور تیراندازی اور تیرانی بھی میں دوخف ان کمالات اور تیرانی بھی سیکھتا۔ اس کو کلم اور کامل کا خطاب و یا جاتا تھا۔ چنا نچہ جا بلیت قدیم میں دوخف ان کمالات کے جامع ہوئے تھے۔ سوید بن صامت اور حیثیر کتا تب کے اسلام کے زمانہ میں بھی رافع ابن مالک، سعد بن عباده ، اسید بن حیف اللہ بن خولی ، انہی خطابات سے خاطب تھے۔

#### -××**4**

# زمانہ اسلام انصاریںاسلام کی ابتداء

بیار بار بار کھاجا چکاہے کہ انصارا ایا م جاہلیت میں جج کرتے تھے اور سالا نہ کہ آتے تھے۔ اس کے علاوہ باہمی خانہ جنگیوں کے باعث ان میں کمزوری پیدا ہوگئی تھی۔ اس کا بیائر تھا کہ یہودان کو دبانا چاہتے تھے اور مدینہ کوان کے قبنہ نکال لینے کی فکر کرتے تھے۔ پھر خوداوی وخزری میں اس قدر مناو چیدا ہو گیا تھا کہ اوس قریش کے حلیف بنے کے کہ آئے تھے۔ لیکن ابوجہل کی وجہ سے بیتعاقات جیدا ہو گیا تھا کہ اور ان کونا کام وائیس ہونا پڑا۔ یہ دجو باستے تھیں جن کی وجہ سے انسار کو کہ آنا پڑتا تھا۔ نبوت کے ابتدائی زبانہ میں انسار کی آمد و رفت مکہ میں برابر جاری تھی۔ چنا نچے سب سے پہنے اہل مدینہ میں سے جس کو حامل وتی کی زبان سے دعوت اور قرآن مجید کی آیات سننے کا اتفاق ہوا۔ وہ سے یہ بن صامت تھا۔ سوید قبیلہ مروین عوف میں ایک ممتاز آدمی تھا۔ اور چونکہ سحت جسمانی ، شرافت سے اور شاعری کا جامع تھا۔ اس لئے اس کے قبیلے والے اس کو عام عرب کی عادت کے مطابق کا مل سے اور شاعری کا جامع تھا۔ اس لئے اس کے قبیلے والے اس کو عام عرب کی عادت کے مطابق کا مل کے تبلیغ من کر بولاک "جوتہ ہارے پاس ہے۔ وہ تی میرے پاس بھی ہے" آئے ضرب کے تاہم ہوئی۔ اس کے قبیلے میں ایک تھی ہے۔ آئے ضرب کی عادت کے مطابق کا میں اسلام کی تبلیغ من کر بولاک "جوتہ ہارے پاس ہے۔ وہ جی میرے پاس بھی ہے" آئے ضرب کے تبلیغ من کر بولاک" جوتہ ہارے پاس ہے۔ وہ تی میرے پاس بھی ہے" آئے ضرب کے تبلیغ نے فر مایا تو تخضر سے اس کی بلیغ من کر بولاک" جوتہ ہارے پاس ہے۔ وہ تی میرے پاس بھی ہے" آئے خور سا وہ "سال نے پھر سنا یا تو آئے ضرب سے گھر سنا یا تو آئے ضرب سے کہ سنا یا تو آئے ضرب سے گھر سنا یا تو آئے سنا یا تو آئے ضرب سے کہ کھر سنا یا تو آئے ضرب سے کہ کے سنا یا تو آئے ضرب سے کہ کے سنا یا تو آئے ضرب سے کہ کہ سنا یا تو آئے ضرب سے کہ کے سنا یا تو آئے ضرب سے کہ کو سنا وہ " سے کہ کی سنا یا تو آئے ضرب سے کہ کھر سنا یا تو آئے صرب سے کہ کھر سنا یا تو آئے سکی کھر سے کہ کے کہ کو سنا وہ " سال کی کھر سنا یا تو آئے سال کے کہ کھر سنا یا تو آئے سکر سے کہ کھر سنا یا تو آئے سال کے کہ کی تو آئے کے کہ کو سنا یا تو " سال کی کے کہ کھر سنا یا تو آئے کے کہ کھر سنا یا تو آئے کے کہ کھر سنا یا تو آئے کے کہ کھر سے کو تو تو

''میہ بیاس اس ہے بھی بہتر چیز ہےاوروہ قرآن ہے'' یہ اس نے قرآن ساتو بہت پہند ایالیا مان تیجہ سرف ال لند رنگا ایک این بشام کے قول کے مطابق

" فلم يبعد منه " \_ " ين " وه اسلام ت دور تين ربا" -

مگہ ہے مدینہ واپس ہوااور وہاں خزرت نے اس گوتل کردیا۔ عمرو بن عوف کا گمان ہے کہ وہ مسلمان مرا۔ بیا بعاث ہے بل کا واقعہ <sup>ان</sup>ے۔

اس کے بعد ابوالمیسر انس بن رافع بحیدالاشبل کے چندا دمیوں کو لے کرجن میں ایاس بن معاذ بھی تھے قریش سے صلف قائم کرنے کے لئے مکہ آئے۔آنخصرت ﷺ کونیہ ہوئی تو اس جمع کے پاس تشریف کے گئے۔اور اسلام کی دموت دی۔قرآن مجیدکوئن کرایاس جوابھی کمسن تھے بول اُنھے کے

ﷺ نے خوشنو دی ظاہر کی اور فرمایا :

'' تم جس کام کے لئے آئے ہو یاس ہے بہتر ہے' ۔ابولمیسر نے پیشکر ایاس ' کے پچھ کنگریاں پھینک ماریں۔وہ خاموش رےاور مدینہ پینچ کروفات پائی۔

آنخضرت بینی آنی دیری صحبت میں ایاس سے اسلام کو جو پھے تمجھا تھاوہ اس سے طاہر بینی کے مرتب وقت وہ برابر تنہیں کہتے اور خدا کی حمد لوگوں کوسناتے رہے۔ اسی وجہ سے ان کے قبیلے کے لوگ ان کومسلمان بھی تھے۔ رضبی اللہ تعالیٰ عند

ابن واضح کا تب مبای نے تکھا ہے کہ ایاس اوسیوں کے ساتھ آئے تھے اوران کہ ہمراہ اسعد بن زرارہ بھی تھے لیکن بھارے خیال میں بیان کی خلطی ہے اوی جس مقصد ہے آئے تھے وہ یہ تھا کہ خزرج سے مقابلہ کرنے کے لئے قرایش کے حلیف بنیں ۔اس بناء پر وہ خزرج کے کسی آدی کو ایپ ساتھ خیس لا سکتے تھے۔اور چونکہ اسعد بن زرارہ بنونجار سے تھے جوفرزرج کا ایک خاندان تھا۔ اس لیے ساتھ خیس لا سکتے تھے۔اور چونکہ اسعد بن زرارہ بنونجار سے تھے جوفرزرج کا ایک خاندان تھا۔ اس لئے ان کا ساتھ آنا کیونکر ممکن تھا ؟ بیصرف بھارا قیاس نہیں ہے۔ بلکہ واقعات بھی اس کی تائید کرتے ہیں۔ جنگ معبس اور مھنرس میں جب اوس نے شکست کھائی تو قریش سے صفف کا تعلق قائم کرنے کہ سے ایک تیے۔ کیکن کس طرح گئے تھے اس کا جواب این اثیر کی زبان سے سنتا جا ہے ۔

"واظهر واانهم يريدون العمرة وكانت عادتهم انه اذاار اداحد هم العمرة او النهر على على بيته كر انيف النخل ففعلو اذلك "\_

''اورانہوں (اوس) نے (صنب نے لئے بائے وقت) ظام بیا کہ وہ ممرہ کی فرنس ہے بار ہے۔ میں اور بیان کی عادت بھی کہ دہب کوئی نتج یا عمرہ کی غرنس سے جاتا تو ویشن اس سے تحرض نہ کرتا تقااور عمرہ کرنے والا اپنے درواز ہ پر تھجور کی فیڑیں کاٹ کرلٹکا ویتا تقالہ چنا نچیان لوگوں نے بھی جڑیں لٹکائی تھیں''۔

جب اوس وخررت کی باجمی عداوتوں کا بیرحال تھا تو پھروہ ایسے اہم معاملہ میں دوسر ب ناندان ئے آدمی کو کیونکر ساتھوا ایکتے تھے؟

السل میہ ہے کہ ہمار مے مورخ نے دوجدا گاندواقعات کوایک واقعہ بھھ لیا ہے اورای وجہ سے خلط محت ہوگیا ہے۔ خلط محت ہوگیا ہے۔ چنانچ انہوں نے آگے چل کر لکھا ہے کہ ''میتمام لوگ مسلمان ہوگئے بھے'۔ حالانکہ جس جماعت میں ایاس تھے۔ اس میں سے ایک تشفس بھی مسلمان نہیں ہوا۔ اورخو دایاس نے

بھی علانیہ اسلام کا اظہار نہیں کیا۔ بلکہ کنگریاں کھا کر چیپ ہور ہے۔ اور سب کے ساتھ مدینہ وائیس گئے کے ہمارے مورخ نے اس واقعہ اور عقبہ اولیٰ کی بیعت کو ایک بجھ لیا۔ حالا نکہ ان وونوں میں کم از کم ایک سال کافصل ہے عقبہ اولی میں اسعد بن زرارہ بے شک موجود تھے۔ کیکن اس وقت ایاس بن معاق کا پیت تک نہ تھا۔ کیونکہ و وجنگ بعاث میں فوت ہو تھے تھے۔

اس خلطی کی ایک وجداور بھی ہے۔ اس امر بیس اختلاف ہے کہ انصار میں ... ہے پہلے کون سے حسل اس بعض ہوں ہے۔ اس امر بیس اختلاف ہے کہ انصار میں ہے۔ بعض سے حسر حسب مسلمان ہوئے ؟ بعض لوگوں نے رافع بین ما لک زرقی اور معاذ بن عفرا ، کانام لیا ہے۔ بعض اسعد .ن زرارہ اور ذکوان کو پہلامسلمان ہجھتے ہیں اور بعض جاہر بن عبدالله بن رہا ہواولیت کا مقصد جانتے ہیں اس سے اولا تو ان کا مقصد جانتے ہیں ہوائین بین اس سے اولا تو ان کا مقصد عاصل نہیں ہوائین بین لکھ سے کہ اسعد بن زرارہ نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔ دوسر ساس غلط مصل نہیں ہوائین بیدا : وکئیں جوقد یم مورضین کی تشویش واسطراب سے بدر جہا زوہ خطرناک ہیں۔

## بيعت عقبداولي

یہ بیعت در حقیقت انصار میں اشاعت اسلام کادیبا چتھی۔ آنخضرت ﷺ، ابتدا ، اسلام کی بہاچتھی۔ آنخضرت ﷺ، ابتدا ، اسلام کی نہایت فی طور پراشاعت کرتے تھے۔ لیکن جب اس پر بھی شرکین کا بغض و مناد بر حتا گیا اور اسلام کی ترقی کی راہ میں زکاو نیس پیدا ہونے لگیں۔ تو آنخضرت ﷺ نو حید کا وعظ ملی الا ملان شروع کر دیا۔ اور جمنہ ، عکاذ اور ذکی المجاز وغیرہ میں جا کر عرب کے دیگر قبائل کے سامنے دین الہی کی منادی شروع کی اور اپنے کوان کے وطن چلنے کے لئے پیش کیا۔ لیکن بار بارکی تکرار کے باوجود کھی تیجہ نہ نگلا چنا نچہ آ پ اس عرصہ میں جن قبائل کے پاس آشریف لے گئان کے نام یہ ہیں :

. عامر بن صعصعه محارب ،فزاره،غسان ،مرة ،حنیفه،سلیم،عبس ،نفنر! نکا ، کنده ،کلب، حارث بن کعب،عذره ،حضارمة سي.

لیکن جب خدا کواپنے دین کوغالب آنخضرت ﷺ کی مدداورآپ ہے جو پکھرہ عد ہے گئے۔ ' تتے۔ ان کے پورا کرنے کی ضرورے محسوس ہوئی تو اس نے آنخضرے ﷺ کوانصار کے خیموں میں پہنچادیا۔ جوایام ج میں بمقام مٹل نسب تتے۔ انصار کا بیاگردہ جس کی تعداد ۲ یا ۸ بیان کی جاتی

ل مير قابان بشام -جلدا مِس ۲۳۳ مع انان عدب جلدا مِسمارس ۱۴ مع زرقانی -جلدا مِسا۲ ۳ مع زالمعاداین قیم -جلداس ۴۰۵

ہے۔ قبیلہ خزرج ہے تھا کہ آپ نے ان کودین البی کی وعوت دی اور قرآن مجید کی چند آیتیں سنائمیں تو سب كرسب مسلمان بوك اورآب سه مدواورتصرت كاوعده كيااوريكها كه بهار بدوميان باجمي لڑا نئوں کی وجہ ہے بخت عداد ہے پھیلی ہوئی ہے۔اس لئے پہلے ہم کوان نزاعوں کا فیصلہ کرنا ہے۔ پھر آب كواية بال بالأنين كـ اوراً نرموجوده حالت من آب تشريف لـ كنة كامياني كى بجهزياده امینیں اور ہم آئندہ سال آپ کے یاس پھرآئیں گے۔

يخقر جماعت حسب ذيل استاب برمشمل تقى

اسعد بن زراره، عوف بن حارث بن عفرا، ، رافع بن ما لک ،قطبه بن عامر بن حدیده، مقية بهن عامرين نالي ، حيايرُ بن عبدالله بن رياس<sup>ع</sup> -

اس امر میں انتلاف ہے کہ اس جماعت میں سب سے پہلے کن بزرگ نے اسلام کی دعوت کو لبیک کہاتھا؟ ابن کلبی اور ابونعیم نے رافع بن مالک کو پہلامسلمان سمجھا ہے "۔ اور طبقات میں اس کی مبدید بیان کی گئی ہے۔ کہ مجد بنی زریق میں سب سے پہلے قرآن پڑھا کیا <sup>ہم</sup>۔ قاضی ابن عبدالبرئ مابر بن عبدالله بن رياب كي نسبت كمان كيا ي التي

مغلطانی نے اسعد بن زرارہ اور ذکوان ابن عبدقیس کوسب برمقدم رکھا ہے "اور آیک روایت ہے معلوم ہوتا ہے کہ سب سے پہلے معادّ ابن عفرا دنے بیعت کی تھی سے انگین اسل سے ب اس کافیصلہ بہت مشکل ہاں گئے ہم ہمی ساحب طبقات کے ساتھول کرصرف اس قدر کہتے ہیں کہ لم يكن قبلهم احد يعى ان اوكول تقبل اوركوكي مسلمان بيس بواتها .

لعض لوُلوں نے اس اُخداد میں دوآ دمیون کااورانشا فیکیا ہے۔ وہ دویز رک مید بین ابوالهييمُمُ بن التيباان اور عويمُ بن ساعده ، ليكن بيد دونول خزرتْ ف قبيله ب نه فند بنگه اوس سے بھے اور یہ یقلینا معلوم ہے کہ اس جماعت میں قبیلہ اوس کا ایک آ دی بھی موجود نہ تھا۔

" لقى عند العقبة في الموسم ستة نفر من الانصار كلهم من الخزرج "-"آخضرت قل في المنافين السارك ٢ أدبول المطابول كالمرز ف التي "-

ابن بشام این سیرت میں لائے ہیں۔

٢ طبقات ابن معدر جيدا فسم إرس ٢ ١٠٠٠ ـ ١٣٠٠ ا زرقانی جلدا پس ۱۰ ۳ ع احدالفام عدام والمراجع طبقات والمراجع التيمام والتيمام والمتاب والمارس عيد النافل بيد مبديم يس و عام من المرافق و المرافق من مبدول من المرافق و المرافق و المرافق و المرافق المرافق ا ٢ زرقاني حلدا يس ٢١ ٣ "قال ابن اسحاق وهم فيما ذكر لى سنة نفرمن المحزرج" ليستة نفرمن المحزرج" ليستة نفرمن المحزرج" ليستان كالتركي تقييم من المرتبط ا

" فاسلم منهم ستة نفرو كلهم من المنزرج " \_ (زرقاني بلدايس ٢٦٠) "ين ان بير علا آدي ملمان بوت جوسب كيسية زرجي يتظ"-

بعض لوگوں نے عبادہؓ بن صامت کا جابرؓ بن عبداللہ بن ریاب کے بجائے تام لیا ہے۔ لیکن یہ وہ خیال ہے جس کی خود حضرت عبادہؓ نے تر دید کردی ہے، چنانچے فرماتے ہیں ہے۔ ''کنت فیصن حضر العقبة الاولیٰ و کنا اثنی عشو رجلا"۔

> '' میں ان لوگوں میں ہوں جو عقبداو کی میں موجود نتھے اور ہم بارہ آ دی تھے'۔ صحیح بخاری میں حضرت عباد ہ ہے منقول ہے ''۔

> > "انا من النقباء الذين بايعوا رسول الله على".

"مين النأة باين بول جنهول في الخضرت على تعديد من المنظم الد

اوریه ظاہر ہے کہ 11 آوٹیوں ن تعداد دہمارے موزودہ متوان ہے ایک سال بعد پوری روٹی ہے ، علامہ این اثیر ، حضرت مباد تا کے حالات میں لکھتے تیں گے

" شهد العقبة الاولى والثانية "\_ "أنهول في مقبداولى اورتانيدين شركت كي"-

اس مقام برید یات لحاظ کے قابل ہے کہ فذکورہ بالا روایتوں میں جس عقب اولی اور تائیکا ذکر آیا ہے وہ ہمارے بزوی میں جس عقب اولی اور تائی ہوت ہمارے بزویک وہ ہے۔ جس کا ہم موجودہ منوان میں تذکرہ کرد ہے میں اور اس کا ہمارے مصنفین رجال اور موزمین کے ہاں کوئی نام ہیں اصل ہے ہے کہ حقب میں انصار نے امر تبدیعت کی ہے، پہلے سال ۲ آوی متھے۔ دوسرے سال ۱۲ اور تیمرے سال ۵۵ موزمین ۱۲ استخاص کی بیعت کو عقب قائد کہتے ہیں۔ و لا هشاحة فی الا صلط لاح لیکن ہم نے جو تشیم کی ہووزیادہ صاف اور واضح ہا در ما امداری جر مسقل الی بھی ہماری تا نید سے وجود میں وہ فرماتے ہیں۔

"ان الا نصار اجتمعو ابالنبي عنه ثلث مرات بعقبة مني" ـ

ا به متعالین دشام رجیدار ۴۲۵ تا ۳ مشداین جنبل رجید ۵ سی سی سیخ بغاری رجیداریس ۵۵۰ به به به فرد از آندر در النبی فقد بهغیز وربید و وقید تا سیم امدالغا به رجید ۳ مسل ۱۰۴

"انصارة تخضرت الله المائي كي تحاني من امرتبه علا".

علامہ ابن اثیر نے بھی ہماری تقتیم ہے موافقت ظاہر کی ہے اور لکھا ہے کہ بعض لوگ اس بیعت کوجس میں ۲ آدمی شامل ہے عقبہ بیس کہتے ہیں، بلکہ صرف ۲ بیعتوں کا نام عقبہ رکھتے ہیں۔ موجود میں م

بيعت عقبه ثانيه:

میہ ہمارے مورنیین کی اصطلاح مین عقبہ اولی ہے۔ یاد ہوگا کہ گزشتہ بیعت میں انصار نے آنخضرت ﷺ ہے دوسر سے سال آئے کا دعدہ کیا تھا۔ چنانچیان لوگوں نے مدینہ پہنچ کرا سلام کی دعوت دی تو اس کا بیاثر ہوا کہ پچھ لوگ مسلمان ہوئے اور اکثر گھروں میں آنخضرت ﷺ کا چرچا ہوئے دگا ۔۔

د دسرے سال ان ٦ آ دمیول کے ساتھ ٦ مسلمان اور ساتھ ہو گئے اور ١٢ اسحاب کا مقد س قافلہ حاملِ وحی درسالت کی زیارت کے لئے مکدر وانہ ہوا۔

يبال آخضرت على عقبه مين ملاقات مونى اوران شرائط پر بيعت كى تى :

(۱) شرک نه کریں گ۔ (۲) چوری نه کریں گے۔ (۳) زنانه کریں گے۔ (۴) اولاد کو قبل نه کریں گے۔ (۵) کسی پر بہتان نه باند میں گے۔ (۲) آنخضرت ﷺ کی انچی باتوں میں نافر مانی نہ کریں گے۔

چونکهاس وقت تک جباد فرض نبیس موافقا \_اس لئے الن شرائط میں اس کا تذکر و نبیس \_ آنخضرت ﷺ نے بیعت لینے کے بعد فرمایا: "اگرتم اس عبد کو بورا کردو گے تو تم کو جنت ملے گی، ور نہ خدا کو اختیار ہوگا،خواہ منف سے کر ہے خواہ عذا ہے دے " کے

بیعت کر کے بیاوگ والیس ہوئے تواب مدینہ میں نہایت نمر عت با اسلام ترقی کرنے دگا۔

«سرت معد ملائے ماری باجماعت نماز کا انتظام کیا تک اور قبیلے نبیت کی شیمی زمین میں کویا

ید مسجد کی بنیاد پڑی ۔ بنوزر این میں بھی ایک مسجد بن چکی تھی ہم، مان کوششوں کے ساتھ آنخضرت ایک کوشروں کے ساتھ آنخضرت ایک خط لکھا اور اس میں درخوا منت کی کہ ہماری تعلیم کے لئے ایک قاری بھیج و جین برجانی آنہ منام کام کے لئے ایک قاری بھیج و جین برجانی مساحب بن مساحب بن میں مرحوانی اہم کام کے لئے روان فرمایا ۔ مسرت مساحب بن مساحب

ا طبقات این معد جلدا مشم ایس ۱۴۰ سی طبقات این معد جیدا که مراس ۲۰۰۸

سعد '' بن زرارہ کے مکان میں اُتر ہے اور قر آن مجید کی تعلیم شروع کی <sup>کے</sup> اہل مدینہ ان کومقری کہا کرتے ہتھے <sup>کئ</sup>ی

اس کے ساتھ ہی نماز کی امامت بھی انہی کے سپرد ہوئی اور اس کی وجہ یتھی کہ انعمارا پنی در یہ یہ بیتھی کہ انعمارا پنی در یہ یہ بیت ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھنا پیند نہیں کرتے تھے کیے فرض حضرت مصعب "کے مدینہ پہنچ جانے سے اشاعت اسلام میں نہایت نمایاں ترتی ہوئی اور سب سے بڑی کامیا بی یہ ہوئی کہ حضرت سعد بن معاذ "اور اسید بن تھیسر" نے دین اسلام اختیار کیا ، یہ دونوں بڑرگ قبیلہ عبدالا شبل کے سردارتھے۔

## سعد أبن معاذ اوراسيد بن حفير الأكااسلام:

مصعب "بن عمير نے اسلام کی منادی کا پيطر زاختيار آبيا تھا کدا معد بن زرارہ" ئے بمراہ بہ قبيلي ميں جاتے اور اسلام کی بلیغ آلرت بتھے۔
ایک روز عبدالا شہل اور ظفر ایک محلّہ میں گئو چونکہ سعد بن معاذ ابھی تک مشرک بتھے۔ان کو تخت تا گوار ہوا ،لیکن سعد بن زرارہ کی وجہ ہے کچھ بول نہ سکے سعد بن معاذ "،اسعد "بن زرارہ کے خالے زاد بھائی تھے۔تا ہم اسید بن خیبر ہے کہا کہ "تم جا کر مصعب کو مع کروکہ وہ آئندہ ہے بھارے کم وراوگول کو بیوتوف بنانے نہ آئیں "۔

اسیدنے نیز واُٹھایااوران باغ میں آپنی جہال مصعب "چندمسلمانوں کے ساتھ بیٹھے تھے۔ اسعد بن زرارہ" نے کہا: "و کھنا! جانے نہ پائیں! بیائی قوم کے سرداریں"۔مصعب" نے جواب دیا "اگر وہ بیٹھیں گے تو میں گفتگو کروں گا"۔اسید بن تفییر نے آتے ہی نہایت بخت گفتگو کی جس کو حضرت مصعب " نے نہایت متانت ہے سنااور کہا" آپ بیٹھ کر میری پاٹھ با تیں سن سکت بیں ؟ اگر پہند ہوں تو قبول فرما ہے گا۔ورند آپ کوافقیار ہے '۔اسید نے کہا

''تم نے انساف کی بات کہی'۔اس کے بعد نیزہ گاڑ کر بیٹھ گئے۔حضرت مصعب '' نے ان کے ساسنے اسلام کی حقیقت بیان کی اور قرآن کی پھھ آیتیں سنا کیں۔ا تنائے تقریر ہی میں اسید پر جادو چل چکا تھا، قرآن فتم ہوا تو ہوئے۔ ''کتنا اچھا کلام ہے''۔پھر پوچھا۔'' اس دین میں داخل ہونے کا کیا طریقہ ہے''' فرمایا: '' فنسل کینے ، کینے ۔ وہو ہے ، پھر کلمہ پڑھ کرنماز پڑھنے'۔ اسید نے انھ کرنسل ایا ،اور کیڑے پاک کرے دوراعت نماز پڑھی مسلمان ہونے کے بعد یو لیے۔'' ابھی ایک آ دی باقی ہے ، اگر وہ مسلمان ہو گیا تو تمام قوم مسلمان ہوجائے گی'۔ یہ کہہ کر نیز ولیا اور سعد بن معاذ کے گھر پہنچ۔ دہ چند آ دمیوں کے ساتھ بٹینے ہوئے تتھے۔اسید کے چہرے پر اسلام کا جونور چمک رہا تھا ،اس کو دیکے کر یو لے کہ' واللہ! اب وجہ ونہیں'۔

اسیدان نے افتالوی اوران نے نہ ب میں پہر مضا اُقتیبیں پایادر جینے یہ معلوم ہوا ہے کہ بنو حارث اسعد ان سال سے افتالوی اوران نے نہ ب میں پہر مضا اُقتیبیں پایادر جینے یہ معلوم ہوا ہے کہ بنو حارث اسعد تمہار ہوائی ہیں۔ کوئلدا معد تمہار ہوائی ہیں۔ معد تربی ہو ہیں ہے۔ کوئلدا معد تمہار ہوائی ہیں۔ معد تربی معانی ہیں ہینچے ، وہال پھر بھی نہ تھا۔ مصعب تا اورا معد تربی زرارہ نہایت اس و سکون سے بینے میں پہنچے ، وہال پھر بھی نہ تھا۔ مصعب تا اورا معد تربی نرزارہ نہایت اس و سکون سے بینے بوت سے سعد ہے ہیں وہی کی جواسید کر جگ ہے ، حضرت مصعب تان ان کے وہی جوابات دینے اور قرآن ساباجس کو سنتے ہی سعد ہیں معان تا کام خشہادت ایکارائے ہے۔

حضرت عد " کا عبدالا شہل میں جواثر تھا اس کا بید متیجہ ہوا کہ تمام مردوزن شام ہوئے بویے مسلمان ہو گئے ،اور ' سنت - عد " اور مصعب ،اسعد بن زرار ہ " کے مکان میں منتقل ہو کا اور سب ساتھ مل کراش عت اسلامی خدمت انجام دینے گئے گ

اس کا بیدار :وا که انسار کے تمام خاندانوں میں اسلام نبایت سرعت سے بیلنے ایکا۔ ابن سعد ' کیھتے ہیں۔'

"كان مص ياتى الانصار في دورهم وقبائلهم فيدعوهم الى الاسلام ويقر عليهم القرآن فيسلم الرجل والرجلان حتى ظهر الاسلام و فشافي دور انصار كلها والعوالى "-

''مصعب "انسار کے گھر دن اور خاندانوں میں جاکر ان کو اسلام کی دعوت دیتے تھے، اور قر آن سناتے تھے۔ چنانچان میں ایک دوآ دی مسلمان ہوجایا کرتے تھے، یہاں تک که اسلام یالکل ظاہر ہوگیااور انصار کے تمام گھروں اور بالائی حصوں میں تھیل گیا''۔

قبیلہ خزرج میں تو پہلے ہی سے اسلام اشاعت پاچکا تھا، سعد بن عبادہ "مردارخزرج کے ایمان نے اور بھی لوگوں کو متوجرکر دیا، اور اب ا

میں سے اور می و وں و سوب روی اورب است میں ہوئی اور واقف (اور الله ) ابوقیس بن اسلت کی وجہ سے بدراوراً حد تک رکے دہے ۔ وجہ سے بدراوراً حد تک رکے دہے ۔۔۔



# بيعت عقبه كبير

آخر وہ وقت آگیا کہ اسلام کا خدائے قدول اپنے بورے جاہ جلال اور اس کی ہتشیں شریعت اپنی پورگ آب دتا ہے جندروزہ شریعت اپنی پورگ آب دتا ہے جندروزہ قیام میں جو کامیا بی حاصل کی وہ در حقیقت اسلام کی سب نہ ایاں فتح تھی۔

چنانچہ جج کے زمانہ میں جب وہ مکہ کے اراد ہے ہے روانہ ہوئ تو ان کے ساتھ اوس و خزرج کاوہ مقدس قافلہ بھی تیار ہوا جو گوتعداد کے لحاظ ہے قو صرف چند نفوس سے عبارت تھا۔ تا ہم ان کے جوش وولو لے نے دہ منظر پیش کیا کہ روم وفارس کی سلطنتیں بھی زیروز برہو گئیں۔

اس اجمال کی تفعیل یہ ہے کہ انسار کا قافلہ جس میں کافر اور مسلم دونو ان شریک متے اور جس کی تعدادہ و کئی گے۔ ذوالحجہ کے مہید میں مکہ آیا گے۔ اور شنی میں حقبہ کے قریب تیم ہوا۔ اس اثنا میں برا منت معرد در رئیس خزرج کو آنخضرت ملے کے صرورت پیش آئی۔ برا مصعب کے ہاتھ پرایمان لائے تتے اور تمام مسلمانوں کے خلاف کعبہ کی سمت نماز پڑھے تنے۔ (اور مسلمان اور خود آنخضرت کی اس وقت تک شام کی طرف زخ کر کے نماز پڑھا کرتے تنے )۔

لوگ ٹو کتے اور عام جماعت کی مخالفت پران کو بُرا کہتے تھے۔لیکن وہ اپنی رائے پر نہایت شدت ہے مل پیراتھے۔لیکن مکہ بڑنے کر بیدنیال پیدا ہوا کہ شایداس عمل میں تعلی ہوئی ہو۔ چنا نچا کعب بن مالک ہے کہا کہ ہم کوآنخضرت ﷺ کے یاس چلنا جا ہے۔

اس قدر رَّ نَعْتَلُوك بعداصل مسئله بيش جوار براه" ف كهايا نبي الله السر من ميس مسلمان الأرافكا والمرامير اخيال الما بعدى طرف بيثت كرف ك وجائ ميس ال في طرف رخ كرف نماز

پڑھوں اور میں ایسا کرتا ، وں لیکن میرے سأتھی مخالفت کرتے ہیں۔ اب آپ جو گئھارشا وفر مائمیں۔ آنخضرت ﷺ نے فرمایا ''تم ایک قبلہ پرضرور رہو ایکن ابھی صبر کرنا چاہئے''۔ چنا نچہ براءاس کے بعد سے شآم کی طرف زُنْ کرکے نماز پڑھنے لگھے عون بن ابوب انساری نے اس واقعہ کوایک شعر میں نظم کیا ہے۔

كتة بين :

#### ومنا المصلى اول الناس مقبلا على كعبة الرحمٰن بين المشاعر

حضرت برا ہ '' کے ساتھ انصار کے ایک اور رئیس عبداللہ بن ممرو بن حرام بھی اس جماعت کے ساتھ آئے تھے اور اب تک مشرک تھے۔انصار نے بنفیہ طور سے ان کواسلام کی بلٹی کی اور وہ بھی مسلمان : و گئے لُنہ

جے سے فار ن ہونے کے بعد آنخضرت عین نے ایک رائے مقرر کی کا اور تہائی رائ وید ۲ے مسلمان عقبہ کی گھائی میں ایک رات ورخت کے بیچے جمع ہوئے آپ حضرت عباس کے ہمراہ تشریف لائے اور حسب ذیل گفتگو ہوئی۔

حضرت مباس نے کہا گروہ خزرت ! محمد ﷺ میں جس درجہ کے آدی ہیں اس سے تم بھی واقف ہوا درجہ کے آدی ہیں اس سے تم بھی واقف ہوا درجم نے ان کی حفاظت میں کوشش کا کوئی و قیقہ اُٹھا نہیں رکھا ہے۔ اگر تم اپنے وحدوں کو پورا کر سکتے ہواوران کو شمنوں سے بچا سکتے ہوتو بہتر ،اورا گران کو چھوڑ دینے کا ارادہ ہے تو ساف ساف اس وقت کہدو۔ کیونک یہاں وہ اپنی قوم میں نہایت مامون اور مصنون ہیں۔

انصار نے کہا ہم نے تمہاری گفتگوشی۔اب یارسول اللہ ﷺ آپ فرمائے اور جو کہتھا پ نے اورا پنے خدا کے لئے پہند ہواس کو لیجنے۔اس درخواست پر آمخضرت ﷺ نے آکام کا آ مااز فرمایا اور قران مجید شنا کرا سمام میں دعوت وی اور فرمایا کہ ' میں تم سنداس شرط پر بنیات لیتہ ہوں اسا میری مفاظمت اپنی جانوں نے برابرکرو کے '۔

حسرت براز بن مر دررئیس فرزن نے آپ کا باتھ بکڑ کر کبا، بشک ہم آپ کی ای طرن حفاظت کریں گے۔ آپ ہم ہے بیعت لیں گے۔ ہم نسا ابعدتسل سپائر اور جنا ہو واقع ہوئے ہیں۔ برازا بھی اُفتلُوکر ہی رہے تنے کے اوالبیٹم "بن التیباان بولے یارسول اللہ! ہم یہود یوں کے ہم مہد ہیں اوراب ہم اس کوقطع کردیں گے۔اس بنا پراگر آپ بھی غلبہ پائیں تو کیا ہم کوچھوڑ کراپنے قوم میں حاملیں گے۔آنخضرت ﷺ یئن کرمسکرائے اور فرمایا :

" بل الدم الدم! والهدم الهدم! انا منكم وانتم منى! احارب من حاربتم واسالم من سالمتم "..

'' بلکہ میراخون تمہاراخون اور میرا ذمہ تبارا ذمہ ہے! میں تم ہے ہوں اور تم مجھے ہے ہو! تم جس نے لڑو گے میں بھی لڑوں گا اور جس ہے تم صلح کرو گے میں بھی صلح کروں گا''۔

حضرت عباس بن عبادہ بن نصلہ انصاری نے کہا، گروہ خزرت ! متہبیں خبر ہے کہم ان ہے کس چیز پر بیعت کرر ہے ہو! خوب مجھلوکہ سے کس چیز پر بیعت کرر ہے ہو! خوب مجھلوکہ اس بیس تنہاری جا کدادیں ضائع ہوں گی اورشر فاقل ہوں گے۔اگرایی حالت بیس تم نے ان کوچھوڑ اتو خدا کی قتم اس بیس دین ودنیا دونوں بیس رسوائی ہے۔اگرتم اپنے عہد پر قائم رہ اور وعدہ کو پورا کیا۔ تو دین ودنیا دونوں بیس ہے۔اگرتم اپنے عہد پر قائم رہ اور وعدہ کو پورا کیا۔ تو دین ودنیا دونوں بیس ہے۔اگرتم اپنے عہد پر قائم رہ اور وعدہ کو پورا کیا۔ تو

یہ باتیں نہایت جوش میں ہور ہی تھیں اور لوگوں کی آوازیں کی قدر بلند ہوگئ تھیں حضرت عباس نے کہا '' آواز پست کرو، کیونکہ مشرکین کے جاسوں او ہراُد ہر پھرر ہے ہوں گاورتم میں سے ایک شخص نہایت اختصار کے ساتھ گفتگو کرے'۔

حضرت اسعد "بن زرارہ ال مقصد کے لئے سامنے آئے اور کہا، محمد! تم اپنے رب کے لئے جو چاہو مانگو، پھراپنے لئے اوراپنے اسماب کے لئے مانگو، پھر ہم کو بتلاؤ کہ آم کوتم ہے اس کا اجر کیا ملے گا۔ آنخضرت ﷺ نے فرمایا :

''تم ہے خدا کے متعلق میے کہنا ہوں کہتم اس کی عبادت کر داور اس ہ شریک سی کو نہ تشہراؤ ،اور اپنے اور اپنے اسحاب کے لئے یہ چاہتا ہوں کہ ہم کو پناہ دو ، مد دکر د ،اور جس طرح جانوں کی حفاظت کرتے ہو، ہماری بھی کرو' '۔

انسارنے کہا اگریہ تمام باتیں کریں تو ہم کو کیا ملے گا؟ ارشاد ہوا ''جنت'۔ بولے، '' تو جو کچھآ پ چاہتے ہیں، ہم اس کے لئے راضی ہیں' ک

شعتی کہا کرتے تھے کہ اتنا مختصراور بلیغ خطبہ آج تک نہیں سنا گیا گ

خطبہ نتم ہوئے بعد وک بیعت کے لئے بر تھے۔ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے برا ، بن معرور نے بیعت کی بیعض کا میال ابوالہیٹم ''اوراسعد'' بن زرارہ کی طرف بھی ہے 'لیان او لول کے بعد باقی جماعت نے بیعت کے رقم مایا کہ''موک نے بنواسرا کیل کے تا فقی جماعت میں سے اا آدمی منتخب کرو''۔ چنا نیچہ جولوگ منتخب موے ان کے اسائے کرائی مہرب :

ا ابوالمامدا عد "بن ازراره، المسعد "بن رئيع، الد "بن رواحه، المد "بن رواحه، الد "بن رواحه، المد "بن ما لك بن مجلان، ٥ ـ براء "بن معرور، لا عبدالله "بن عمرو بن حرام، عد عباده" بن مسامت، الم سعد "بن عباده، الم منذر "بن عمرو بن حنيس (بيا والحالب ترزق سے تھے) ـ الد مند "بن ابواله بيثم بن المتيبان " و (بيتن صاحب اوس ت تے) ـ الد مند "بن ابواله بيثم بن المتيبان " و (بيتن صاحب اوس ت تے) ـ

بعض لوگوں نے ابوالہیٹم کے بجائے رفاعہ بن عبدالمنذ رکا نام لیا ہے۔ لیکن یہ پھے زیادہ قابل لحاظ نہیں۔ حضرت کعب بن مالک نے جوانصار کے مشہور شاعر تھے اور اس بیعت میں شریک تھے نقتیا کے نام اپنی ایک ظم میں بیان کئے ہیں۔ لیکن اس میں رفاعہ "کا نام نہیں، بلکدان کے بجائے ابوالہیٹم کا ہے ۔
ابوالہیٹم کا ہے ۔

خوش نقباء کا انتخاب ہو چکا تو آنخضرت ﷺ نے ان کو ناطب کر ئے فر مایا '' تم اپنی آبادی کائی طرح ذمہ دار ہوجس طرح کے حواری میسٹی بن مریم کے ذمہ دار تصاور میں اپنی قوم کا ذمہ دار ہول'۔ سب نے کہا '' بے شک' ''۔

یتمام مراحل ہے: ویچاتو حضرت عباس " کاوہ خیال صحیح ثابت ہوا ایعنی ایک شیطان ( جاسوس ) ، نے زور ہے آواز دی کہ 'یاایل منازل! سمہیں کھانیم ۔ (بیمشر کین نے آنخضرت ﷺ کانام محمد ﴿ ﷺ ) ک عبائے رکھاتھا) اوران بدینوں کی نبر ہے ' بیر ہے مسلم سے اڑنے کے لئے تیار ہوئے بیل ۔

آنخضرت ﷺ نے بیٹن کرانسارے کہا کہ 'تم اپنی فرودگاہ پروایس جاو''۔ حضرت عباس' بن عبادہ بن نصلہ ہے ندر ہا گیا۔ ہو لے، خدا کی قسم اگر آپ جا ہیں تو ہم کل اہل منی پرتلوار کے کرٹو ن پڑی! فرمایا ''اہمی ہمیں اس کا حلم ہیں'' تھی

۱ الإن بين المان عد البلالي من المسام 10 سام 1 الدالغاب جيدا إن السام من المسام المسام المن المسام 100 من المس الم البلاك المن عدر جيدا أنهم إيس 10 سام المبارك بشام بالبلدارس 100

غرض انصارا ہے خیموں میں آکر سور ہے۔ جی کوان کے قیام میں رؤسائے قریش کی ایک جماعت پنچی اور کہا کہ ہم کو معلوم ہے کہ رات تم نے ہم ہے لڑنے کے لئے محمہ الشخصی ہیں۔ مشرکین انصار کو چونکہ اس بیعت کا بالکل علم نہ تھا اس لئے سب نے قسم کھا کرا زکار کیا ، اور عبداللہ بن ابی رئیس خزر رخ نے کہا'' یہ بالکل جھوٹ ہیں۔ مشرکین انصار کے سب نے تسم کھا کرا زکار کیا ، اور عبداللہ بن ابی رئیس خزر رخ نے کہا'' یہ بالکل جھوٹ ہے ، اگر یہ واقعہ پیش آتا تو ، تھ سے ضرور مشور ہ لیا جاتا'' قریش بین کرواپس گئے ، لیکن ان کے آدی ہم طرف موجود تھے اور انصار کے ان آدمیوں کی ہر جگہ تلاش تھی۔ چونکہ ان لوگوں کو اب اپنی جانوں کا خوف پیدا ہو گیا تھا ، اس لئے سب کے سب خفیہ مدینہ روانہ ہوئے ، قریش کو پکھ پیتہ نہ چل سکا، لیکن سعد بن عبادہ سردار خزرج انفا قاہاتھ آگئے ، قریش کے آدمیوں نے ان کو سخت تکلیف دی اور مارتے پینے کہ لائے ، یہاں مطعم بن عدی اور حارث بن اسیۃ نے ان کو چھڑ ایا۔

اب انصار کوستحد "بن عبادة کی فکر لاحق ہوئی اور سب نے بالا تفاق مَد چلنے کی نسبت لیے کرلیا۔ استے میں حضرت سعد "آتے دکھائی دیے اور ان کو لے کرسب خوش خوش مدین روانہ ہو گئے کہ جیسا کہ او پر معلوم ہوا یہ بیعت عرب وجم کی جنگ پر بیعت تھی ، اس لئے ہم کو اب ان بانباذ وں کے نام بتانے چاہئیں ، جنہوں نے اسلام اور آنخضرت ﷺ کو اس دفت پناہ دی جبکہ ان کے لئے اور کوئی جائے پناہ نہ تھی اور اس وقت اپنے کو جان شاری کے لئے پیش کیا، جبکہ عرب کا کوئی قبیلہ اس میدان میں اتر نے کی ہمت نہیں کرتا تھا ان ہزرگوں کی جموعی تعداد 20 ہے، سامر و اور تا عورتیں تفصیل حب ذیل ہے۔

# فنبيلهأوس

عبدالاشهل: المسيدٌ بن حفير المايوله شيمٌ بن التيهان المسلم يبن الماية بن وقش والمثلم المنه المنه المنه المنهم والمنهم المنهم المنهم والمنهم المنهم والمنهم والمنهم

دا\_مارث" ایری میرن-

## قبيله ُخزرج

سلمه : ۲۱ ـ براه "بن معرور ۲۷ ـ سنان "بن صفی ۲۸ طفیل" بن نعمان ۲۹ ـ معقل "بن منذر هم ـ سرید پر "بن منذر اسا ـ سعود" بن بربید ۲۳ ـ سخاک "بن حارث سسا ـ بربید" بن خذام ۲۳ ـ بربید "بن مالک ۲۳ ـ بربر" ابن براء ۲۳ ـ کوب "بن مالک ۲۸ ـ بیم "بن براء ۲۸ ـ کوب "بن مالک ۲۸ ـ بیم "بن مار می ابوالیسر کعب "بن مالک ۲۸ ـ بیم "بن مامر ۲۸ ـ ابوالیسر کعب "بن مامر ۲۸ ـ عبدالله "بن مرد سمی "بن مامر ۲۸ ـ عبدالله "بن مرد بن مرد

توف بن خزرت : ۵۵ مراده ابن سامت ۱۵ مراس ابن مباده بن نسله ۱۵ مراس الوم بدالامن آ بن بزید ۱۸ مروش بن حارث ۵۹ رفاعه "بن مرد ۴۰ مقبه "بن دبب -ساعده : ۲۱ سعد "بن مباده سردارخزرج ۲۲ منذر" بن مرو بن حبس -

يەمۇرتىن بھى اس يەت مىں شريكىتھيں -

۱۳ یسید میستانه به اور ۱۳ یا منتج بالال الذکر بنونجاراورده سری بنوسلم ستجیل -تعبیل خوری کے بیت کرنے والول کی تعداد ۱۳ ہے اور آگراس نے ساتھ قبیلہ اوس نے بیعت کرنے والے بھی شامل رکنے جائیس تو یہ تعداد عورتول کو ملا کرھ سے دوجاتی ہے -

( اير ت ابن بشام يجدار ٢٥٥٢٢٩٩)

ان بزرگوں میں بعض ایسے بھی تھے جو بیعت کے بعد مدینہ داپس آئے ۔لیکن پھر آئے سکت پھر آئے ۔لیکن پھر آئے ۔لیکن پھر آئے سکت کے اور پچھ دن اقامت کر کے مہاجرین کے ساتھ بجرت کی۔ ایسے لوگوں کو مہاجری انصاری کہا جاتا ہے ۔ان بزرگوں کی تعداد میں ہے۔اور ان کے اسائے گرامی ۔ ہیں :

ا۔ذکوان میں قیس ۲۔عقبہ میں وہب سا۔عباس میں عبادہ بین دھلہ سے۔ سے ان کوان میں تعبادہ میں تھلہ سے ان اور میں البیدائے۔

### مدينه ميں بيعت عقبه كااثر:

اس بیعت کابیا تر ہوا کہ انصار نے نہایت سرگرمی ہے بہت پرتی کی بیخ کنی شروع کردی اور مذہب اسلام کو نہایت آزادانہ طور ہے ایل شہر کے سامنے چیش کیا۔ بنوسلمہ کی نسبت لکھا ہے کہ جب معاذ" بن جبل اور معاذ" بن عمر ووغیر و مسلمان ہو گئے تو انہوں نے عمر و بن جموح رئیس سلمہ کے مسلمان کرنے کی بجیب تدبیر نکالی۔

حفرت عمرونے عام رؤسا کی طرح اپنے گھر میں پوجا کرنے کی ایک جگہ علیخد وبنائی تھی اور وہاں منا ق کی لکڑی کی ایک مورت رکھی تھی۔ جب عمرو کے بیٹے معاذ اور خاندان سلمہ کے چندنو جوان مسلمان ہوگئے ، تو وہ روز اندرات کومنا ق کوچیپ کرا تھا لے جاتے ادر کئی گڑھے میں بھینک دیتے ہے۔ کوعمرو ڈھونڈ کرا تھالا تا۔اوراے دھوکراور خوشبولگا کراس کی جگہ پرد کھو بتا۔

جب کئی دن تک برابریدواردات ہوتی رہی اور لے جانے والوں کا پیتہ نہ چلاتو ایک دن عمر و نے جھنجھلا کر بُت کی گردن میں تلوار باندھ دی ،اور کہا <u>مجھے ت</u>و پیتہ چلتا نہیں ،اگرتم خود کر سکتے ہوتو پیتلوار عاضر ہے۔

حب معمول جب رات کواڑ ئے آئے تو تلوار اس کے کلے ہے اُتار کی اور ری کے ایک مرے میں مراہوا کتا اور دوسرے میں اُس بُت کو باند دھ کر کنوئیں میں لاکا دیا ہے کو کوگ آئے اور بیا تماشہ د کیکھتے تھے۔عمرو جب بُت وُھونڈ نے نکلا اور اس کواس حالت میں پایا تو چیتم بصیرت واہوگئی۔ مسلمانوں کواس واقعہ کی اطلاع ملی توانہوں نے اس کے سامنے اسلام پیش کیا اور وہ مسلمان ہوگیا۔ مسلمانوں کواس جورت نے این جورت نے این القعہ کوخوذظم کیا ہے اور اس میں این مملمان ہوئے۔

برخدا كابراشكرادا كياب

حفرت سہل بن صنیف کے متعلق بھی تصریح ہے کہ دورات کواپی قوم کے بُت خانوں اور بوجا کی جگہوں میں گھس جاتے اور لکڑی کے بتوں کوتو ڑ ڈالتے اور ایک مسلمان بیوہ کولا کر دیتے کہ دوہ اس کوجلا ڈالے ۔ حضرت علی کا کو بیواقعہ اس عورت سے معلوم ہوا تھا۔ چنا نچہ جب سہل کا کا انتقال ہوا تو حضرت علی کے ان لوگوں سے انتقال ہوا تو حضرت علی کا تذکرہ فرمایا ۔

ان واقعات سے بیمعلوم ہوا کہ بیعت عقبہ کے بعد مشرکین انصار میں مدافعت کی قوت بھی باتی نہ تھے ،کین وحت کی قوت بھی باتی نہ تھے ،کین وجہ ہے کہ عبداللہ بن ابی اور دیگر منافقین گو حقیقة مسلمان نہ تھے ،کین چار ونا چار ان کو بھی مسلمان ہونا پڑا تھا، ورنہ ان کے لئے مدینہ میں زندگی بسر کرنے کی کوئی صورت باتی نہرہ گئ تھی۔

# هجرت مهاجرين

قریش نے انصار کے اسلام کونہایت خوف اور دہشت کی نگاہ ہے دیکھا تھا اور چونکہ وہ جانے تھے کہ انصارا کیے جنگہ وہ جاور وہ آنحضرت کی اور صحابہ "کی پوری طرح تفاظت کر ہے گی اور مسلمان ضرور مدینہ جمرت کریں گے۔اس لئے بیعت عقبہ کے بعد انہوں نے مسلمانوں پر پہلے ہے، ذیادہ ظلم وستم شروع کیا۔ یہاں تک کہ ایک وقت وہ بھی آگیا کہ سرزمین بطحاا پی کشادگی کے باوجود مسلمان ں پر چنگ ہوگئی۔

صحابہ "نے قریش ہے اس ظلم و تعدی کی بارگاہ رسالت ﷺ میں فریاد کی ،ارشادہوا '' میں نے تہہاری ،جرت گاہ خواب میں دیکھی ہے وہاں تھجور کے درخت کثرت سے ہیں اور وہ دوسنگستا نوں کے درمیان واقع ہے' ۔ چونکہ یہ صفت مدینہ کے ساتھ سراۃ میں بھی پائی جاتی تھی اس لئے آ ہے ﷺ کا ذہن سراۃ کی طرف نتقل ہوا، چندروز کے بعد آپ کھٹا ایک دن بہت سر درتشریف لائے اور فر مایا کہ تمہارا دارالجر ت متعین ہوگیا۔اب جس کا جی چاہے پڑب چلا جائے۔اجازت پاتے ہی صحابہ " نے جرت کی خفی طور پر تیاریاں شروع کیں۔

حفزت ابوسلمہ "بن الاسد نے سب سے پہلے بجرت کی ، ابن ہشام نے لکھا ہے کہ انہوں نے بیعت عقبہ سے بھی ایک سال قبل بجرت کی تھی۔ ابوسلمہ" کے بعد عامر "بن ربیعہ اپنی بوی لیک بنت ابی خثمہ کے ہمراہ مدینہ گئے۔ پھرعبداللہ بن بخش " ،عبداللہ بن جش ابواحد مدینہ آئے کے پھرمہا جرین متواتر پہنچنے گئے۔

چنانچه عکاشه "بن محصن ، شجاع" ، عقبه " (پسران و ب ) اربد بن حمیر و ، منقذ بن بناته ، سعید بن رقیش " ، محزر بن نصله ، یزید بن رقیش ، قیس بن جابر " ، عمر و بن محصن ، ما لک بن عمر و ، ثقیف بن عمر و " ، ربیعه بن اکثم ، زبیر بن عبیده " ، تمام " سنجره ، محمد بن عبدالله " بخش ، زبیب بنت ثمامه ، جحش ، ام حبیب " ، جذا مه " بنت جندل ، ام قیس بنت محصن ، ام حبیب بنت ثمامه ، آمنه بنت رقیش ، شخره بنت تمیم ، حمنه بنت بخش نے بجرت کی ۔ ان کے بعد حضرت عمر " اور عیاش بن الی ربیعه " آئے ۔ ان کے بعد درید بن خطاب " ، عمر و " ، عبدالله (پسران سراقه بن معتمر ) حمیس " بن حذافه ، سعید بن زید " ، واقد بن عبدالله " ، خولی " ، ما لک" (پسران الی خوله ) ایاس" ، عاقل " ، بن حذافه ، سعید بن زید " ، واقد بن عبدالله " ، خولی " ، ما لک" (پسران الی خوله ) ایاس" ، عاقل " ،

عامر ؓ، خالد ؓ، (پسران بکیمر ) اور ان کے بعد خلفا وآئے اور رفاعہ بن ﷺ عبدالمنذ رکے گھر میں قبا و میں قیام کیا ۔ پھر باقی اسحاب آئے اور مدینہ میں مختلف جگہوں میں قیام کیا۔ چنانچے اس کی تفصیل حب ذمل ہے۔

| نام قبیلہ یا محلّہ | ا سما حسنة انفسار  | اسائے مہاجرین                                  |
|--------------------|--------------------|------------------------------------------------|
| ع ، مارث بن فزرج   | خبيب بن اساف "     | اله حفرت طلحة المصهيب المعرضة عمزه             |
| تب                 | كلثوم بن البدم"    | ٣ ـ زيد بن حارثه ٥ ـ ابومر ثد " ٢ ـ ابومر ثد " |
|                    |                    | ۷_آ نسر ۸_ابو کیشر                             |
| حارث بن فزرت       | عيدانتد            | 9 يعبيده بن حارث ١٠ طفيل ١١ حصين               |
|                    |                    | المصطح بن اثاثه " سوارسو بيط بن سعدٌ ا         |
|                    |                    | ١١٠ طليب بن عمير " ١٥ - ذباب بن الارت          |
| عصب                | منذرين محمر فجمي " | ١٦ حفرت ذير" عال الوبره"                       |
| عبدااإشبل          | سعدين معاذ         | ١٨_مصدب بن عمير المالوحد افيه"                 |
| تبا                | مبيتة بنت يعار     | "/dv_\$0                                       |
| عبداالأشهل         | عباد بن بشر *      | ۲۱_منتب بن غرزوان "                            |
| نجار               | اوس بن ثابت        | ۲۴_ حضرت عثمان                                 |
| قبا                | سعد بن غيشمه       | ٢٣ ـ فراب مهاجرين"                             |

النالوگوں کے جمرت کرنے کے بعد مکہ میں آنخضرت ﷺ ، حضرت البوبکر ' اور حضرت علی ' کے سوا کوئی نہ رہ گیا تھ ۔ البتہ وہ لوگ مشتنی تھے جو یا تو قید تھے یا بیار اور یا جمرت ہے معذور کے

### البحرت نبوى ﷺ

بیعت عقبہ ہے تقریبا ڈھائی مہینہ کے بعد وہ زمانہ آیا کہ جب خود آنخضرت ﷺ نے چمرت کاعزم فرمایا ہمحابہ '' کے مکہ چھوڑ کرمدینہ چلے جانے ہے گوایک حد تک قریش کوسکون نصیب ہو گیا تھالیکن آپ ﷺ کی موجود کی اب بھی ان کے دل میں کھٹک پیدا کرتی تھی۔اور آپ ﷺ کی

ا طبقات ابن سعد - جلدا وشمال سانال بيزية بنابن بشام \_جلدا \_ص ٢٦٣\_٢٥

ہجرت کواور بھی آتش زیر پابنار ہاتھا۔ چنانچہاں مقصد کے لئے انہوں نے دارالندوہ میں ایک مجلس شوری طلب کی اور نجد کے ایک بوڑھے شیطان کے مشورہ ہے آپ بھی کے قبل کا فتوی صاور کیا ، ایکن آپ بھی حضرت ابو بکر "کے ہمراہ مکہ نے نکل کرایک غارمیں بناہ گزین ہو گئے اور وہاں سے خفید یہ کا زُرِحْ فرمایا۔ .

1-1

مدینه میں آپ ﷺ کا نہایت ہے تالی سے انظار ہور ہاتھا۔انسار اور مہاجرین روز اندین اندے تھے۔
اُٹھ کر عقبہ کے سنگستان تک جاتے اور جب وهوپ سے زمین تپ اُٹھتی اس وقت والیس آئے تھے۔
ایک روز اس طرح انتظار کے بعد والیس ہور ہے تھے کہ یہودی نے ٹیلہ پر سے آواز دی'' بنوقیلہ!
(انصار کی وادی کا نام ہے) لوتمہار سے صاحب آگئے''۔انساریین کر پلٹے اور آنخضرت ﷺ کی زیارت ہے مشرف ہوئے۔اس وقت سے ابہ آگئے' کے جوش کی جیب حالت تھی۔ تمام مسلمان ہتھیاروں ہے آراستہ تھا ورعمر و بن عوف کے محلمہ میں تجمیر کا اس قدر شور تھا کہ زمین لرز اُٹھتی تھی۔

آنخضرت ﷺ پہلے قبامیں اُترے اور کلثوم "بن الہدم کے مکان میں قیام فرمایا۔ اوگوں ہے ملئے جلنے کے لئے سعد بن خشیہ "کے مکان میں نشست رہتی تھی اس لئے بعض کوشہد ہوا اور انہوں نے آنخضرت ﷺ کامسکن سعد کے مکان کو شمجھا۔ یہاں آپ ﷺ ابن آئی کی روایت کے مطابق مروز اور سجے بخاری کے زویے اروز مقیم رہے اور ایک مبحد کی بنیاد قائم کی۔

جمعہ کے روز مدین تشریف لے جانے کا خیال ہوا، اور بنونجار کو اطلاع کرائی۔ بنونجار ہتھیار جج بچ کر خیر مقدم کے لئے قبائینچے اور عرض کیا۔'' ہم اللہ تشریف لے جائے''، موکب رسالت قبات روانہ ہوا تو شیریٹر بیشر ہے ورود بوار طلعت اقدی ہے جگہ گا اُسٹھ، اللہ اَسْرائی مدینہ منورہ کی تاریخ میں ہے کہ تنامبارک دن تھا۔

انسار كتمام قبيلي شهنشا ورسالت على كانظار بين بتها دول من راستدود و ويصف بست سخور و ساا بنا البين علول بين قرينه سايستا ده تقد برد انشين خوا تين أه ول سه بابرنكل آئين تقييل مدينه كنام جوش سرت بين ابنا و تقييل بنا دينها رب تقييم ، اور خاندان نجار كي تقييل مدينه كنام بوش سرت بين ابنا و كانزان خير مقدم كار بي تقييل في خرض اس شان وشكوه سه الخريل دف بجا بجاكر و طلع المبدو "كانزان خير مقدم كار بي تقييل في كاداخله بواكه و داع كي كها نيال مبرت كرانول سه كون أخيل ، اور مدينه كروز نها ين ، ديوار في آخيل ، اور مدينه كروز بيان بينات كرانول المسلم المناس المناس

اب بر شخص منتظ تھا کہ و کیکھئے میز بان دوعالم ﷺ کی مہمانی کا شرف س کو حاصل : و، دِنا نبیہ جب آپﷺ رانو نا کی مسجد سے نماز پڑھ کر باہر آۓ اور بنوسالم میں پہنچے تو شہان بن مالک ''اور میں 'بن عباد و بن نصلہ نے الھلا و سلھلا کہاور قیام نے لئے اپنا مکان پیش کیا۔

پھر بالترتیب بیاضہ میں زیاد بن لہید" ،اور فروہ بن عمرة ،ساعدہ میں سعد بن عبادة ،سردار قبیلہ ُ خزرج اور منذر بن عمر ؤ ، حارث بن خزرج میں سعد بن رئیج "، خارجہ" بن زید اور عبداللہ ابن رواحہ ،عدی بن نجار میں سلیط نبن قیس اور ابوسلیط اسیرہ بن ابی خارجہ نے آپ ﷺ کا خیر مقدم کیا اور اسے اسے کھروں میں قیام کی خواہش ظاہر کی۔

لیکن کارکنان قضاوقد رئے اس شرف کے لئے جس گھر کو چنا تفاوہ حضرت ابوابوب" کا کاشانہ تھا۔ اس لئے جس شخص نے آپ بھی ہے اس کی خواہش کی جواب ملا " حسلوا سبیسلھا ف انھا مامورة" اس نوتیور ۱۰ ۔ یہ تم کی پابند ہے آفرندائ وتی نے سفر کی مندل جعین می اور ناق آنسوا نے خانہ ابوب آئے مان دوم این اب بوتیوار میں قیام کا مسئلے چیش : وا ، اور امید وار ہر طرف ہے جوم کر آئے گئین ای اثنا ، میں حضرت ابوابوب انساری آئے آگر کہا "میرامکان سے جاور سے اس کا دروازہ ہے ۔

آپ ﷺ نے اجازت دی تو انہوں نے مبط وی ورسالت کواپے گھر میں آتارلیا کے مبارک منز لے کان خاندراما ہے چنیں ہاشد جایوں کشورے کال عرصۂ اشاہے چنیں ہاشد

یبال پینیخ بی اشاعت اسلام کا کام نهایت تیزی سے شروع ہوگیا جس وقت آپ رصلی هذعله وسلم، شبرآر ہے تھ ایک گھر کی بیوی آپ ﷺ کی منتظر تھیں مکان کے سامنے سے مزر ہوا تو انہوں نے اپنے تمام کھ والوں کے ساتھ اسلام قبول کیا گے۔

حضرت عبدالله بن مام بهبود كأيك بزب عالم يقصود بحى اب تك اسلام بي عروم يقص خانه: اليب ميس جب تخضرت عِن مقيم بو كفوانهول في بحى آكركام بأشهادت بإرها ألح

را رقاری ریبدارش ۱۹۵۵ ۱۰ تان عدر بیدارش ۱۹۵۰ ۱۳۰ ۱۳ تان پشام ریبدارش ۱۳۰۳ ۲ تاردانقا بدرجده رس ۲۲ هم هم نسخ رقاری دیدارش ۲۵۱

# نعمير مسجد نبوى :

چونکہ بونجار میں اب تک مستقل طور ہے کوئی مسجد نہیں بی تھی اس لئے آنخضرت جے جہاں موجود ہوتے وہیں نماز ادافر مالیتے تھے۔ چندروز کے بعدایک مسجد کی تعمیر کاخیال پیدا ہوا، جس جگہ اس وفت مسجد نبوی ہے ہے ۔ بیانصار کے جھو ہارے پھیلانے کی جگہ تھی اور حضرت اسعد "بن زرارہ نے مسلمان ہوکر نماز باجماعت کا یہیں انتظام کیا تھا۔ اس لئے آپ بھٹ کو مسجد کا خیال بیدا ہوا اور اسی مقام کو منتخب فر مایا ، جہاں کہ آپ بھٹ کی آشر بیف آوری ہے جہاں نہ جہاں کہ آپ بھٹ کی آشر بیف آوری ہے جہاں نہ بدر تھیں۔

یے زمین سہل اور سمیل نامی دوقیموں کی مِلک تھی۔ جوحفرت اسعد بن زرارہ "کی آغوشِ تربیت میں پرورش پاتے تھے۔ آپ ﷺ نے ان سے قیمت اوچھی تو بولے کہ ہم یے زمین آپ ﷺ کے لئے ہبہ کرتے ہیں۔لیکن آپ نے اسے نالبند کیااوراس کی قیمت ادافر مائی۔

اس امریس اختلاف ہے کہ زمین کا روپیہ س نے اوا کیا تھا ؟ سیح بخاری میں کوئی تصریح منہیں، واقدی نے زہری کے سلسلہ ہے کہ اس کے دام حضرت ابو بکر " کے روپے ہے دیے گئے تھے، ایک روایت میں ہے کہ حضرت اسعد بن زرارہ " نے اس زمین کے معاوضہ میں ان کو بنو بیاضہ میں ایک بو بیاضہ میں ایک بنو بیاضہ میں ایک بنو بیاضہ میں ایک دیا ہے جہ بخاری میں یہ بالتصریح کم کور ہے کہ وہ لا کے انہی کے دیا ہی تھے، زبیراور ابومعشر کے زود کیا اس کی قیمت حضرت ابوب " نے اواکی تھی گئے۔

غرض زمین کامعاملہ طے ہوئے پراس کی تغمیر کا سلسلہ شروع ہوا، لیکن جانے ہو کہ اس مقدس مسجد کے کون اوگ معمار تھے ؟ یہ مسبد خدا کی تھی ،اس کئے اس کے مزدور وہ تھے جوخدا کے محبوب اور اس سے محبوب کے بیارے تھے ، یعنی انصار کرام اور مہاجرین اول (رضوان اللہ میں ہم) اور پھراس کا سب سے بڑا معمار وہ تھا جس نے قصر نبوت پھی میں آخری اینٹ وگائی تھی اور جس کی غلامی پر جبریل امین بھی ناز کیا کر تے تھے وہ اپنے باپ (حضرت ابرہیم ") کی طرح خدائے قد دس کی عبادت کے لئے عرب کے ظلمت کدہ میں ایک گھر تیار کر رہا تھا ،اور عبد اللہ " بن رواحہ انصاری کا یہ شعر پڑھر ہاتھا۔ اللَّهم إن الأجر اجر الاخرة فارحم الانصار والمهاجرة للم فدايا! اجرتوالسيّ قرت كاجرت بين يرتم قرما

مسجد نبوی کے ساتھو آپ کی سکونٹ کے لئے چند مکانات بھی بنائے گئے اور جب پید مکانات بھی بنائے گئے اور جب پید مکان میں بیار موگئیں ، آؤ آپ جسزت ابوابوب انساری کے مکان سے اپنے مکان میں منتقل ہو گئے گئے۔

#### يهود سے معامدہ:

اس کے بعد یہود اور مسلمان میں ایک معاہدہ لکھا گیا جس میں یہود کوان کے ندہب پر قائم رہنے اوران کے مال و جان کی حفاظت کرنے کی اجازت دی گئی اور پیشرط کی گئی کے اگر مسلمان سی قتیلہ سے جنگ کریں تو یہود ہے ان کی امانت الازمی ہوگی۔ یہود کے ساتھ خود انصار ومباجرین کے باجمی تعلقات کا بھی اس میں تذکر دکیا کیا تھا سے۔

#### مواحاة:

ججرت مقدریا به جود پرآسانی برکتیں موقوف تھیں۔ ان میں سے ایک نعمت مظمٰی موافاۃ بھی ہے۔ مقدریا اشان واقعہ ہے، موافاۃ بھی ہے۔ موافات ند: ب اسلام اور آنخضرت عجد کی زندگی کا وہ تخیم الشان واقعہ ہے، جس کی نظیر سے اخلاق اور تدن دونوں کی تاریخ میکسر خالی ہے۔

اہل عرب عمو مااور اہل پیژب خصوصا با ہمی معرکه آرائیوں کی بدولت ، حسد ، وشنی بغنس اور کیپٹاتو زی کے اس درجہ ما دی ہو گئے تنے کہ غیرتو غیرا پنوں پر بھی کسی کواعتاد نہ : و تا تھا۔

اوس وخزرج بهی نی بھائی تھے۔ لیکن تیم خانہ جنگیوں نے وہ دن دکھایاتھا کہ الیک دوسر کی صورت ہے، فرز ترج بھی نی بھائی تھے۔ واقعات شاہد میں کہ جب حضرت مصعب بن میں اوائی اسلام بن کرمدین آئے توانصار نے ان توسرف اس وجہ سے امام بنایاتھا کہ وہ اپنے کسی ہم قبیلہ نے جیجھے نماز نہیں بہ جنا جنا ہے جیجھے نماز نہیں بہت جند برحنا چا ہے تھے تھے۔ لیکن اسلام نی برکات اور آخضرت بیج کے فیض صبت سے بیجالت بہت جند بدل کی اور وہ ون آئیا کہ انسار با بھی بغض وعناد کوچھوڑ کرمہا جرین اور اچنبی مسلمانوں کے ساتھ وہ لریں جود نیا نبود اپنے بڑے سے بریہ بین کے ساتھ فیش سے تھی۔

و التح يقري ربيدا إس دود بات هجوت البي يجيد واصحابه الى المدينة -

م بير تسائن بش مربيدارس هيدار سيم الينارس مدهور المسائل بير العاليد جدم المسائل بير بيران 19 سير

ایک جمع طلب کیا گا اوران میں براوری قائم کی کہتے ہیں کا ان بررگوں کی تعداد ۹۰ تھی جن میں انصار ومہاجرین کا ایک جمع طلب کیا گا اوران میں براوری قائم کی کہتے ہیں کا ان بررگوں کی تعداد ۹۰ تھی جن میں نصف مہاجرین اور نصف انصار تھا ہیں ۔ عد نے واقد کی ہے ۔ بی روایت کی ہے، بعض کا خیال ہے کہ دونوں فریق میں ہے ۔ ان بررگوں میں ہے بعض کے نام جوہم کومعلوم ہو سکے وہ سے ہیں :

| انصار                               | مها چرین                           |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| حضرت ملی                            | ا _ أنخضرت سلى الله ما بيدوسكم     |
| حضرت زيد بن حارثه" (يددنول مباجرت ) | ۲_ حفرت جمزه                       |
| حضرت معاذبن حبل                     | ٣- حضرت جعفرطيار"                  |
| حضرت خارجه بن زير                   | ۳_ حضرت ابو بکرصدیق <sup>م</sup>   |
| حضرت متنبان بن ما لک "              | ۵۔ حضرت عمر بن الخطاب              |
| حضرت معدين معاذي                    | ٢ - حضرت الوعبيد                   |
| حضرت معد بن ربيع                    | ے۔     حضرت عبدالرحمٰن بنعوف       |
| حضرت سلمه بن سلامه بن قش "          | ۸۔ حضرت زبیر بنعوام "              |
| حضرت اوس بن ثابت بن منذر "          | 9_       حضرت عثان بن مفان ً       |
| حضرت كعب بن ما لك                   | •ا به حضرت طلحه بن مبیدالله "      |
| حضرت الي بن كعب                     | اابه حضرت معیدین زید "             |
| حصرت ابوا يوب خالد بن زيد           | ۱۴ مصعب بن عمير"                   |
| حضرت عبادين بشربن ونش               | ۱۳ حفرت مديف بن منته <sup>*</sup>  |
| معزت منذربن عمرو                    | ۱۲۰۰ حضرت ابوذ رغمقاری ٔ           |
| حضرت حذایف بن ممان                  | ۵۱۔ حضرت عمارین ماسر <sup>یا</sup> |
| حضرت عويم بن ساعده "                | ١٦ - حاطب بن اليبلعة               |
| حضرت ابوالدرداء                     | ے ا۔ حضرت سلمان فارسی "            |
| حضرت ابورد يجه معمى " على           | ۱۸_ حضرت بلال حبثي "               |
|                                     |                                    |

اس مواخاة كأكياا تربوا؟ اس كاجواب ذيل كواقعات ميس ملتاب

مہاجرین جس وقت مکہ ہے مدینہ آئے میں تو ان کے پاس بچھ نہ تھا۔انصار نے اپنی جائندادیں ان کے لئے علیخدہ کرویں لیکن آنخضرت پیٹے نے انکار کیا تو انصار نے کہا کہ مہاجرین ان کی زمین جوتیں ، یو کیں اور اس محنت کے معاوضہ میں نصف پھل لے لیا کریں !۔ آنخضرت نے اس رائے کو یسند کیا۔

انصارى دراثت بجائة ان كَاعزه كمهاجرين كولتى تقى يجب بيآيت " وبلسنگ لَّ جَعَلُنا مَوَ اللِيّ " نازل بولَي تو دراثت كابرطريقه منسوخ بوگيا كي

عام انصار کے ساتھ حضرت سعد بن رہتے " نے مواغاۃ کا بجیب وغریب منظر پیش کیا۔ حضرت عبدالزخمن بن عوف "ان کے اسلامی بھائی بنائے گئے تو انہوں نے درخواست کی کہ میر ا آ دھا مال لےلیں اور میری دو بیو بیاں میں سے ایک منتخب کرلیس، (حضرت سعد" کی دو بیو یاں تھیں ) حضرت عبدالرخمن نے بیالفاظ سُنے تو ان کے لئے خیر و برکت کی دعا کی "۔

آتخضرتﷺ نے انسار کو بحرین میں زمین دینا جا ہی تو انہوں نے صرف اس بنا ، پر لینے سے انکار کیا کہ قریش وہمی ای قدر مانا جا ہے۔

غر وہ موتہ میں امرائے نشکر کی شہادت کے بعد کوئی امیر نہ تھا۔ ایک انسار نے جسنڈالے جا کر حضرت خالد " کودیا۔ انہوں نے ہر چند جا ہا کہ انصاری امیرین جا کیں ، لیکن وہ ہرابرا تکار کرتے رہےادر بولے کے میں اس کوسرف تمہارے لئے لایا ہوں شھ

ان واقعات ہے معلوم ہوتا ہے کہ مواضاۃ کی بدولت انصار میں ایٹار کا بھیب و غریب ماد ہ پیدا ہو گیا تھا۔نفسانیت بالکل فنا ہو گئ تھی اور جا ہلیت کی تمام ادعائی آوازیں پست ہو گئ تھیں ۔

ا وَ النَّ : آنخضرت ﴿ كَا مَكَ زَندَ لَى يَجِيدالِي يُرِيَّ مَشكلات مِيل گَفري بوئي گزري تَقي كه نماز كے علاوہ اور كوئى شے مسلمانوں پر فرض نہيں بوسكتی تقی ۔ مدیند آكر جب کسی قدرامن وسکون میسر بواتو فرائض كی حدیند كاوراد كامات میں اضافه شروع بوا۔ چنانچه ز كو قاور روز نے فرض ہونے ، مدود مقرر كئے گئے اور حلال وحرام كی تشریح كی بنے ۔ اس وقت تک آنخضرت ﷺ نے نماز كے لئے جو

ل صح مسلم - جدا عس ۸ م سر ملا مل مل مل المناس على البينا على البينا على ١٠٣٥ م البينا على ١٩٣٨ هـ البينا على ١٩٣٨ هـ البينا على ١٩٣٨ هـ البينا على البينا

جماعت قائم کی تھی ،اس کی صرف ریصورت ہوتی تھی کے لوگ نماز کے اوقات میں جمع ہو جاتے تھے اور نماز ہو جاتی تھی لیکن اس کی اطلاع کامسلمانوں کے پاس کوئی ذریعہ نہ تھا۔

اس کے لئے آتخصرت نے میہ تجویز پیش فرمائی کہ نماز کے دفت یہود کی طرح ہوق ہجایا جائے۔پھرناقوس کا خیال ہوا،ای اثنامیں انصار کے ایک شخص حضرت عبداللہ بن زید بن عبدر بہ آنے خواب دیکھاادراس میں اذان کے کلمات سُنے ۔

بیدارہ وکرآنخضرت (صلّی الله علیه وسلّم) ہے بیان کیا۔ارشادہ واکرتمہارا خواب جیا ہے اور حضرت بال اللہ کواذان سکھانے کا حکم دیا۔وہ اذان دے بی رہے تھے کہ حضرت عمر تنظیم اپنا خواب آکر بیان کیا اور کہا کہ بیس نے بھی یہی کلمات خواب میں سنے بیں۔آنخضرت رصلّی الله علیه وسلّم) بیس کر بہت خوش ہوئے اور دومسلمانوں کے اس اتفاق برخدا کا شکرادا کیا ۔

اس مقام پرید بات لحاظ کے قابل ہے کہ اذان جودر حقیقت نماز کا دیباچہ اور اسلام کا شعار اعظم ہے ، انصاری کی رائے سے قائم ہوئی اور بیوہ شرف ہے جو انصار کے ناصیہ کمال پر ہمیشہ غرہ عظمت بن کرنمایاں رہےگا۔

# حضرت ابوايوب رضى الله عنه الصارى

نام نسب اورابتدائی حالات:

خالدنام،ابوابوب کنیت قبیله خزرج کے خاندان نجارے بتھے۔سلسلهٔ نسب بیہ ہے: خالد بن زید، بن کلیب ، بن تغلبہ، بن عوف خزر جی۔ خاندان نبار گوقبائل مدینہ میں خود بھی ممتاز تھا۔ تاہم اس شرف نے حامل نبوت ﷺ کی وہاں نھیا لی قراب تھی ،اس کو مدینہ کے اور قائل ہے متاز کردیا تھا۔ ابواقی ہے "اس خاندان کے رئیس تھے۔

اسلام : حفرت ابوایوب" انصاری بھی ان متخب بزرگان مدیدیں ہیں، جنہوں نے عقبہ کی گھاٹی میں جاکر آنخفرت کا گھاٹی میں جاکر آن

حضرت ابوالوب" مکہ ہے دولت ایمان لے کر پلنے تو ان کی فیاض طبعی نے گوارہ نہ کیا کہ اس نعمت کوصرف اپنی ذات تک محدود رکھیں ۔ چنانچہ اپنے ابل وعیال ، اعز کا واقر با ، اور دوست داحباب کوایمان کی لیقین کی اور اپنی بیوی کوصلقہ کو حید میں داخل کیا۔

## حامل نبوت کی میز بانی:

خدائے اہل مدینہ کے قبول وعوت سے اسلام کو ایک امن موط کرویا اور مسلمان مہاجرین مکہ اور اطراف سے آ آ کر مدینہ میں پناہ گزیں ہوئے ۔ لیکن جو وجود مقدس قریش کی ستمگاریوں کا حقیقی نشانہ تھا دہ اب تک ستمگاروں کے حلقہ میں تھا۔ آخر ماہ رئیج الاوّل میں نبوت کے تیر ہویں سال وہ بھی عازم مدینہ ہوا۔ اہلِ مدینہ ہوی میتانی سے آنخضرت ﷺ کی آمد آمد کا انتظار کررہے تھے۔

انصار کا ایک گروہ جس میں حضرت ابوایوب مجھی بتھے، روز اندخرہ تک جو مدید ہے۔ اسلام میل ہے جہ انتظار کر کے نام ادوایس آتا تھا۔ اس طرح پاوگ ایک میل ہے جہ انتظار کر کے نام ادوایس آتا تھا۔ اس طرح پاوگ ایک روز بے نیل مرام واپس ہور ہے بتھے کہ ایک میہودی نے دُور سے آخضرت ﷺ وقرید ہے پہچان کر انصار کونشریف آوری کا مرد دہ منایا۔ انصار جن میں بنونجار سب سے پیش پیش بیش بیش میں تھے تتھیار کے بچ کر خیر مقدم کے لئے آگے بردھے۔

مدینه سے متصل قباء نام کی ایک آبادی تھی۔ آنخصرت رصلی الله علیه وسلم، کی کھرڈوں قبا، میں رونق افروز رہے، اس نے بعد مدینہ کاعزم مفر مایا۔ انڈوا کبرا مدینہ کی تاریخ میں میر بھیب مبارک ون تھا۔ بنونجار اور تمام انساز ہتھیاروں سے آرات دورویہ صف بستہ تھے۔ رؤسا واپنے اپنے محلول میں قریبے سے ایستادہ تھے۔ یردہ نشین خواتین گھرسے باہرڈکل آئی تھیں۔

مدینہ کے حبثی ناام جوش مسرت میں اپنے اپنے فوجی کرتب دکھا رہے تھے اور فائدان نجاری کرتب دکھا رہے تھے اور فائدان نجاری کڑیاں دف بجا بجا کر '' طلع البلدر علینا '' کاتر انہ خیر مقدم گار ہی تھیں۔ غرض اس شان وشکوہ ت آنخضرت کا شہر میں داخلہ ہوا کہ وداغ کی گھا نیاں مسرت کے ترانوں سے گونج اُٹھیں اور مدینہ کے روز نہائے دیوار نے اپنی آنکھوں سے وہ منظر دیکھا جو اس نے بھی نہ دیکھا تھا۔

اب برخمض نیظر تفاکد دیکھتے میز بان دوعالم کی مہمانی کاشرف کس کو حاصل ہو۔ جدھرے آپ کا گذر ہوتالوگ الفلا و سفلا کیتے ہوئے آگ بڑھتے اور عرض کرتے کہ حضور یا گھر حاضت ہے۔ لیکن کارکنان قضاو قدر نے اس شرف کے لئے جس گھر کوتا کا تفاوہ ابوابوب ' کا کاشانہ تفا۔ آنخضر ہے گئے نے فرمایا : '' خلوا سبیلھا فا نھا مامور ق' بیعنی آئمیٰ کوآزاد چھوڑ دو ، وہ فداکی جائب سے خود منزل تلاش کرلے گئی۔

امام مالک کا قول ہے کہ اس وقت آنخضرت ﷺ پروٹی کی حالت طاری تھی ادرآ پاپنے قیام گاہ کی تجویز میں حکم البی کے مخطر تھے۔آخر ندائے وقی نے تسکین کاسر مایہ بہم پہنچایا اور ناقئہ آسوانہ نے خانہ ابوایوب " سائے آئے اور درخواست کی کہ میرا گھر قریب ہے،اجازت و تیجئے اسباب اُتارلوں۔امید داروں کا ججوم اب بھی باقی تصادرلوگوں کا اصراراجازت ہے مانع تھا۔آخر اوگوں نے قرعہ ڈالا۔ابوایوب " کواس فخر الازوال کے حصول ہے جو مسرت ہوگی ہوگی اس کا کون انداز و کرسکتا ہے۔

آنخضرت بین دسترے الوالوب " کے گھر میں تقریبالا مبینے تک فروکش رہے۔اس م صد میں دسترے الوالوب نے نہایت مقیدے مندانہ جوش کے ساتھ آپ بین کی میز بانی کی ۔ان کے مکان کے اور پر نین دو جھے تھے۔ انہوں نے اور کا حصر آنخضرے بین کے لئے منسوس کیا ،کیکن آپ میں نے اپنی اور زائزین کی آسانی کی خاطر نین کا حصر پیندفر مایا۔ ایک دفعہ اتفاق ہے کو تھے پر پانی کا جو گھڑ اتھا وہ ٹوٹ گیا۔ جیست معمولی تھی ، ڈرتھا کہ پانی پنچے شیکے گا اور آنخضرت بھٹی کو تکلیف ہوگ ۔ گھر ہیں میاں بیوی کے اوڑ ھنے کے لئے صرف ایک بی لحاف تھا۔ دونوں نے لحاف پانی پر ڈال دیا کہ پانی جذب ہوجائے۔ بایں ہمہیہ تکلیف ان میز بانوں کے لئے کوئی بڑی زہمت نہتی کہ اسلام کی خاطر اس سے بڑی بڑی اور شدید اور تکلیفوں کے کم کا کا وہ عزم کر چکے تھے۔ تا ہم یہ خیال کہ وہ او پر اور خود حامل وحی نے ہے ہے ایسا سوہان زوح تھا ، جس نے حضرت ابوالیوب "اورام ابوب" کوایک دفعہ شب بھر بیدار کھا اور دونوں میاں بیوی نے اس سو وادب کے خوف سے جیست کے کونوں میں میٹھ کر رات بسر کی۔

تصبح حضرت ابوابوب " آنخضرت على خدمت ميں حاضر ہوئے اور رات كا واقعہ عرض كيا اور درخواست كى كەحضور (ﷺ) أو پرا قامت فرما نيں ، جان نثار نينچ رہيں گ۔ چنانچہ آنخضرت ﷺ نے درخواست قبول فرمالى اور بالا خانہ يرتشريف لے گئے۔

آنخضرت ﷺ بن کے مکان میں تشریف فرمار ہے، تموماً انصاریا خود حضرت ابو الیب "آنخضرت ﷺ کی خدمت میں روز اندکھا تا بھیجا کرتے تھے۔کھانے ہے جو کچھ ﴿ جاتا ، آپ کھے حضرت ابوالیب " کے پاس بھیج ویتے تھے۔حضرت ابوالیب "آنخضرت کی انگلیوں کے نشان دیکھے اور جس طرف ہے آنخضرت ﷺ نے نوش فرمایا ہوتا ، وین انگلی رکھتے اور کھاتے۔

ایک دفعہ کھانا واپس آیا تو معلوم ہوا کہ حضور ﷺ نے تناول نہیں فرمایا۔مصطربانہ خدمت اقدس میں پہنچےاور نہ کھائے کا سبب دریافت کیا۔ارشاد ہوا کھائے میں لہسن تھااور میں لہسن اپند نہیں کرتا۔ حضرت ابوابوب نے کہا انبی اک ما تک جوآپ کونا اپند ہویاں وال اللہ ﷺ میں بھی اس کونا پیند کروں گا۔

مواعات : ہجرت کے بعد آنخضرت ﷺ نے مہاجرین وانسارکو باہم بھائی بھائی بنادیا۔ آپ ﷺ نے حضرت انس میں کے مکان میں مہاجرین وانسارکوجمع کیااور اتحادید اللہ ، تباور درجہ کے لحاظ سے ایک ایک مہاجر کوایک ایک انسار کا بھائی بنایا۔

اس موقع پر حضرت ابوابوب انصاری" کوجس مہاجر کا بھائی قرار دیا دہ یٹر ب نے اوّلین دا عی اسلام حضرت مصعب بن عمیر قریش " تقے۔ حضرت مصعب بن عمیر 'ووپُر جوش سحانی ہیں ،جنہوں نے اسلام کی خاطر بڑی بڑی سختیاں جھلی تھیں اور ہجرت نیوی ہے پہلے اسلام کے سب ہے اوّل دائی بنا کرآنخضرت بیتی نان کومدینه بھیجاتھا۔ حضرت ابوابوب کی ان ہے مواضا قایہ عنی رکھتی ہے کہ بیا ہے اندرای شم کا جوش اور واولہ رکھتے ہیں اور آخر ان کی زندگی کے واقعات نے اس کو چچ کردیا۔

#### غر وات اورعام حالات:

حضرت ابوالیوب" آنخضرت ﷺ کے ساتھ تمام غزوات میں دیکرا کا برسحابہ" کی طرح
برابرشریک رہے اور اس التزام سے کہ ایک غزوہ کے شرف شرکت سے بھی محروم نہیں رہے۔
آنخضرت ﷺ کے ساتھ تمام غزوات میں پہلاغزہ ہیدرہے، حضرت ابوالیوب اس میں شریک تھے،
بدر کے بعد وہ احد ، خند تی بیعت الرضوان وغیرہ اور تمام غزوات میں بھی آنخضرت ﷺ نے ہمرکاب رہے۔

آنخضرت ﷺ کی وفات کے بعد بھی ان کی زندگی کا بیشتر حصہ جہادیس صرف ہوا ، حضرت علی کے عہد خلافت میں جولزائیاں پیش آئیں، ان میں سے جنگ خوارج میں وہ شریک تھے، اور جناب امیر "کی معیت میں مدائن تشریف لے گئے۔

جناب امیر " کوآپ کی ذات پرجواعتاداورآپ کی قابلیت و سن تدبیر کا جس قد را عتراف تقاده اس سے ظاہر ، وگا کہ جب انہوں نے کوفیکو دارالخلافی قرار دیا تو مدین میں حضرت ابوالیوب " کواپنا جانشین چھوڑ گئے ،ادروہ اس عبد میں امیر مدیندر ہے۔

آنخضرت بین کے بعد سحابہ کرام" کوان کی سابقہ مسن فدمت کی بنایر بارگاہ فلافت سے حسب تر تبیب ماہانہ وظا نف ملے تھے، حضرت ابوابوب" کا وظیف پہلے ہم ہزار درہم تھا، حضرت ملی نے اسپے زمانہ سم خلافت میں بیس ہزار کردیا۔ پہلے ۸ غلام ان کی زمین کی کاشت کے لئے مقرر تھے۔ جناب امیر ٹنے مہم نلام مرح، ت فرمائے۔

آل اولا و : حضرت ابوالیب کی زوجه کا نام حضرت أم حسن بنت زید انساری بهده وهشبور محالی این معدکانیان برگران کاعبدالرافن تھا۔

اس حسن خدمت اور محبت کی یادگار میں جو آپ کو آخضرت یؤنی کی ذات سے تھی۔ تمام اسحاب اور اہل بیت آپ سے محبت وقطمت کے ساتھ چیش آتے تھے۔ حضرت این میاس کی ملاقات کو حضرت ملی " کی طرف سے بسرو کے گورنر متھے۔ اس زمان میں آسے حضرت این میاس کی ملاقات کو بھرہ تشریف لے گئے۔ ابن عباسؒ نے کہا کہ میں جاہتا ہوں کہ جس طرح آپ نے آنخضرت ﷺ کی اقامت کے لئے اپنا گھر خالی کر دوں اور تمام اہل وعیال کو دوسر سے مکان میں منتقل کر دیا اور مکان مع اس تمام ساز وسامان کے جو گھر میں موجود تھا آپ کی نذر کر دیا۔

مصر كاسفر: حضرت على كے بعد امير معاويہ "كى حكومت كا زماند آيا۔ عقبہ بن عامر جہنى ان كى طرف ہے مصر كا ورز بتھے۔ حضرت عقبہ "كودومر تبسفر مصر كا القاق ہوا۔ پہلا سفر طلب حدیث كے لئے تھا۔ آئيس معلوم ہوا تھا كہ حضرت عقبہ "كسى خاص مدیث كى روایت كرتے ہیں ۔ صرف ایك حدیث كے لئے حضرت ابوالیوب نے عالم بیرى ہیں سفر مصر كى زمت گوارا كى۔

مصری کی کر پہلے مسلمہ "بن کنادے مکان پر گئے حضرت مسلمہ" نے خبر پائی تو جلدی ت گھر سے باہر نکل آئے اور معانقہ کے بعد بوچھا کیسے تشریف لانا ہوا۔ حضرت ابوابوب نے فرمایا کہ جھے کو عقبہ "ک کامکان بتاد ہے ۔ حضرت مسلمہ "ک کامکان بتاد ہے ۔ حضرت مسلمہ "ک مکان پر پنچے ان سے "مستو السمسلم "ک صدیث دریافت فرمائی اور کہا کہ اس وقت آپ کے سوااس حدیث کا جانے والا کوئی نہیں ۔ حدیث سن کراونٹ برسوار ہوئے اور سیدھے دیشہ منورہ واپس آگے ۔ ۔

غزوهٔ روم کی شرکت:

دوسری بارغزوہ روم کی شرکت کے ارادے ہے مصرتشریف لے گئے۔ فتح قسطنطنیہ کی آخصرت بھی بنارت وے گئے ۔ فتح قسطنطنیہ کی آخصرت بھی بنارت وے گئے ۔ فتح سامرائے اسلام منتظر متھ کہ دیکھئے یہ پیشنگو کی کس جانباز کے۔ باتھوں یوری بوتی ہے۔

شام نے دارائکومت ہونے کے سبب حضرت معاویہ کوئی اس کا سب نے دارائکومت ہونے علی سال مقابہ چنا نجید میں انہوں نے روم پر فوج سٹی کی بیزید بن معاویہ اس انتظر کا سپہ سالار تھا۔ دیگر اسحاب کہار کی طرح حضرت ابوابوب تنبیجی اس پر جوش فوج کے سپاہی تھے۔ مصرو شام وغیرہ مما لک کے الگ الگ وستے تھے۔ مصری فوج کے سرعسکری گورزم صرمشہور سحائی حضرت مقبہ بن عامر تھے۔ ایک دستہ فضالہ بن عبید کے ماتحت تھا۔ ایک جماعت عبدالرحمٰن بن خالد بن ولید کے زیر قادت تھی۔

رومی بڑے سرو سامان سے لڑائی کے لئے تیار ہوئے اور ایک فوج گرال مسلمانوں کے مقابلہ کے تیار ہوئے اور ایک فوج گرال مسلمانوں کے مقابلہ کی تیار یال کیس۔ان کی تعداد بھی وشمنوں سے کم نہتی۔ جوش کا میما کہ ایک مسلمان رومیوں کی بوری بوری صف سے معرکہ آراتھا۔ایک صاحب کے جوش کی سید کیفیت تھی کہ رومیوں کی صفوں کو چیر کر تنہا اندر تھس گئے۔اس تیورکود کھی کرعام مسلمانوں نے بیک آواز صرتے آیت قرآنی " لا تلقوا باید یکم الی التھبلکة " (ایٹے آپ کو ہلا کت میں نہ ڈالو) کے خلاف ہے۔

حضرت ابوالیوب انصاری "آگے بڑھے اور فوج کو مخاطب کر کے فرمایا" لوگوتم نے اس آیة شریفہ کے بیمعنی سمجھے ؟ حالانکہ اس کا تعلق انصار کے اراد ہ تجارت ہے ہے، اسلام کے امن و فراخی کے بعد انصار نے بیارادہ کیا تھا کہ گذشتہ سالوں میں جہاد کی مشغولیت کی وجہ ہے ان کو جونقصان اُٹھانے پڑے ہیں ان کی تلافی کی جائے ، اس پر بیآ بیت نازل ہوئی ، پس ہلاکت جہاد میں نہیں ، بلکہ ترک جہاد اور فراہمی مال میں ہے'۔

وفات : اسی سفر جہاد میں عام وہا پھیلی اور مجاہدین کی بڑی تعداد اس کی نذر ہوگئی۔ حضرت ابوالیوب " بھی اس وہا میں بیار ہوئے۔ یزید عیادت کے لئے گیا اور بوچھا کہ کوئی وصیت کرنی ہوتو فرمایے تقمیل کی جائے گی۔ آپ نے فرمایا ''تم وشن کی سرزمین میں جہاں تک جاہکو، میراجنازہ لے جا کروفن کرتا''۔

چنانچہوفات کے بعداس کی تعمیل کی گئی۔ تمام فوج نے ہتھیار ہجا کررات کولاش فسطنطنیہ کی ویاروں کے یتجے وفن کی ہنماز میں جس قدرمسلمان فوجی تصشامل تھے۔ وفن کرنے کے بعدین یدنے مزار کے ساتھ کفار کی ہے اولی کے خوف ہے اس کوزمین کربرابر کرادیا۔

صبح کورومیوں نے مسلمانوں ہے پوچھا کہرات آپ لوگ پچھمصروف نظر آتے تھے،کیا بات تھی؟ مسلمانوں نے کہا کہ ہمارے پینمبر کے ایک بڑے جلیل القدر دوست نے وفات پائی، ان کے دفن میں مشغول تھے۔لیکن جہاں ہم نے دفن کیا ہے تمہیں معلوم ہے۔اگر مزار اقد س کے ساتھ کوئی گتا خی تمہاری طرف ہے روا رکھی گئی تو یا در کھواسلام کی وسیتے الحدود حکومت میں نہیں ناقوس نہ بچ سکے گا۔

ل ابن معد به جلد ٣ قتم اول سن ٥٠٠ و اسدالغابية كرة حضرت ابوابوب

حضرت ابوابوب کا مزارد بوار قسطنطنیه کے قریب ہادراب تک زیارت گاہ خلائق ہے۔ روی قبط کے زمانہ میں مزار اقدس پرجمع ہوتے تھے۔اس کے دسیلہ سے بارانِ رحمت مانگتے تھے اور خدا کے لطف وکرم کا تماشاد کیکھتے تھے لئے۔

فضل وكمال:

حضرت ابوالیوب " کافضل و کمال اس قدر مسلم تھا کہ خود صحابہ ان ہے مسائل دریافت کرتے تھے۔حضرت ابوالیامہ ،زید بن خالد جہی " مقدام بن معدی کرب ، جابر بن سمرہ ،عبداللہ بن پر بعظمی وغیرہ جوآ تخضرت کے کر بیت یافتہ تھے۔ حضرت ابوالیوب کے فیض سے بناز نہیں تھے۔ تابعین میں سعید بن میں بروہ بن زبیر ،سالم بن عبداللہ ،عطاء بن بیار ،عطاب بن یہ بیار نہیں ابوسلم ،وعبدالرحمٰن بن ابی لیا ، بڑے یا یہ کوگ ہیں۔ تا ہم وہ حضرت ابوالیوب کے عام ارادت مندوں میں داخل تھے۔

حضرت عاصم بن سفیان تقفی غزوهٔ سلاسل میں شرکت کی غرض ہے گھر ہے نکلے تھے۔
ابھی منزل مقصود ہے دُور تھے کہ اختیام جنگ کی خبر آئی ، انہیں نہایت افسوس ہوا ، اور وہ حضرت امیر معاویہؓ کے دربار میں گئے۔اس وقت ابوابوب اور عقبہ بن عامر المموجود تھے۔ ان کی موجود کی میں عاصم نے حضرت ابوابوب اسے مسئلہ دریافت کیا ، ان دونوں بزرگوں ہے نہیں بوچھا حضرت ابوابوب المحصم نے حضرت ابوابوب المحصم نے حضرت ابوابوب المحصم نے حضرت ابوابوب المحصم نے مسئلہ کا جواب دے کر حضرت عقبہ اسے تصدیق کرالی کہ ان کوکسی فتم کا خیال پیدانہ ہوئے۔

بی این سعد به چند۳ فیتم ۱۳۵۳ می می می صبیح بخاری به جلد ایس ۲۳۸ می صنداند به جلد ۵ می ۱۳۳۳ ونسانی پاپ فقتل الوضوء

ابن اسماق (مولی بنی باشم) اور بعض دوسر برزگول میں بیر بحث تھی کہ بنیذ کس کس برتن میں بنا سکتے میں ؟ اور قرن ما بالنز ان تھا۔ حضرت ابوا یوب انساری کا دھ سے مزر ہوا تو لوگوں نے الن کے پاس ایک وی و تحقیق مسئلہ کے روانہ کیا۔ حضرت ابوا یوب نے فرمایا کہ آنخصرت بی نے مزمنت میں نبیذ بنائے کی ممانوت فرمائی ہے۔ اس مخص نے قرع کا لفظ دہرایا مگر حضرت نے ابوا یوب نے بھریمی جواب دیا گھ

حضرت ابوابوب کے حب سم اورنشر محارف کی انتہاہے ہے کہ بستر مرگ پر بھی ان کی زبان اشاعت صدیث کا مقدس فرض اوا کررہی تھی۔وفات سے قبل انہوں نے آنخضرت ﷺ موحدیثیں روایت کیں، پہلے بھی انہوں نے بیان نہیں کی تھیں۔ان کی رحلت کے بعد عام اعلان کے ذریعہ سے وولوگوں تک پہنوائی گئیں ''۔

ا خلاق : حفزت ابوابوب یخ مجموعه ٔ اخلاق میں تین چیزیں سب سے زیادہ نمایاں تھیں۔ کټرسول ، جو شایمان اور حق گوئی۔ آئن شرت ﷺ کے ساتھ حضرت ابوالوب یک کو جومبت تھی کی اور حضرت رسالت پناہ ﷺ کے ساتھ جو آ داب دہ ٹو زار کھتے تھے ، میز بانی کے ذکر میں وہ واقعات گزر چکے ہیں۔

وفات نبوی ﷺ کے بعد جان نثاروں کے لئے روضۂ الدس کے سوااور کیا شے مائے تسلی ہوسکتی تھی؟ ایک فعد حفرت ابوابوب آنخضرت ﷺ کے دوضۂ اطہر کے پاس تشریف رکھتے تھے اور اپنا چہرہ ضریح اقدس ہے مس مرد ہے تھے۔ اس زمانہ میں مروان مدینہ کا کورزتھا ، وہ آ کیا۔ اس کو بظاہر میفل خلاف سفت نظر آیا ، لیکن حضرت ابوابوب سے زیادہ مروان واقف رموز ندتھا۔ اصل اعتراض کو بھی کرآ ہے نے فرمایا ، میں آنخضرت بھی کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں ، اینٹ اور پھر کے باس نہیں آیا ہے۔

جوش ایمان کا تماشاتم اُو پر دکیھ چکے ہو۔ فرز دات نبوی میں ہے کسی نوز دو کی شرّ است سے دو محروم نہ متھے۔ائتی برس کی نمر میں بھی وہ مصر کی راہ ہے ، محروم کوغبور کر کے فسط طنیہ کی دیواروں کے پنچے اعلائے کلمیۃ اللّٰد میں مصروف بتھے۔

حن گوئی کابیعالم تھا کہ حکومت اور امارت کا دید بہوشان بھی اس سے باز نہیں رکھ سکتا تھا۔ ایک دفعہ مصر کے گور فرعقبہ "بن عام زبنی نے جوخود سنائی تھے کسی سبب سے مغرب کی ٹماز میں دیر کروی۔ حضرت ابوابوب " نے اُنہول بو اپھا" مساھلا الصلوة باعقبہ !'' عقبہ یکسی ٹماز ہے!' حضرت عقبہ "نے کہا، ایک کام کی وجہ ہے دیر ہوگئی۔ آپ نے کہاتم صاحب رسول القدیجائے ہو، تمہارے اس فعل ہے لوگوں کو گمان ہوگا کہ شاید آنخضرت پھائیا ای وقت نماز پڑھتے تھے۔ حالانکہ آ تخضرت پیجے نے مغرب کے وقت تعجیل کی تاکید فرمائی ہے !۔

حصرت خالد بن ولید " کے صاحبر دے عبدالزمن نے کسی جنگ میں جارقید یول کو ہاتھ یاؤں بندھوا کرفل کرادیا ،حضرت ابوابوب "انصاری کوخبر ہوئی تو انہوں نے فرمایا کداس قسم کے وحشیا نہ قبل سے آنخضرت علی نے ممانعت فرمائی ہے اور میں تواس طرح مرفی کامارنا بھی پسندنہیں کرتا "۔

غزدہ روم کے زمانہ میں جہاز میں بہت ہے قیدی افسرتھسیمات کی تگرانی میں تھے۔ حضرت ابوابوب "ادھرے گذری تو دیکھا قید بول میں ایک عورت بھی ہے۔ جوزارزار دروری ہے۔ جنت ت ابوابوب " نے سب پوچھا، لوگوں نے کہا کہ اس کا بچھاس ہے تھیں کرا گئ سردیا کیا ہے۔ جنترت ابوابوب " نے لڑکے کا ہاتھ پر گز کرعورت کے ہاتھ میں وے دیا۔ افسر نے امیر سے اس کی شکایت کی ، امیر نے بازیرس کی تو بولے دسول التدھیں نے اس طریقہ سے کی ممانعت کی ہے، اور بس کے۔

حفرت ابوابوب کی حرکت ضمیر کایفطری نقاضا تھا کہ جو بات اسلام کے خلاف دیکہ میں اس پرلوگوں کو متنب کریں ۔ چنا نچہ جب وہ شام اور مصرتشریف نے گئے اور وبال پاخانے قبلدز خ بنے ہوئے ویکھی تو بار بار کہا، کیا کہوں؟ یہاں پاخانے قبلدز خ بنے ہیں۔ حالانکہ آخضرت عظائے اس کی ممانعت فرمائی ہے ہے۔

حضرت ابوابوب" کی حیا کا پی حال تھا کہ کنوئیں پر نہاتے تھے تو چاروں طرف سے کپڑا تان لیتے تھے <sup>ھے</sup>۔

**→**≍≒<**♦**>≍×−

# حضرت انس شبن نضر

نام ونسب وخاندان:

انس نام ، خاندان نجارے ہیں۔ سلسلہ نسب یہ ہے انس بن نفر بن مضم بن زید بن حرام۔ حفرت انس بن ما کہ الک سے بچا ہیں۔ سلمی بنت عمر وجوعبدالمطلب (جدرسول ﷺ) کی والدہ مصل اس خصیں اس خصیں اور شنہ میں حضرت انس سینے خاندان کے رئیس شے۔ اینے خاندان کے رئیس شے۔

اسلام : عقبة ثانييس شرف باسلام موے-

غروات اوروفات:

غزوۂ بدر میں کسی سبب سے شریک نہ ہو سکے تنے ۔ آنخضرت ﷺ ہے معذرت کی کہ بارسول اللہ(ﷺ)! افسوس ہے کہ آپ ﷺ کے پہلے غزوہ میں موجود نہ تھا، کیکن اگرزندگی ہاتی ہے تو لوگ آئندہ دیکے لیس کے کہ میں کیا کرتا ہوں!

شوال ساھ میں فردہ أحد موا بازائی کی شدت کا بیعالم تھا کہ بڑے بڑے جا نباز دل کے قدم اُ کھڑ گئے تھے۔ حضرت اُس " نے میدان خالی دیکھا تو خود بڑھے۔ سعد بن معاذ " سے ملاقات ہوئی تو ان سے کہا ، کہاں جاتے ہو؟ جنت وہ ہے! خدا کی تم میں اُحد کی طرف جنت کی خوشبومحسوس کرتا ہوں! مید کہ کرنہات جوش میں میدان کا قصد کیا، اور بڑے پامردی سے لڑ کر جان دی۔ انا للّٰه و انا البه و اجعون ۔

حضرت انس " كابدن زخمون سے بالكل جيھلنى تفائد كيا گيا تو اتى سے أو پر زخم فكلے \_ كفار في لاش كومثله كرديا تفاءاس لئے شناخت نه ہوسكى \_ آپ كى بہن رئيع بنت نضر في أنگل سے بھائى كى لاش كو پېچانا \_

ا خلاق : جوشِ ایمان کا شاہد خود ان کا شہادت کا واقعہ ہے۔ غرو و اُحدے متعلق جو آیتیں نازل ہو نمیں ان میں حضرت انس '' جیسے ہزر گوں کی نہایت مدح کی گئی ہے۔ حضرت انس '' بن مالک '' فرماتے ہیں کہ بیآیت میرے چچا (انس '' بن نضر ) کے متعلق نازل ہوئی۔ " من السؤ منيس رجال صلقواما عاهلوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر" الهية

بعن "مسلمانوں میں بہت ہے ایسے لوگ ہیں جوابیے وعدہ میں بالکل سیچے ہیں ان میں ہے عصرہ میں بالکل سیچے ہیں ان میں سے بعض اپنی قرار دادَ وانبام خف پہنچا جیکے ہیں ،اور بعض وقت کا انتظار کرر سے میں '۔

ے مس این قرار دادوا جام تک چیچ چیند اور مس وقت کا نظار کر ہے میں ۔ ان کی بہن رئتے بنت نضر نے انعمار کی ایک کڑی کا دانت تو ڑ دیا تھا ،اس کی قوم قصائس کی طالب ہوئی۔ آنخصرت ﷺ نے قصاص کا فیصلہ کیا تو انس مین نضر نے آ کر کہایارسول (ﷺ) ! خدا کی فتم رئیج کادانت نہ تو ڑا جائے گا! ارشاد ہوا خدا کا یہی تھم ہے۔

حضرت انس ' في جس ذات پراعتاد كر كے تشم كھائی تھى۔اس نے بيصورت نكالی كداری كور شدديت لينے پرراضى :و كئے ۔اب رہ قصاص ہے فئى گئیں ۔آنخضرت على نے فرمایا كه خدا كے بعض بندے ایسے بھی بین كه جب تشم كھاتے ہیں توخداان كی تشم پوری كرتا ہے !۔



## حضرت انس بن ما لك

نام نسب إورابتدائي حالات:

انس نام ، ابوتمز و کنیت ، خادم رسول الله لقب ، قبیله نجار سے ہیں۔ جوانصار مدینہ کامعرَّ ز ترین خاندان تفاید نسب نامہ بیہ ہے ، انس "بن مالک " بن نفنر ، ابن شمنسم ، بن زید ، بن حرام ، بن جب بن عامر ، بن خنم ، بن عدی ، بن نجار والدہ ماجدہ کا نام حضرت اُم سلیم سہله ّ بنت ملحان انصار بیہ ہے۔ جن کا سلسلهٔ نسب تین واسطوں سے حضرت اُس " کے آبائی سلسلہ میں اُل جاتا ہے اور رشتہ میں وہ آئخضرت علیٰ کی خالہ ہوتی تھیں۔

حضرت انس "مجرت نبوی این سندن سمال پیشتر شهریتربین پیدا ، و ن ۹۰۸ سال کا من تھا کہان کی مال نے اسلام قبول کرلیا۔ان کے والد یوی سے نارانس ہوکر شام چلے گئے اور و بی انتقال کیا۔ مال نے دوسرا نکاح ابوطلحہ سے کرلیا۔ جن کا شار قبیلہ ٹنز رن کے متمول اشخاص میں تھا اور اپنے ساتھ حضرت انس "کوابوطلحہ کے گھر لے گئیں۔ حضرت انس "نے انہی کے گھر میں پرورش یائی۔

قبل اسلام موبول کی جہالت کا بیفتشہ تھا کہ باپ (ابوطلحہ) کی صحبت میں جب بادہ و جام کا دور چلتا تو بیٹا (انسؓ) ساقی گری کرتا۔وہ پہلے دوسرول کو پلاتے اور بعند میں خود پہیتے تھے اور اس دس سالہ بیچے کورو کتے والا کوئی ندتھا <sup>ا</sup>۔

حضرت انس " کا نام ان کے پچپانس " بن نضر کے نام پر رکھا گیا تھا۔ کیکن کنیت نہ تھی وہ آنخضرت ﷺ نے تبحویز فرمائی۔ انس " ایک خاص قتم کی سبزی جس کا نام تمزہ تھا، چنا کرتے تھے۔ آنخضرتﷺ نے اسی مناسبت ہے ان کی کنیت ابوتمزہ پندفر مائی۔

اسلام : حضرت انس کاس ۹۰۸ سال کاتھا کے مدینہ میں اسلام کی صدا بلندہوئی۔ بنونجار نے قبولِ اسلام میں جو پیش دی کھی اس کا اثر بیتھا کہ اس قبیلہ کے اکثر افراد آنخضرت کھی کے یثر ب تشریف لانے سے قبل تو حید ورسالت کے ملمبردارہو چکے تنے حضرت انس کی والدہ (ام میم) نے بھی عقبہ تانیہ سے پیشتر دین اسلام افتار کرلیا تھا اور جسیا کہ ابھی اُوپر گزر چکا ہے کہ ان کے والد بنت پرست تنے وہ یوی کے اسلام پر برہم ہوکر شام چلے گئے تھے۔ ادھرام سلیم نے ایوطلحہ سے اس

شرط پر نکاح کرلیا کدوہ بھی مذہب اسلام قبول کریں۔ چنا نچدوہ مسلمان ہو چکے ہتے اور عقبہ نانیہ میں اسلام قبول کریں۔ چنا نچدوہ مسلمان ہو چکے ہتے اور عقبہ نانیہ میں آئے ہور گئے ہور گئے ہور گئے ہور کا گھر نور ایک کے دست حق برست پر مکہ جاکر بیعت کی تھی۔ اس طرح دھنرت انسی کا بورا گھر نور ایمان سے منور تھا۔ ان کی جنتی مال ( اتم سلیم میں شمع اسلام کی پروائے تھیں اور ان کے محترم باپ ( حضرت ابوطلحہ ش) وین صنیف کے ایک پرجوش فدائی تھے۔ بیٹے نے آئیس والدین کی آغوش محبت میں تربیت یائی اور مسلمان ہوا۔

خدمت رسول عيد:

اسال کی ممر ہوئی کہ دہ ہوم مسعود آیا جس کے انتظار میں اہلی یٹر ب نے مہینوں راتیں کا ٹیم تھیں۔ بعنی رسول اللہ یٹر بہتشریف لائے اور شہر یٹر ب کو مدینة النبی ہوئے کا شرف وطافر مایا۔ حضرت انس "گواس وفت سغیر السن بتھ لیکن پر جوش تھے۔ جس ساعت سعید میں مدینہ طیبہ کا افق آفتا بنوت کی نورانی شعاعول ہے منور ہور ہاتھا۔

آنخضرت علی نے مدینہ میں اقامت فر مائی تو حضرت ابوطلحہ "،حضرت انس" کو لے آلر ضدمت اقدس ﷺ میں ماضر ہوئے اور ورخواست کی کہ انس " کو اپنی نماامی میں لے لیجنے ۔ آنخضرت ﷺ نے منظور فر مایا اور حضرت انس" خاد مان خاص کے زمر ومیں داخل ہوگئے۔

حضرت انس " نے آنخضرت ایج کی وفات تک اپنے فرض کونہایت خوبی سے انجام دیا، وہ کم وہیش دس برس حامل نبوت علیے کی ضدمت کرتے رہے اور ہمیشہ اس شرف بران کوناز رہا ہمعمول تھا کہ فیمر کی نماز سے پیشتر وراقدس پر حاضر ہموجاتے اور دو پہرکواپنے گھر واپس آتے دوسرے وقت پھر حاضر ہموت اور عصر تک رہتے ہم تھی تھی وہاں حاضر ہموت اور عصر تک رہتے ہے۔ محلّم میں ایک مبحدتھی وہاں لوگ ان کا انتظار کرتے جب یہ پہنچتے اس وقت وہاں نماز ہموتی تھی گے۔

ان اوقات کے ماسوابھی وہ آنخضرت کے احکام کی تمیل کے لئے حاضرر ہے تھے، ایک مرتبہ حضرت انس " آپ کے کامول سے فارغ ہوکر گھر روانہ ہوئے دو پہر کا وقت تھا، لا کے کھیل رہے تھے حضرت انس " بھی کھڑے ہوکر تماشد کھنے لگائے میں آنخضرت کے تشریف لا یک لوکوں نے دور سے دیکھ کر حضرت انس " سے کہا کہ رسول اللہ کا آرہے ہیں، آنخضرت کے نے حضرت انس " کو دیر کا ہاتھ پکڑ کرکسی کام کے لئے بھیج دیا اورخودایک دیوار کے سایتشریف فرمارہ، حضرت انس " کو دیر ہوگئی تھی گھر کے توام سے گیا تھا وہ بہانہ جھیں ہوگئی تھی گھر کے توام سے گیا تھا وہ بہانہ جھیں اور پوچھا کام کیا تھا ؟ انہوں نے کہا کہا کہ ایک کام سے گیا تھا وہ بہانہ جھیں جو نے دیا نے حضرت انس " نے کہا کہا کہ ایک کام سے نہاں کو کسی سے نہ کہنا، چھیں اور پوچھا کام کیا تھا ؟ انہوں نے کہا کہا کہا گہا کہ کام سے نہاں کو کسی سے نہ کہنا،

ایک مرتبہ حفزت ثابت '' ہے جوان کے تلاندہ خاص تھے ،فر مایا اگر میں کسی شخف کواس راز ہے آگاہ کرتا تو وہتم تھے ہیکن میں بیان نہیں کروں گا <sup>ا</sup>۔

حفرت انس میشد آنخضرت کے ساتھ رہتے تھے سفر وحفر اور خلوت وجلوت کی ان کے لئے کو گئ شخصیص نبھی اور نزول ججاب سے پہلے وہ آنخضرت کے گئر میں آزادی کے ساتھ آتے جاتے جھے۔ کھر میں آزادی کے ساتھ آتے جاتے جھے۔ کھر ایک دن نماز فجر سے قبل آنخضرت کھے نے فرمایا ، آج روزہ کا ارادہ ہے مجھے کھے کھلا دو ، حفرت انس عبلدی سے انتھے اور کچھ خرصاور پانی لے کر حاضر ہوئے ، آنخضرت کھے نے سے ری کھائی اور پھر نماز فجر کے لئے تیار ہوئے گئے۔

واخلہ خیبر کے وقت جبکہ نبوت کا جاہ وجلال فاتح کی شان وشوکت رکھتا تھا۔ حضرت انس "
کے قدم آنخضرت ﷺ کے قدم کو چھو گئے۔ جس سے از ارمبارک کھسک گیا اور آنخضرت ﷺ کے
زانو کے مقدس کی سفیدی لوگوں کونظر آگئی حضورﷺ نے کچھ خیال نہ فرمایا اور حضرت انس "کی اس خطا
ہے درگزر کی ہے۔

حضرت انس "، آنخضرت الله کتمام کام نهایت مستعدی اور تند ہی ہے بجالاتے ، اور اپنی فرمال برواری ہے حضور الله کوخوش رکھتے تھے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے دس برس آنخضرت الله کی خدمت کی ، لیکن اس مدت میں آپ الله بھی تھی نفا نہ ہوئ اور نہ بھی کسی کام کی نسبت بے فرمایا کہ اب تک کیوں نہ ہوا ، آنخضرت کے کوان سے خاص محبت ہوگئ تھی ان کو بینا اور بھی بھی بیار میں "نانیس" کہہ کر مخاطب فرماتے تھے اکثر ان کے گھر تشریف نے جاتے ، چھو ہار نوش فرماتے کھانا

موجود ہوتا تو کھانا تناول فرماتے ،دو پہر کا وقت ہوتا تو آرام کرتے ،نماز پڑھتے اور حضرت انس کے لئے دعا فرماتے۔ لئے دعا فرماتے۔

پہلے گزر چکا ہے۔ حضرت انس میں مال حضرت اُم سلیم میں آنحضرت ہی کی دشتہ میں نالہ ہوتی تھیں۔ وہ آنحضرت ﷺ کی دشتہ میں نالہ ہوتی تھیں۔ وہ آنحضرت ﷺ کی حدد دجہ خیال تھا۔ غز وہ نتیبر میں صفیہ اُسر ہوگر آنمیں اور آنحضرت ﷺ نے نکاح کا خیال ظاہر فر مایا، تو حصرت اُم سلیم کے پاس بھیج و یا، اُم سلیم کے پاس بھیج و یا، اُم سلیم کے شادی کا سامان کیا اور حضرت صفیہ گودہن بنا کر شب کوآنحضر سے ہیں کے پاس بھیج و یا، اُم سلیم کے شادی کا سامان کیا اور حضرت صفیہ گودہن بنا کر شب کوآنحضر سے ہیں کئیں۔ خیمہ اطہر میں بہنجایا ۔۔

ای طرح (ب آسنونسرت ﷺ نے آنخصرت نیاب سے عقد بیا ہوام ملیم نے آیک تعن میں مالیدہ بنا کر آنخصرت ہے۔ مالیدہ بنا کرآنخصرت ﷺ کی خدمت میں جیجا ہ آپ نے سحا بر کوطلب فر مایا ،اورا کیل بختسر سا جلسہ ہوت تر تیب دیا گ

غرض ان مختلف خصوصیتوں نے حضرت انس کو خاندان نبوت کا ایک ممبر بنادیا تھا، آخضرت بھی بھی بھی خوش نن میں ان سے مزاح فرماتے تھے،ابوتمز وان کی کئیت اس مزال کا تنب تھی ،ایک مرتبہ میں ارشاوفر مایا: یاذا الاذ نین لیعنی اے دوکان والے!

#### عام حالات:

بارگاهاقد سیس حضرت انس گوجوقرب واختصاص تھا، وہتم او پر پڑر یہ بھے ہوتم نے ویکوہا؛ وگا کہ سفر وحضر اور خلوت وجلوت میں وہ کس استقلال ہے آنخضرت بھی کے شریب صحبت رہتے ہتے ، یہی جوش محبت تھا جس نے میدان جنگ میں بھی آتا ہے ملیحدہ نہ ہونے دیا، فروہ وہ ہر میں ان کی مر پڑھ نہتی کا ا، برس کا سن تھا ائیکن مجاہد بن اسلام کے پہلو بہ پہلومیدان جنگ میں موجود ہے اور آنخضرت ھی کی خدمت میں خدمت تمان ارک کا فرض بجارہ ہے تھان کی اس کمسنی ہاؤگوں کوشر کت بدر میں اشتہاہ ہوتا تھا، چنا نچے ایک شخص نے پوچھا کہ آپ بدر میں موجود تھے، حضرت انس نے فرمایا بدر سے کہاں غائب ہوسکتا تھا ؟

واقعہ بدر ہے ایک سال بعد فر وہ احد واقعہ ہوا۔ اس میں بھی حضرت انس بہت کم عمر تھے۔ ویقعدہ ۷ ھامیں حدیبہاور بیت رضوان بیش آئی۔ اس وقت حضرت انس مسل کا عنفوان شباب تھا۔ ۲ابرس کا سن تھااب وہ میدان جنگ میں نبردآ زمائی کے قابل ہوگئے تھے۔ یکے بیس آنخضرت ہیں نے مرۃ القضا کیا اس میں حضرت انس تمام جا ثاروں کی طرح آنخضرت ﷺ کے ہمرکا بستھ اس سند میں خیبر برفوج کشی ہوئی اس مزوہ میں حضرت انس ابوطلی کے ساتھ اونٹ پر سوار متھ اور آنکھ سند میں خیر سے بھی کے اس قدر قریب سنھ کہ ان کا قدم آنخضرت ﷺ کے قدم ہے مس کر رہا تھا، ۸ھ میں مکہ اور طا انف میں معرکوں ﴾ ہازار گرم ہوا اور • اھیس آنخضرت ﷺ نے شاووا کے بینی آخری میں ماروں سب واقعات میں حضرت انس نے شرکت کی اور سعاوت نبوی اور اخروک سے بہرہ اندوز ہوئے۔

آنخضرت علی کے غزوات کی تعداداگر چہ ۲۲ ـ ۲۲ تک پینی ہے، کیک جن مقابلوں میں جن مقابلوں میں جنگوں میں جن مقابلوں میں جنگوں میں بخل وقال کی نوبت آئی ہے وہ صرف ۹ ہیں، بدر احد ، خندق قریظہ مصطلق ، جیبر ، مکہ تنین ، طانف ، حضرت انس ان سب میں موجود تھے، موکی بن انس سے ایک مخص نے سوال کیا کہ آپ کے پیدر برز گوار آنخضرت علی کے کتنے معرکوں میں شریک تھے، انہوں نے کہا آٹھ میں غالبًا انہوں نے بدرکو شامل نہیں کیا، جس کا سب سے کہ بدر میں حضرت انس اس عمر تک نہیں پہنچے تھے جو جہاد کی شرکت کے لئے ضروری قرار دی گئی ہے۔

آنخضرت بین کے بعد حضرت ابو بکر خلیفہ ہوئے انہوں نے حضرت انس کو بحرین میں صدقات کا افسر بنانا جا ہا پہلے حضرت میں ہے۔ مشورہ کیا، انہوں نے کہ انس بہت ہوشیار شخص ہیں آپ نے جو خدمت ان کے لئے تبحویز کی ہے، میں اس کی تائید کرتا ہوں، چنا نچے حضرت انس کی کو بارگاہ خلافت میں طلب کیا اور بحرین کا عامل بنا کر بھیجا۔

حضرت منز نے اپنے عبد خلافت میں حضرت انس ' کو تعلیم فقد کے لئے ایک جماعت کے ساتھ بھرہ دوانہ کیا۔ اس جماعت میں ساتھ بھرہ مستقل طور سے بھرہ میں سکونت اختیار کی اور زندگی کا بقید حصہ پہیں بسر کیا۔

ان مشاغل کے ماسوانس عبد کی تمام لا ائیوں میں حضرت انسٹ نے خصوصیت ہے۔ حسالیا ہے بہنو ج جم میں واقعہ تستر خاص اہمیت رکھتا ہے۔ حضرت انسٹاس معرک میں پیدل فوق کے افسراہی تھے۔ شہر فتح ہونے کے بعدسیہ سالار عسا کر جم جس کا نام ہر مزان تھا اور ایران کے شاہی خاندان سے تعلق رکھتا تھا مع اپنے اہل وعیال کے قید ہوکر اسلامی سیہ سالا راعظم حضرت الوموی اشعری کے روبرو حاضر کیا گیا۔ حضرت الوموی نے ہم مزان کو حضرت انسٹ کے ہم اوبارگا و خلافت میں رواتہ کیا اور ۲۳۰۰ سیا ہیوں کا ایک وستہ ہمزان کی حفاظت سے النے حضرت انسٹ کی ماتھی میں ویا۔ حضرت انسٹ مدینہ

منوره پہنچاورا پے مقدس وطن کی زیارت سے مبت کی آٹکھیں روش کیں۔

کی چھوڈنوں مدیند منورہ میں مظہر کربھرہ واپس ہوئے ، ذوالحجہ ۲۳ھ میں حضرت عمرٌ نے شہادت حاصل کی اور حضرت عثان مند آرائے خلافت ہوئے ان کی خلافت کا ابتدائی زمانہ نہایت پر امن تھا لیکن کچھوڈنوں کے بعد حالات نے نہایت خوفنا کے صورت اختیار کرلی اور فتنوں کا دروازہ دفعۃ کھل گیا آفاق عالم سے مفسدین آٹھ کھڑے ہوئے جا بجا باغیانہ تحریکیں نشو ونما پانے لگیس ملک کے ہر ہر گوشہ میں فتنہ وفساد کی آگے شتعل ہوئی اور شورہ پشتوں کے سیلاب نے دار الخلافت مدینہ منورہ کارخ کیا۔

لیکن اس وقت اسلائ مملکت کے مختلف حصول میں بہت سی الی شخصیتیں موجود تھیں جن کو تعدی و جورمرعوب نہیں کر سکتے تھے، چنانچہ جب امام مظلوم کی صدائے حق دارالخلافۃ کے ایک مقدس کوشہ سے بلند ہوئی تو سب سے پہلے ان حاملان صدافت نے اسے سنااور حمایت حق پر کمر ہمت باندھ کراٹھ کھڑ ہے ہوئے۔

سلطنت اسلامیہ کے ہر حصہ میں ان بزرگوں کا وجود تھا۔ بقترہ بھی جوعراق عرب کا صدر مقام تھا، ان بزرگوں سے خالی نہ تھا، چنانچہ جب بصرہ میں ان ہولتا ک واقعات کی خبر پینچی ، تو حضرت انس بن مالک، حضرت عمران بن حصیت اور دوسر ہے بزرگوار نصرت دین اور تا ئیدا سلام کے لئے مستعد ہوگئے اور اپنی پر جوش تقریروں ہے تمام شہر میں آگ لگادی لیکن میدامداد پہنچنے بھی نہ پائی تھی کہ خلیفہ اسلام شہید ہو چکا تھا!

حضرت عثمان کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہد نے مندخلافت کواپنے جلوس ہے زینت بخشی، خلافت کو چھاہ بھی نہ گذرے نے کہ ایک عظیم الشان فتند نے بصرہ ہے سراٹھایا، جس کی لپیٹ بیس سحابہ بھی آ گئے، بصرہ حضرت انس م کامستقل قرارگاہ تھا، اور وہاں ان کا خاص اثر تھا، کیکن انہوں نے اس فتنہ ہے اپنادامن بالکل محفوظ رکی اوہ دوسر سے جابہ کرام کی طرح گوششین رہے، اوراس وقت تک نہ نکلے جب تک آتش فساد سرد نہ ہوگئی۔

حصرت علی کرم الله و جهد کے بعد وہ عرصہ تک زندہ رہے اور انقلاب زمانہ کے عجیب وغریب مناظر دیکھتے رہے،لیکن انہوں نے گوشہ خلوت کو مقدم جانا ، اور شہرت کی گونا گوں دلفریبیوں پر اپنے نفس کو مائل نہ کیا۔

باای ہمدوہ تمال حکومت کے دست ستم ہے محفوط ندرہ سکے بحبدالملک بن مروان کے زمانہ خلافت میں تباح بن یوسفٹ تنفی جوسلطنت امویہ کے مشرقی مما لک کا گورزتھا،اورظلم وجور میں اپنا نظیر

نہیں رکھتا تھا، جب بصرہ آیا تو حضرت انس کو بلا کرنہایت بخت تنبیہ کی اور لوگوں میں ذکیل کرنے کی خاطر گردن پرمبرلگوادی۔

تجائ کاخیال تھا کہ حضرت انس ہوائے رخ پر چلتے ہیں۔ چنانچان کود کھ کر کہا،انس پیچال بازی ایکھی مختار کا ساتھ دیے ہواور بھی ابن اشعث کا میں نے تہارے لئے بڑی سخت سزا تجویز کی ہے۔ حضرت انس نے نہایت قبل سے کام لے کر پوچھا اخدا امیر کوصلاحیت دے س کے لئے سزا تجویز ہوئی ہے۔ جائے نے کہاتمہارے لئے۔

حضرت انس خاموش ہوکراہی مکان واپس تشریف لائے اور خلیفہ عبد الملک کے پاس ایک خط جس میں جاح کی شکایت کھی تھی روانہ کیا۔ عبد الملک نے خط پڑھا تو غصہ سے میتاب ہوگیا، اور جاح کو ایک تہدید آمیز خط لکھا کہ حضرت انس سے فور آان کے مکان پر جاکر معافی گوور نہ تہار ہے ساتھ بہت بخت برتاؤ کیا جائے گا۔ جاح مع اپنے درباریوں کے خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور معافی مانگی اور درخواست کی کہ خوشنودی کا ایک خط خلیفہ کے پاس بھیج دیجے ۔ چنانچ چضرت انس نے اس کی عرضد اشت منظور کی اور ڈشق ایک خطروانہ کیا۔

وفات : عمر شریف اس وقت سوے متجاوز ہو چکی تھی ۹۳ ھیں پیانہ عمرلہ سر ہوگیا چند مہینوں تک بیارہ ہے، شاگر دول اور عقیدت مندول کا جموم رہتا تھا، اور دور دور دور حلوگ عیادت کو آتے تھے، جب وفات کا وقت قریب ہوا تو ثابت بنانی ہے کہ تلا ندہ خاص میں تھے، فر مایا کہ میری زبان کے پنچ آتخضرت الله کا موے مبارک رکھ دو، ٹابت نے کہ الله کا مادے میں روح مطہر نے واعی اجل کولیک کہا۔ اِن الله وَ اجعون ۔

وفات کے وقت حضرت انس عمر کے ۱۰ مرصلے طے کر چکے تضے بھرہ میں سوائے ان ہے اور کوئی صحابی زندہ نہ تضا اور عموماً عالم اسلامی (بجز ابوالطفیل ) صحابۂ کرام کے وجود سے خالی ہو چکا تھا۔ نماز جنازہ میں اہل وعیال، تلانمہ اوراحباب خاص کی معتد بہ تعداد موجود تھی فبسطن بن مدرک کلائی نے نماز جنازہ پڑھائی اورا پے محل کے قریب موضع طف میں فن کئے گئے۔

حفرت انس کی وفات ہے لوگوں کو بخت صدمہ ہوا، اور واقعی رہنے کم کا مقام تھا، تربیت یافتگان نبوت ایک ایک کر کے اٹھ گئے تقصرف دو شخص باتی تھے جن کی آئی تھیں ح نبوت کے دیدار سے روشن ہوئی تھیں اب ان میں ہے بھی ایک نے دنیائے فانی نے قطع تعلق کرایا۔ حضرت أسلُ كا انتقال جوانو مورق بول أفسوس! آج نصف عالم جاتار بالوكول أبه يه يُوكِر؟ كبامير بي باس أيك بدئق آيا كرتا تقاوه جب حديث كي مخالفت كرتامين المعين حضرت أسلَك پاس حاضر كرتا تقا؟ حضرت أسلَ مديث سناكراس كي تشفى كرت متصاب كون سحا في بي بس كه پاس جاؤل گا۔

## آل واولا داورخانگی حالات:

حضرت انس " کش ت اولادیمی تمام انصار پرفوقیت رکھتے تصاور بیآ تخضرت کے دما کااثر تھا۔ ایک مرتبہ آپ ان کے مکان پرتشریف لے گئے۔ اُم سلیم نے عرض کی انس کے لئے دعا فرما ہے۔ دیا نج آنحضرت میں نے دیا تک دریا کی اورا خیریمی نے تقروز بان مبارک ست ارشاد فرمایا

" الملهم اکنو ماله وولده وادخله المجنة " «سترتاني کابيان بکده با تيس پوری بوئيس اورتيسری کامنظر بول مال کی بيحالت بھی که انسار میں کوئی شخص ان ئے برابر متمول خصا، اولا دکی اتنی زياد تی تھی که خاص هفترت انس ک ۸۰ کر کاورد ولژ کيال (کر کيول ک نام هفصه اورام عمر وقفا، تولد: و نمي اور پوتول کی تعداداس برمتز اوتھی مجنت سي که وفات ک وقت شيوال دور پوتول کا ايک پورا کنبه تيموز اتھا جن کا شار ۱۰۰ سے او پرتھا۔ منرت انس کے مشہور بيول اور بيئول سيام ميدين :

اعبدالله، ۲ میبیدالله، ۳ میبیدالله، ۳ میریکی، ۵ میالد، ۲ موی ، کیا میراند، ۲ موی ، کیا تنه ، ۸ میراند، ۹ میران ، ۱ میبیدالله ، ۱ میراند، ۱ میران ، ۱ میران بیران بی

تعلیم نے ماسوا حسنات انسان بہت ہوئے تیرانداز تنجے البینالوں وتیراندازی و بھی شق کراتے تنجے میں لائے نشاند اکاتے ،جس میں بسا اوقات تلطی و دباتی ،تو خود حسنت انسان ایسا تیم جوڈ کر مارتے کہ نشانہ خالی نہ باتا تھا لڑکوں کو تیراندازی کی مشق کرانا انصار میں ایام جابلیت سے رائے تھا مورخ طبری نے ورث میں اس واتعہ آئے کی ہے۔

عام حالات ،حليهاورلباس:

حضرت آنس کامفصل صلیہ معلوم نہیں ،اس قدر معلوم ہے کہ نوبھورت اور موزوں اندام سے مہندی کا خضاب لگاتے سے ہاتھوں میں خلق (ایک شم کی نوشہوتھی) ملتے سے ،جس کی زردی سے چک پیدا ہوتی تھی ،انگوٹھی پہنتے تھے،صاحب اسدالغاب نے ردایت کی ہے کہ انگوٹھی کے تکینہ پرشیر کی صورت کندہ تھی ،ایام پیری میں دانت ملنے گئے قوصونے کے تاروں ہے سوائے سے ،بچپن میں ان کے آسو تھے ،آخضرت بیلی ان کے سر پر ہاتھ پھیرت سے تو ان بالول کو بھی ہاتھ ہے ،ان کا مراج ہاتو ام سیم نے کہا کہ آئن خضر ہے ہی ہے ۔ ان بالول کو چھوا ہے ،ان ایک دفعہ حضرت انس نے گئیسو کو انا چاہا تو ام سیم نے کہا کہ آئن خضر ہے ہی ساتھ دیا تھا ،اس کو نہ کٹاؤ حضرت انس نے کے مزاج میں نفاست اور پاکیز گی تھی اور چونکہ دنیا نے بھی ساتھ دیا تھا ،اس کے زندگی امیرانہ بسرکر تے تھے، کپڑے قیمتی پہنتے تھے ،خز کالباس اس زمانہ میں اکثر امراء پہنا کر تے ہے ،حضر ہ انس نا بھی خز کے کپڑے نہ بہتا کر تے اورای کا نمامہ باتد جتے تھے ،خوشبودار چیزوں کو پہند کر تے مزاج میں تکاف تھا ،ایک باغ نہا بیت اہتمام سے لگیا تھا جو سال میں دومر تبہ پھاتیا تھا اس میں ایک بھول تھا جو سال میں دومر تبہ پھاتیا تھا اس میں ایک بھول تھا جو سال میں دومر تبہ پھاتی تھا۔

حضرت انس نے بھرہ سے دوفر سے باہر مقام طف میں ایک کل بنوایا تھا، اور وہیں اقامت پزیریتے، اس سے معلوم ہوتا تھا کہ وہ شہر کے اندر رہنے سے باہر بود وباش رکھنا زیادہ پسند کرتے تھے، کھانا اچھا کھاتے تھے، دستر خوان پراکٹر چپاتی اور شور بہوتا تھا بھی بھی ترکاری بھی ڈالی جاتی تھی ، لوک کی فصل میں اکٹر اوکی پرتی تھی جوان کو مجت رسول (ﷺ) کی وجہ سے بہت مرخوب تھی ، طبیعت فیاض اور سیرچشم واقع ہوئی تھی ، کھانے کے دفت شاگر دموجود ہوتے توان کو بھی شریک کر لیتے تھے۔

صبح کوناشتہ کرتے اور ۳ یا ۵ یااس سے زیادہ جیمو ہار نے نوش فرماتے پانی چیتے تو تین مرتبہ

میں ختم کرتے۔

مُنفتگو مبت صاف کرتے اور ہر فقرہ کا تین مرتبہ بولتے ، کس کے مکان پرتشر ایف لے جاتے تو تین مرتبہ اندرجانے کی اجازت طلب کرتے تھے انہ

باایں بمد علومر تبت طبیعت میں انکسار وتو اضع تھی لوگوں سے نہایت باتکلفان طنت تھے، شاگر دول سے بھی چنداں تکلف نہ تھا، اکثر فرمائے کہ آخضرت ﷺ کے نازیمی ہم اوگ بیشے ہوتے اور حضور ﷺ تشریف السے الیکن ہم میں سے کوئی تعظیم کے لئے ندا ٹھتا ،حالا نکدرسول القدین

ے زیادہ ہم کوکون محبوب : وسکن تھا؟ اور اس کا سبب میں تھا کہ آنخینسرے پیجئے ان تکلفات کو ناپیند فرماتے تھے۔

تخل اور برد باری بھی ان میں انہا درجہ کی تھی، وہ جس رتبہ کے خص ہتے اسلام میں ان کا جو اعزاز تھا، آنخضرت کی ان کے جو مناقب بیان فرمائے ہتے، حامل نبوت کی بارگاہ میں ان کو جو تقریب حاصل تھا ان باتوں کا یہ اثر تھا کہ ہم خفص ان کو مجت اور عظمت کی نگاہ سے دی کھتا تھا اہمین حکومت امویہ کے چند حکام وقعال ایسے متنبر اور بانخوت سے کہ اپنے جبروت اور سطوت کے سامنے کسی کی عظمت و بزرگی کو خاطر میں نہ اور تھے، تجائے بن یوسف ان تمام متمردوں کا سرگروہ تھا، اس نے حضرت انس "کوان الفاظ میں مخاطب کیا تھا، اور حضرت انس نے جس حکم سے کام لیا تھا اس کا ذکر أو پر گئر رچکا ہے، اگر حضرت انس کے بجائے کسی دوسر شخص کے ساتھ یہ واقعہ چیش آتا تو بھر و میں ایک قیامت بریا ہوجاتی ۔

اس تحل کے ساتھ بھات وجلال کا بیامالم تھا کہ ان کے صرف ایک خط پر خلیف عبدالملک اموی نے جاج بن یوسف آتھ فی جیسے بااختیارامیر کو جو مطلست کارعب ودید بہ قائم کرنے کے لئے بھیجا کیا تھا، ایسا عمّاب آمیز خطالعا کہ خواص تو گجا ایک عام آدی بھی اپنے لئے وہ الفاظ سننا گوارانہ کر ہے گا اور جس کا بیانجام ہوا کہ تباح کو حضرت انس کے معذرت کرنی پڑی۔

شجاعت وبسالت کا کافی حصہ پایا تھا، بچپن میں اس قدر تیز دوڑتے تھے کہ ایک مرتبہ مرانظہر ان میں فرگوش کو دوڑ کر بکڑلیا تھا، حالا تکہ ان کے تمام ہم عمر نا کام واپس آئے تھے، بڑے ہوئ تو فنون سیا کری میں کمال حاصل کیا، وہ بہت بڑے شہسوار تھے تیراندای میں ان کوخاص ملکہ تھا اور گھوڑ دوڑ میں بہت دلچیسی لیتے تئے۔

صحابین ارباب روایت توسینکزوں ہیں ہیکن ان میں ایک خصوص جماعت ان لوگوں کی ہے جوروایات میں ستھے چنا نچے ان کے روایات کے دوایات کے استقصا ہے جسب ذیل اصول ستنظ ہوتے ہیں۔

ا۔ روایات کے بیان ارنے میں نہایت احتیاط کی متداحمہ بن ضبل میں ہے، 'کان انس بن مالک اذاحدت عن رسول الله ﷺ حدیثا ففز ع هنه قال او کها قال رسول الله ﷺ '' لیمن حضرت انس صدیث بیان ارتے وقت گھراجاتے تھے، اور انیر میں کہتے تھے کہ اس طرع یا جیسا آنحضرت ﷺ نے فرمایا تھا۔ حن حدیثوں کے سبحضے میں غلطی ہو سکتی بھی ان کوئییں بیان کیا۔

سا۔ جوحدیث صحابہ سے نی تھی اوروہ جوآنخضرت گئے ہے بااواسط بی تھی اس میں امتیاز قائم کیا۔ حضرت انسؓ نے علم حدیث کی کیا خدمت کی ، کیونکر تعلیم حاصل کی؟ شاگر دوں تک سسطرح اس فن شریف کو پہنچایا ، اور ان کی مجموعی روایات کی تعداد کیا ہے؟ اس کا جواب آئندہ

سی علم کی سب سے بڑی خدمت اس کی اشاعت اور تعمیر ہوتی ہے، حضرت انس اس باب میں آس میں اس میں بیش بیش بیش ہیں، انہوں نے اس مستعدی اور اہتمام سے نشر صدیث کی خدمت اداکی ہے۔ جس سے زیادہ مشکل ہے اور انہوں نے تمام عمراس دائرہ (تعلیم صدیث) سے باہر قدم نہ نکالا جس زمانہ میں تمام صحابہ میدان جنگ میں مصروف جہاد تصر سول اللہ علی کا خاص خادم جامع بصرہ میں و نیا سے الگ قال رسول اللہ کا فقہ خلائق کو سنار ہاتھا۔

توسیع علم کا حال شاگردوں کی تعداد سے معلوم ہوتا ہے، حضرت انس کے صافتہ درس میں مکہ معظمہ، مدینہ منورہ، کوفہ، بصرہ اور شام کے طلبا شامل تھے جس طرح ظاہری اور سلبی اولا دکی کثرت کے لحاظ ہے وہ خوش قسمت تھے ای طرح معنوی اولا دکی بہتات ہیں ان کا بلیہ بہت بھاری تھا۔

حفرت انس نے ابتدا خود حامل وی ہے اکتساب کیا آپ کے بعد جن صحابہ کرام کے دامن فیض ہے وابست رہان کے نام نامی ہدیں حفرت ابو کر محضرت عمر محضرت عثمان محضرت الو کر محضرت الو کر محضرت ابن مسعود محضرت ابن مسعود محضرت ابن مسعود محضرت ابن مسعود محضرت ابو ذر محضرت ابو ذر محضرت ابو فر محضرت ابو فر محضرت ابو فر محضرت معاذین رواحد محضرت عبداللہ این رواحد محضرت الله این رواحد محضرت الله این محضرت الله محسور کے الله محضرت الله محضورت الله محضرت الله م

حضرت انسؓ کے دائر ہ ہمند میں اگر چہا یک جہاں داخل تھا، لیکن وہ بزرگ جوامام فن ہوکر نکلے اور آسان حدیث کے مہر و ماہ ثابت ہوئے ان کے نام نامی درج ذیل ہیں:

حسن بھری ،سلیمان تیمی ، ابوقلاب، آبخق بن الی طلحہ ، ابو بکر بن عبدالله مزنی ، قمادہ ، نابت نبانی ،حمیدالطّویل ، ثمامہ بن عبدالله (حضرت انسؓ کے بوتے ہیں ) جعدار ، ابوعثان محمہ بن سیرین انصاری ،انس بن سیرین از ہری ، یحیٰ بن سعیدانصاری ،ربیعۃ الرائے ،سعید بن جبیر ، اور سلمہ بن دردان ۔ (جمہم اللہ تعالیٰ) فقه علم صدیث کی طرح علم نقد میں بھی حضرت الس کو کمال صاصل تھا، فقہائے سجابہ کے تین طبقہ ہیں، حضرت الس کا شار دوسرے طبقہ میں ہے جن کے اجتہادات وفقادی اگر تر تیب دیئے جا تیں تو ایک مستقل رسالہ تیار ہوسکتا ہے۔

ہم او پرلکھآئے ہیں کہ حضرت عمر نے حضرت انس میں کوایک جماعت کے ساتھ فقد سکھانے کے لئے بصرہ روانہ کیا تھا۔اس ہے زیادہ ان کی فقد دانی کی اور کیادلیل ہو سکتی ہے۔

صحابہ یک زمانہ میں تعلیم کا طریقہ عموماً حلقہ درس تک محد ددتھا،حضرت انس میم بھی باقاعدہ تعلیم دیتے ہے۔ باقاعدہ تعلیم دیتے تھے اثنائے درس میں کوئی شخص سوال کرتا اس کو جواب سے سر فراز فرماتے تھے اس قشم کے سوال و جواب کا ایک مجموعہ ہے جس کا استقصاء طوالت سے خالی نہیں ، یبال چند مسائل درج کئے جاتے ہیں جن سے حضرت انس کے طرز اجتہا د جودت فہم دفت نظر اور اصابت رائے کا انداز ہ ہوگا۔

باب الاشرب، یہ مسئلہ کہ نبیذ مخصوص بر تنوں میں پینا مکروہ ہے سحابہ "میں عموماً مشفق عابیہ تھا،
حضرت انس " نے اس کوجس قدر وضاحت وصفائی ہے بیان کیا ہے وہ انہی کا حصہ ہے اس میں انہوں نے
ان وجوہ واسباب کی طرف اشارہ کیا ہے جن کے سبب سے ان بر تنوں میں نبیذ پینے کی تخالفت آئی ہے۔
حضرت قیادہ نے دریافت کیا کہ گھڑے میں نبیذ بنا سکتے ہیں ؟ حضرت انس" نے کہاا گرچہ آئے ضرت انس" نے کہاا گرچہ آئے ضرت ہیں کہ وہ بھتا ہوں، نیاستدلال اس
میں کردہ جس چیز کی حالت وجرمت میں اشتباہ ہو، اس میں حرمت کا پہلو غالب: انگا۔

ایک مرتبه مختار بن فافل نے پوچھا کن ظروف میں نبیذ نه بینا جاہنے؟ فرمایا مرفتہ میں ،
کیونکہ ہر مسکر چیز حرام ہے ، مختار نے کہا ، شیشہ یار نظے برتنوں میں پی سکتے ہیں؟ فرمایا بال ، پھر بوچھا
اوگ تو مکروہ سجھتے ہیں ، فرمایا جس چیز میں شک ہوا ہے چھوڑ دو ، پھرا سفسار کیا کہ نشرالا نے والی چیز تو
حرام ہے لیکن ایک دوگھونت پینے میں کیا حرج ہے؟ حضرت انس نے کہا جس کا زیادہ حصیہ وجب
سکر ہواس کافلیل حصہ بھی حرام ہے ، دیکھو! انگور ، فریت ، گیہوں ، دو وغیرہ ہے شراب تیار ہوتی ہے ، ان
میں ہے جس چیز میں نشہ بیدا ، و جائے وہ شراب ہوجاتی ہے۔

ی سے معرف سبید حضرت انس نے اس مسئلہ کواگر چہ نہایت خوفی ہے بیان کیا ہے لیکن اس کی مزید تشریح کی ضرورت ہے ، شار علیہ السلام نے کتاب الانشر بہے متعلق جوا حکام ارشاد فرمائے ہیں ،اور جواس باب کے قواعد واصول کے جاسکتے ہیں یہ ہیں :

- (1) كل شراب اسكر فهو حرام \_ (صحيحين عن عائشه)
- (٢) كل مسكر خمرو كل خمر حرام \_ (صحيح مسلم عن ابن عمر ً)
  - (٣) ما اسكر كثيره وفقليله حوام . (سنن عن ابن عمرً)

ان میں سے پہلے کامفہوم یہ ہے کہ جس پینے والی چیز میں نشر آ جائے حرام ہے، دوسر ہے
میں یہ بیان ہے کہ ہر منتی چیز شراب ہوتی ہے اور ہر شم کی شراب حرام ہے، جس کا تیجہ یہ تفرع ہوتا ہے
کہ ہر منتی چیز حرام ہے۔ تیسر ے کلیہ کا پی منشاء ہے کہ جوزیادہ پینے کی صورت میں نشہ بیدا کر ساس کا
خفیف حصہ بھی بینا حرام ، حضرت انس " نے انہی باتوں کا اپنے جواب میں ذکر کیا ہے ساور بات ہے
کہ سوالات کی بے ترتیم ہی سے جواب غیر مرتب ہوگیا ہے۔

اب رہا ہی سوال کہ چند مخصوص برتوں میں نبیذ بینے کی ممانعت کیوں آئی ہے۔اس کی حقیقت ہے ہے کہ عرب میں شرا میں کھنے یا بنانے کے لئے وہ فیس اور خوبصورت شیشہ کے برتن جوآئ یورپ نے ایجاد کئے ہیں موجود نہ تھے، وہاں عام طور پر کدو کی ہمنی صراحی وسبوکا کام دیتی تھی یا اور اس نوع کے چند برتن ہے جوقد رتی مجلول کوخٹک اور صاف کر کے بادہ نوش کے لئے مخصوص کر لئے جاتے تھے۔ ظاہر ہے کہ ان چیز وں میں شراب رکھنے ہے اس کا اثر برتن میں پہنچتا ہوگا اور دھونے کے بعد بھی زائل نہ ہوتا ہوگا ، یہی راز ہے کہ اوائل اسلام میں جب شراب حرام ہوئی تو ان برتوں کا استعمال بھی ناجائز کر دیا گیا ،اور گو بعد میں اس قتم کے برتوں کا جن میں شراب نہ رکھی گئی :واستعمال جائز قرار دیا جا سکتا تھا کہا ہے کہ وہوں گئی جو استعمال جائز قرار دیا جا سکتا تھا کہا ہی یہ کے مرتوں کا استعمال سے جا سکتا تھا کہا ہی یہ کے مرتوں کا استعمال سے خوار آئیس کر سکتا تھا کہاں برتوں کا استعمال سے شراب نوش کی یا دکو عبد اسلام میں از سرنو تا زہ کرے۔

ایک شخص این شخص این کیا که تخصرت (عظم) جوت بین کرنماز برا محته متح و مایا بان! جوتا بین کرنماز برد هنا جائز ہے، لیکن شرط بیہے کہ پاک ہواور نجاست آلودہ ندیو، آگر کو کی شخص نیا جوتا بین کرنماز برا مصلة کو کی حرب نہیں۔

میکی بن بزید بنائی نے دریافت کیا کہ تمازیس قصر کب کرنا چاہئے؟ فرمایا کہ جب میں کوفہ جاتا تھا، قصر کرتا تھا اور آنخضرت ﷺ نے مسل یا سافر سخ کا راستہ طے کر کے قصر کیا تھا (اس کا میہ مطلب نہیں کہ میں سفر کرنے سے قصر واجب بوجاتا ہے، بلکہ واقعہ بیت کہ آنخضرت ﷺ مکہ معظمہ کے ارادہ سے تشریف لے گئے تھے، راستہ میں جس مقام پرسب سے پہلے نزول اجلال بوادہ ذوالحلیفہ تھا

جو پیچ روایات کی بنا پر مدینه ست ممیل کے فاصلہ پرواقع ہے اور چونکہ صدود سفر میں داخل تھا ،اس لئے آخضرت ﷺ نے قصر پڑھی۔

مختار بن فلفل نے بوجھا کہ مریض کس طرح نماز پڑھے۔حضرت انس منے کہا بیٹھ کر پڑھے،عبدالرحمٰن بن دروان معدد یکراہالیان (مدینه)حضرت انس کی خدمت بیس حاضر ہوئے۔ حضرت انس منے بوچھا نماز عسر پڑھ چکے ہوکہا جی ہاں، پھرلوگوں نے استفسار کیا کہ آنخضرت کی میں عصر کی نماز کس وقت پڑھتے تھے؛ فرمایا آفتاب خوب روشن اور بلندر ہتا تھا۔

حفرت انس ' نے ایک جنازہ کی نماز پڑھائی جنازہ مرد کا تھا،اس لئے میت کے سرہانے کھڑے ہوئے۔
کھڑے ہوئے اس کے بعد دوسرا جنازہ کورت کالایا گیا،حفرت انس " نے کمر کی سیدھ پر کھڑ ہے ہو
کراس کی نمار پڑھائی، مآب،ن زیادعدوی بھی نماز بیس شریک بنجے اس اختلاف قیام کا سب یو جیما،
حضرت انس " نے قرمایا کہ آئنسرت ﷺ ایسانی کیا کرتے تھے، علا جمع کی جانب مخاطب ہوئے اور
کہا کہ اس کو مادر کھنا۔

ایک خص کے بہا کہ حضرت عمر "نے رکوع کرنے کے بعد قنوت پڑھا ہے ! فرمایا،

ہاں اور خودر سول اللہ ﷺ نے بڑھا ہے۔ (لیکن مید حضرت انس" کاذاتی اجتہاد ہے، ورضیح حدیثوں

ہے تاہت ہے کہ آنخضرت ﷺ ناور عموما سحابۂ کرام "وتر میں رکوع کرنے کے قبل قنوت پڑھا کرت تھے )، امام شافعی اس مسئد میں جضرت انس "کے پیرو میں اور انہوں نے اس کے ثبوت میں ایک حدیث نقل کی ہے کہ حضرت میں "کھی رکوع کے بعد قنوت پڑھتے تھے، لیکن میصد میٹ قطع نظراس کے کہ منقطع ہے، لیعن امام شافعی نے حکامیۂ بیان کی ہے اور اپنی سند شھیم تک چھوڑ دی ہے سندا بھی ضعیف ہے، اس کے راویوں میں بھیم اور عطاء کا نام بھی شامل ہے اور ان دونوں کی ائمہ فن صدیث نقصعیف کی ہے۔

اس كے ملاوہ ابن منذر نے الاشراف ميں لكھا ہے كہ حضرت الس" اور فلال فلال سحاب" محتوى جوروايتيں بَيْتِی بیں ، سب میں رکوٹ ہے قبل قنوت پڑھنے كا تذكرہ ہے اور بہی صحیح بھی ہ، سب میں رکوٹ ہے قبل قنوت پڑھنے كا تذكرہ ہے اور بہی صحیح بھی ہے، سیونکہ سی مسلم میں جھنرت انس سے جوروایات آئی ہے، اس میں اس كی ساف تسرت ہے، ماسم مسلم میں جھنا کہ قنوت قبل رکوٹ ہے اس ماسلم میں اس كے بہائوگوں كا تو یہ خیال ہے كہا وہ ایک ہدر کوع پڑھتے تھے۔ حضرت انس سے کہا وہ ایک وقت واقعہ تھا چند قبل ہے مرت انس سے کہا وہ ایک وقت واقعہ تھا چند قبل کے مرت انس سے صحابہ سے صحابہ سے کوئل کردیا تھا، اس لئے آنخضرت علیہ کے ایک

مہینة تک ركوع کے بعد تنوت پڑھ كران كے لئے بددعا كي تھي ا

تم نے دیکھا کہ ان مسائل میں حضرت انس "کس قدرصائب الرائے ہیں ،ان کے اجتہادی مسائل کی بڑی خوبی ہے کہ اکثر صحابہ "کے اجتہادی مسائل کی بڑی خوبی ہے کہ اکثر صحابہ "کے اجتہادی مسائل کی بڑی خوبی ہے کہ اکثر صحابہ "کے اجتہادی میں جار کھول ایسے نازک اطیف اور شگفتہ ہیں جن پر گلدستہ کی خوبصورتی کا تمام تر انحصار ہے، دُب رسول پیٹ انتباع سفت امر بالمعروف ،حق گوئی یہ حضرت انس "کے خاص اوصاف ہیں۔ دُب رسول پیٹ کا نقشہ تم اوپر دیکھ چکے ہو، جس زمانہ میں وہ دی برس کے نابالغ اور نا بجھ بچے ہے۔ جوش محبت کا بیما لم تفا کو ہے انکو کرتے ہے۔ جوش محبت کا بیما لم تفا کو ہے انکو کرتے ہے۔ اشتا تقا اور استہ کی میں اُم کیمی کا مسن بچے بستر راحت سے اشتا تقا اور استہ کی کوئی حدیث کا سمان وضوم ہیا کرنے کے لئے مسجد نبوی کا راستہ لیتا تھا۔ ایام شباب میں ان کی محبت کی کوئی حدیثی وہ شمع نبوت پر پروانہ وارشیفتہ تھے۔

ایک دن آنخضرت ﷺ کاحلیهٔ مبارک بیان کررہے تھے، آپ کا ایک ایک خال وخط زبان مدتح میں نبات محبت گھول رہاتھا، الفاظ جوادا ہورہے تھے ای عالم میں شوق زیارت کازبردست جذبہ ظہور پذیر ہوا، حرمال نصیبی اور برگشتہ بختی نے وہ ایام سعید یاد دلائے جب بادی برحق ﷺ عالم مادی کے گل کو ہے میں پھراکرتے، اور حضرت انس "ان کے شرف غلامی پرناز کیا کرتے تھے، دفعہٰ حالت میں ایک تغیر پیدا ہوا اور زبان سے بے اختیارات یہ جملہ اُکا کہ'' قیامت میں رسول اللہ ﷺ کا سامنا ہوگا تو عرض کروں گا کہ حضور ﷺ کا او تی غلام انس " حاضر ہے''۔

لے ان مسائل کے لئے و کیجھومنداحمد بے جندہ ہے میں ۲۰۱۱، ۱۱۲۰، ۲۰۱۱، ۲۰۱۹، ۲۰۹۰، ۲۰۹۰، ۲۰۹۰ میں ۲۰ وعمد 3 القاری شرح میچ بخاری بے جندہ میں ۲۱،۳۱۹ میں وجو ہر اتھی فی الرونی الیہ بقی بے جلداول پیس ۲۱۴

حضرت انس کی برمجلس آنخضرت کے ذکر خیر سے لیری بہوتی تھی ، وہ عہد 'بنت کے واقعات اپنے تلافہ ہو گئی گئی ، وہ عہد 'بنت کے واقعات اپنے تلافہ ہو گئی گئر ارکیا کرتے تھے۔ اثنائے ذکر میں دل میں ایک ٹیمی اٹھتی جس سے حضرت انس " بے چین ہوجات تھے گئن میدوہ وروتھا جس کا علاج طبیعوں کے اختیار سے باہر تھا ، ناچارہ ہوکر گھر تشریف لے جاتے اور حضرت کے گئے کے تبرکات نکال لاتے ان ظاہری یا دگاروں کود کھے کرول کو تسکین دیے اور جمعیت خاطر کا سامان ہم پہنچاتے۔

حفرت انس" کو جوش محبت اس درجه بر ها مواقعا که اس سے تمام مجلس متاثر تھی ان کے تلافہ و کورسول اللہ ہے: یہ حواص محبت پیدا ہوگئ تھی ، دہ حضرت انس " ہی کے دلولہ محبت کا کرشہ تھا ، عابت حضرت انس " میں ریکے ہوئے تھے ، ہمیشہ عابد نبوت کی نسبت سوال کرتے ایک روز حضرت انس " سے بوچھا آپ نے بھی آنحضرت علیہ کا دست مبارک چھوا تھا؟ حضرت انس " نے کہا ہاں ، خابت کے دل میں سوز محبت نے بیتھراری پیدا کر دی حضرت انس " سے بوچھا گا۔

کتِ رسول ﷺ کے بعدا تبائِ سنت کا درجہ ہے ،محتِ صادق کی بیشنا خت ہے جو چیزاس کے محبوب کے مرغوب خاطر ہو کرخود بھی اس کو پسند کر ہے ،حضرت انس " کو آنخضرت ﷺ کی ذات ستودہ صفات ہے جوعشق تھااس کا بیلازمی نتیجہ تھا کہ وہ آپ کے قول وافعال کی پور سے طور ہے تقلید کریں ، چنا نیے حضرت انس "کی زندگئ مطہر کے متعدد واقعات اس پر روشنی ڈالتے ہیں۔

اسلام کاسب ہے بڑارکن کامہ تو حید کے بعد نماز ہے، آنخضرت ﷺ جس نصوع وخشوع اور جس آواب کے ساتھ نماز اوا کرتے تھے ،سحابہ "کوشش کرتے تھے کہ خود بھی ای طریقہ پر کاربند ہوں ، چنا نچے متعدد سحابہ "کوشش کرتے تھے کہ خود بھی ای طریقہ پر کاربند ہوں ، چنا نچے متعدد سحابہ " آنخضرت ﷺ کی نماز سے ملتی جلتی نماز پر جتے تھے ،لیکن حضرت انس " نے قا ، جو نبوت کے قلب مبارک ، ہے حضرت انس " کے قلب مصفاء میں روش ہوا تھا، حضرت ابو ہر یرہ " نے حضرت انس " کے قلب مصفاء میں روش ہوا تھا، حضرت ابو ہر یرہ " نے حضرت انس " کے مثابہ نماز پر جتے ہوئے و یکھا تو کہنا کہ میں نے این الم سلیم " (انس " ) ہے بڑھ کرکسی کو آنخضرت ﷺ کے مثابہ نماز پر جتے ہوئے ہوئے ہوئے ہیں دیکھا۔

مُمَا زَكَ ما سوا آنخضرت ﷺ كا ہر تول اور ہر فعل صحاب "كى نگاہ مِن تقا۔ حضرت انس " نے دس سال آنخضرت ﷺ كى خدمت انجام دى تقى اور ہميشہ ہى ساتھ رہ ہے تتے اليس حالت ميں رسول القد ﷺ كاكوئى عمل ايبا نہ تھا جو حضرت انس "سے فنی روسكتا ، آنخضرت ﷺ جو پھھارشاد فرماتے يا اہے ظریق عمل سے سی امر کو ثابت کرتے تو حضرت انس "اس کواہے حافظ کے ہیر دکردیے تھے، جب
ال قسم کی کوئی صورت چیش آتی تو قوت حافظ ہے اپنی امانت طلب کرتے اور اس پراس کو شطبق کرتے
سے خلیفہ دمشق نے حضرت انس گوشام میں طلب کیا تھا ، و ہاں ہے وانہی کے وقت میں التمر
میں قیام کرتا چاہا۔ شاگر دوں اور جان نچاروں کو آمد آمد کی خبر پہلے ہمعلوم ہو چی تھی اور وہ لوگو میں التمر
میں موجود تھے آبادی سے باہر ایک میدان پڑتا ہے، حضرت انس "کاونٹ ای طرف سے آرہا تھا ، نماز کا
وقت تھا اور حضرت انس "چو پاہے کے چیھر پر خاتی دو جہاں کی حمد وستائش کررہے تھے ایکن اونٹ قبلدر خ نہ
تھا، تلاندہ نے تو استجاب کے لہد میں پوچھا کہ آپ کس طرح نماز پڑھا ہے ہیں ، حضرت انس "نے فر مایا
د'اگر میں نے آتخضرت قد کو کوال طرح نماز پڑھتے ہوئے دیکھا نہ ہوتا تو میں کھی نہ پڑھتا'۔

حضرت ابراہیم بن ربعہ مصرت انس کے حضور میں آئے ، نماز کا وقت تھا، حضرت انس کے حضور میں آئے ، نماز کا وقت تھا، حضرت انس کے کیٹر اباند مصے اور ای کواوڑ ھے یا والہی میں مصروف تھے اور ایک چادر پاس رکھی ہوئی تھی ، نماز سے فارغ ہوئے تو ابراہیم نے بوچھا آپ ایک کپٹر سے میں نماز پڑھتے میں ؟ حضرت انس نے فرمایا ہاں! میں نے اس طرح آنحضرت کھی کونماز پڑھتے ویکھا تھا (آنحضرت کھی نے اپنی حیات اقدس میں میں سب سے اخیر نماز جو حضرت ابو مکر کے چھے بڑھی تھی ایک کپٹر سے میں ادافر مائی تھی۔

( ويكهوسنداحد جلد سويس ۱۵۹)

آخضرت علیہ کی حیات طیبہ کا ہر نقش حضرت انس کے لئے چراخ ہدایت تھا وہ اس کی روشنی میں شاہراہ عمل پر قدم رکھتے تھے، فرانض ہے اتر کر واجبات وسنن تک میں بھی آپ کا اسوہ پیش نظر رہتا تھا، قربانی ہرصاحب استطاعت پرضروری ہے، حضرت انس سرئیس اعظم تھے جس قدر جانور علی خطر رہتا تھا، ویا تی کر سکتے تھے، لیکن خیرالقرون میں متابعت رسول کی کا درجہ، نام ونمود سے بالاتر تھا، وبال قربانی شہرت کے لئے نہیں بلک ثواب کے لئے ہوتی تھی، آنخضرت کی نے دو جانور قربانی کئے تھے اس کے حضرت انس میں دوبی کرتے تھے،

حفرت انس " كے بحین میں آنحضرت على كاً لزرار كوں كى طرف بواتھا تو آپ على نے ان سے اسلام عليم فرمايا تھا ،اس كئے حضرت انس "ضعيف پيرى ميں بھى بچوں سے سلام ميں سبقت كرتے بتھى،

اظہاری گوئی اوری پندی حضرت انس کے نمایاں اوصاف بیں، خلافت شیخین کے بعد ایس او جوان جواسلامی تعلیم سے بیگانہ تھے حکومت کے ذمہ دارعہدوں پر مقرر ہوئے اس لئے بیشتر

اوقات ان سے ایسے افعال سرز د: و جاتے ہے جوقر آن و صدیث کے بالکل خلاف ہے ،اسی اسول ﷺ نے جہنہوں نے اپنی جان ہے کہ اسلام کا سودا کیا تھا اس طرز کو گوارانہ کر سکتے ہے اوران کے جوش ایمانی میں ایک بیجان پیدا ہوتا تھا اور و و با الومت لائم اظہار حق پر آمادہ ہوجاتے ہے حضرت انس " آنخضرت ﷺ نے بعد زمانہ وراز تک بیت رہا ہو بالا ملان کے بعد زمانہ وراز تک بیت رہا ہو بالا ملان الدیام شریعت کی خلاف ورزی کرتے تھے ،حضرت انس " سنت نبوی ﷺ کو پامال دی کھر آپ ہے با جرہ وجاتے تھے اور جمع عام میں ایسے امراء کو تبدیر کرتے تھے ،

مبیداللہ بن زیادیزید کی طرف ہے عراق کا گورز تھا۔ حضرت امام حسین کے سرمبارک کو طشت میں رکھوا کرا ہے سائے مزگایا، اس کے ہاتھ میں چھڑی تھی اس کو آگھ پر مارکر آپ کے حسن کی شبت ناملائم الفاظ استعمال کئے حضرت آئس ہے نید یکھا گیا۔ بہتاب ہوکر فرمایا یہ چبرہ آنخضرت ﷺ کے چبرہ ہے مشاب ہے۔

مشہور جفا کار تبائ بن بوسف تعنی اپنے بیٹے کو بسرہ کا قاضی بنانا جا ہتا تھا، صدیث شریف میں قضایا امارت کی خواہش کرنے کی ممانعت آئی ہے، حضرت انسؓ کوخبر ہوئی تو فر مایا آنخضرت ﷺ نے اس کومنع کیا ہے۔

علم بن ابوب ، حکومت امویہ کا ایک امیر تھا، اس کی سفا کی انسانوں ہے متجاوز کر کے حیوانوں تک پیٹی تھی ، ایک دفعہ صرت انس اس کے مکان پرتشریف لے گئے تو دیکھا کہ ایک مرفی کے پاؤس بائدھ کرلوگ نشاند لگار ہے ہیں جب تیرلگتا تو بے اختیار پھڑ پھراتی بیدد کھے کر حضرت انس برہم ہوئے اورلوگوں کواس حرکت پر سمبید کی گے۔

حضرت عمر بن عبدا عزیز ایام شمرادگی میں دولت امید کی طرف سے مدید منورہ کے گورزیتے اور چونکہ شاندان شاہی میں پرورش پائی تھی اس لئے رموز ملت میں دخل شقالیکن روائ زمانہ کے موافق نماز خود پڑھات سے اور چونکہ شاندان شاہی میں پعض غطیاں ہوجاتی تھیں ،حضرت انس ان کو بمیشد تو کتے تھے ،بار بارتو کئے نہوں نے نہوں نے حضرت انس نے فرمایا کہ میں انہوں نے حضرت انس نے فرمایا کہ میں انہوں نے دسول اللہ اللہ اللہ انس کے مراز پڑھتے ویکھا ہے اگر آپ ای طرح پڑھا میں تو میری عین خوش ہو درند آپ کے ساتھ تماز نہ پڑھوں گا ، مر بن عبد العزیز سی کی طبیعت صلاحیت پذیرواقع ہوئی تھی ال جملوں نے خاص اثر کیا ،اور اسراردین سیکھنے کی طرف توجہ صرف کی حضرت انس سے زیادہ اس کام کے لئے اور کون

إ صحيح مسلم يجلدا يس ١٥٨.

موزوں ہوسکتا تھا چنانچے کچھ دنوں ان کی صحبت وتعلیم کے اثر سے ایسی معتدل نماز پڑھانے لگے کہ ان کے قعدہ وقیام کی موزونیت و کچھ کرحفرت انس کا کوچھی اعتراف کرنا پڑا کہ اس لڑکے ہے زیادہ کسی مخض کی نماز سے مشاینہیں ہے۔

وہ کسی موقعہ پر بھی تعلیم دین وہلیغ سنت سے عافل ندر ہے تھے، ایک مرتبہ ظیفہ عبدالملک اموی نے حضرت انس اور بعض انصار کوجن کی تعداد ہم کے تبہ بہتی دشق بلایا، وہاں سے واپسی کے وقت فی الناقہ پہنچ کرعصر کا دفت آیا، چونکہ سفرا بھی ختم نہ ہواتھا، اس لئے حضرت انس نے دور کعت نماز پڑھائی اور اپنے خیمہ بیس آشریف لے گئے باقی تمام آومیوں نے دواور بڑھا کر چار ک<sup>ی</sup>تیں پوری کیس حضرت انس "کو معلوم ہوا تو نہایت برہم ہوئے اور فرمایا کہ جب خدا نے اس کی اجازت دی ہو لوگ اس رعایت سے کیوں فاکد وہیں اٹھاتے، میں نے آئخضرت ہوئے سے سنا ہے کہ ایک زمانہ میں اوگ دین میں بال کی کھال کیوں فاکد وہیں اٹھاتے، میں گئین حقیقت میں وہ بالکل کورے دین میں بال کی کھال کا ایس کے اور عمیق سے کام لیس کے لیکن حقیقت میں وہ بالکل کورے دین میں بال کی کھال کا کیوں کے ایک کی اور اس میں گئی ہوئے۔

ایک مرتبہ کچھاٹوگ نمازظہر پڑھ کرحضرت انس کی ملاقات کوآئے انہوں نے کنیزے وضو کے لئے پانی مانگا،لوگوں نے کہاکس وقت کی نماز کی تیاری ہے؟ فرمایا عصر کی حاضرین میں سے ایک شخص بولا کہ ہم تو ابھی ظہر پڑھ کرآ رہے ہے۔ ،امراء کی ہمل انگاری اورعوام کی غفلت دینی دیکھ کرحضرت انس می کوشت عضد آیا،اوران سے خطاب کر کے فرمایا،وہ منافق کی نماز ہوتی ہے کہ آ دی بیکار بیشار ہتا ہے نماز کے لئے نہیں اٹھتا، جب آ فقاب غروب ہونے کے قریب آتا ہے جلدی سے اٹھ کرمرغ کی طرح جارج ہوتا ہے۔

حق گوئی ایکی بعد مراس مصل امر بالمعروف کارتبہ ہے قرآن مجید میں جہاں پیروان دین صنیف کی مدح سرائی کی گئی ہے ؟ امر بالمعروف کوامت اسلامیہ کے خیر الام ہونے پرسب سے سلے بطور استشہاد پیش کیا ہے حضرت انس میں بیوصف خاص طور پر پایا جاتا تھا،

عبیدالله بن زیادی مجلس میں ایک مرتبہ دوش کوڑکا ذکر آیا، اس نے اس کے وجود کی نسبت شک ظاہر کیا، حضرت انس "کواس کی خبر ہوئی تو لوگوں سے فرمایا کہ اسے میں جاکر سمجھاؤں گا اور عبیداللہ کے ایوان امارت میں جاکر فرمایا، تمبارے ہاں حوض کوڑکا ذکر ہوا تھا؟ اس نے کہا تی ہاں، کیا آخر سرت انس نے دوض کوڑ کے متعلق حدیث پڑھی اور مکان واپس تشریف لائے۔

ایک انصاری سردار کے متعلق مصعب بن ذہیر "کو کچھاطلاع ملی (غالبًا سازش کی خبر )اس نے انصار کواس جرم میں ماخوذ کرنا چاہا، لوگوں نے حضرت انس "کوخبر کی وہ سید ھے دار الا مارت پنچے، امیر تخت پر بدیشا تھا، حضرت انس نے اس کے سامنے جاکر بیصدیث سنائی کہ آنخضرت کے نے انصار کے امراء کو بیدوسیت کی ہے کہ ان کے ساتھ خاص رعایت کی جائے ان کے احجھوں سے سلوک کا برتاؤ اور بروں سے درگر رکا برتاؤ کرنا چاہئے ،اس حدیث کا مصعب پر اس قدر اثر ہوا کہ تخت سے اُمر گیا اور فرش پر اپنار خسار دکھ کر کہا آنخضرت کے نیٹ کا فرمان سرآ کھوں پر ایس ان کوچھوڑ تا ہوں۔

## حضرت أبي بن كعب

نام ونسب اورابتدائی حالات :

ابی نام ، ابوالمنذ روابوالطفیل کنیت، سیدالقراء، سیدالانصار اور سیدالتابین القاب ہیں۔ قبیلہ نجار (خزرج) کے خاندان معاویہ سے بتے ، جو بنی حدیلہ کے نام مے مشہورتھا (حدیلہ، معاویہ کی ماں کا نام تھا جوجشم بن خزرج کی اولا و میں تھی )۔ سلسلہ نسب یہ ہے :

الی بن کعب بن قیس بن عبید بن زیاده بن معاویه بن عمر بن مالک بن نجار الله والده کا نام صهیله تھا، جوعدی بن \_\_\_ کے سلسلہ ہے تعلق رکھتی تھیں،اور حضرت الوطلی انساری کی حقیقی پھوپھی تھیس اسی بناء پر حضرت الوطلحہ "اور حضرت الی "پھوپھی زاد بھائی تھے۔

حضرت أبی "کی دوکنیتیں تھیں، ابوالمنذ راور ابوالطفیل ، پہلی کنیت آنخضرت نے رکھی تھی اور دوسری حضرت عمرؓ نے ان کے بیٹے طفیل کے نام کی مناسبت سے پسندفر مائی۔

حضرت الی "کے ابتدائی حالات بہت کم معلوم ہیں، حضرت انس بن ما لک" کی زبانی اتنا معلوم ہوتا ہے کہ اسلام سے پہلے مے نوشی الی بن کعب "کی فطرت ٹانیہ بن گئ تھی اور حضرت ابوطلی" نے ندیموں کا جوحلقہ قائم کیا تھا، حضرت الی بن کعب اس کے ایک ضروری رکن تھے۔

اسلام : مدید میں یہود کا کافی مذہبی اقتد ارتھا، غالبًا وہ اسلام ہے پہلے تو راۃ پڑھ بھی تھے، اس مذہبی واقفیت نے ان کواسلام کی آ واؤ کی طرف متوجہ کیا ہوگا، چنا نچید بیند کے جن انصار نے دوسری دفعہ جاکر آ مخضرت بھی کے وست مبارک پر عقبہ میں بیعت کی تھی، ان میں حضرت اُبی مجمعی تھے اور یہی ان کے اسلام کی تاریخ ہے۔

مواخات : ہجرت کے بعد مہاجرین اور انصار میں برادری ومواخات قائم ہوئی تھی، اس میں سعیدابن زید بن مرو بن فیل ہے جوعشر ہمشر ہ میں تھےان کی مواخا ۃ ہوئی ۔

### غروات اورعام حالات:

حضرت أنی عبد نبوت کے غروات میں بدر سے لے کرطائف تک کے تمام معرکوں میں شریک رہے، غروہ احد میں ایک تیرفت اندام میں لگا تھا آنخضرت علی نے ایک طبیب جیجا، جس نے

رگ کاف دی۔ پھراس رگ کواپنے ہاتھ سے داغ دیا ہے۔ حضرت آئی نے عبدرسالت سے لے کر خلافت عثانی تک اہم فذہبی اور ملکی خدمات انجام دیں۔ وجے میں جب زکوۃ فرض ہوئی اور آنخضرت کے نے تحصیل صدقات کے لئے عرب کے صوبہ جات میں ممال روانہ فرمائے ، تو حضرت الی تعمی خاندان ہائے بلی معذراور بنی سعد میں مامل صدقہ مقرر ہوکررہ گئے ، اور نہایت تدین کے ساتھ رین مدمت انجام دی۔ بلی معذر اور بنی سعد میں مامل صدقہ مقرر ہوکررہ گئے ، اور نہایت تدین کے ساتھ رین درست انجام دی۔

ایک دفعہ ایک گاؤں میں گئے تو ایک شخص نے حسب معمولی تمام جانور سامنے لاکر کھڑے کہ ان میں ہے جس کو چاہیں انتخاب کرلیں ۔ حضرت ابی " نے اُونٹ ہے ایک دو برس کے بچہ کو چھا ناصد قد و ہے والے نے کہا اس کے لینے ہے کیا فائدہ؟ نہ دو دور بی ہاور خوان بھی ۔ نہ سواری کے قابل ہے۔ اگر آپ کو لینا ہے تو یہ اُونٹی حاضر ہے، موٹی تازی بھی ہے اور جوان بھی ۔ حضرت ابی " نے کہا، یہ بھی نہ بوگا، رسول اللہ ہے کی ہدایت کے خلاف میں نہیں کر سکتا، اس سے یہ محمد دو رہیں ۔ آئے فلر نہ بولا، میں اس کے بیال سے پھے دو رہیں ۔ آئے فلر سے بی جوار شاد فر ما کیں اس کی لیمیل کرنا، وہ اس پر راضی ہوگیا اور حضرت ابی " کے ساتھ اس اُونٹی کو لے کر مدینہ آیا اور آؤنٹی کی خوار شاد فر ما گئی اور خوار کی جائے گئی ، اور خدا تم کو اس کا اجر دے گا'۔ اس نے منظور کیا اور اُونٹی آپ کے دو آئینی کو اور آؤنٹی آپ کے دو آئینی کر کے اپنے مکان واپس آیا گا۔

الع میں آنخضرت علیہ نے انقال فرمایا، اور حضرت ابو بکر معظم فافت کی مند پر متمکن ہوئے، ان کے عبد میں قرآن مجید کی تر تیب وقد فین کا اہم کام شروع ہوا، سحابہ کی جو جماعت اس خدمت پر مامور کی گئی محضرت ابی اس کے سرگردہ تھے وہ قرآن کے الفاظ ہولتے تھے، اور لوگ ان کو صحاحت اس کی سرگردہ تھے وہ قرآن کے الفاظ ہولتے تھے، اور لوگ ان کو سے جاتے تھے، یہ جماعت چونکد ارباب علم پر مشتل تھی اس لئے کسی کسی آیت پر خدا کرہ ومباحث بھی رہتا تھا۔ چنا نچہ جب سورہ برا آقی کی آیت '' شم انصر فوا صرف الله قلوبهم بانهم قوم لاید فقہ ون' کامی گئی۔ تو لوگوں نے کہا کہ یہ سب سے اخیر میں نازل ہوئی تھی۔ حضرت ابل نے کہا نہیں اس کے بعد دوآیتی مجھور سول ایک اور پڑھائی تھیں، سب سے آخیر آیت : لقد جاء کئم رسول من انفسکم سے۔

حضرت ابو بکر ؓ کے بعد حضرت عمرؓ اُن کے جانشین ہوئے حضرت عمرؓ نے اپنے عہد خلافت میں سیننکڑ وں مفید باتوں کا اضافہ فر مایا جس میں ایک مجلس شور کی کا قیام بھی ہے۔ یہ مجلس انصار

ل مندجا برتان فبدالتد جيدس سيس ٢٠٠٠، ٢٠٠٥، ١٣٠٥ - ج منداحد حيده ص١٥١٠ ، ج ج ايشاً حص١٣٠٠.

ومہاجرین کے مقتدراصحاب پر مشمل تھی، جن میں قبیلے خزرج کی طرف ہے منرت الی بن کعب اللہ میں مجائے۔ بھی ممبر تھے لیے

خلافت فاروقی میں حضرت الی "مدید منورہ میں بالاستقلال مقیم رہے، زیادہ تر درس و تدریس سے کام رہتا تھا، جب تبلس شوری منعقد ہوتیں یا کوئی مہم آپزتی تو حضرت عمر ان سے استصواب فرماتے تھے، حضرت الی کے پورے عہد حکومت میں مندافیاء برمتمکن رہاوراس کے سوا حکومت کا کوئی منصب ان کوئیس ملا، ایک مرتب انہول نے حضرت عمر سے بوچھا کہ آپ جھے کی جگہ کا عامل کیول نہیں مقرر فرماتے ، بولے کہ میں آپ کے دین کو دنیا میں ملوث نہیں دیکھنا چاہتا تا ہے۔

حضرت عمرٌ نے جب اپنے زمانہ خلافت میں نماز تر اوت کو باجماعت کیا تو حضرت الی بن کعب " کوامامت کے لئے منتخب فرمایا <sup>کے</sup>۔

حضرت عرا اختلاف تمام ملک میں عام و چکا تھا، اس بنا پر آپ کے ذمانہ میں قرآن مجید میں لب ولہجہ کا اختلاف تمام ملک میں عام ہو چکا تھا، اس بنا پر آپ نے اس اختلاف کومٹانا چاہا اورخود استاب قرات کوطلب فرما کر ہر تحض سے جدا جدا قراکت کی، حضرت الی بن کعب ،حضرت عبدالله بن عبائ، اور معاذ بن جبل ،سب کے لہجہ (تلفظ) میں اختلاف نظر آیا، یہ دکھ کر حضرت عثان نے فرمایا کہ تمام مسلمانوں کو ایک تلفظ کے قرآن پر جمع کرنا چاہتا ہوں۔

قریش اورانصار میں ۱۲ شخص نظے، جن کوتر آن پر پوراعبورتھا، حضرت عثال ؓ نے ان لوگوں کو بیاہم کام آغویض فربایا ماور حضرت ابی بن کعب " کوال مجلس کارئیس مقرر کیا، دوقر آن کےالفاظ ہو لئے تقصاور زید لکھتے ،آج قرآن مجید کے جس قدر نسخ ہیں، دہ حضرت ابی "کی قرائت کے مطابق ہیں "۔

و فات : <u>٣٩ ه</u>يم عمر طبعي کو پہنچ کر حصرت عثالًا كے زمانه خلادت ميں جمعہ كے دن وفات پائى ، حصرت عثانً نے نماز جناز ہ پڑھائى ،اور مدينه منورّ ہيں دفن كئے گئے۔

آل واولاد: حضرت الي في كاولاد كي تعداداً كرچه نامعلوم به يكن جن كهام معلوم بين ده به بين الطفيل، ٢ محمد بن ٣ عبدالله، ١٠ ربيع، ٥ أم عمر هي ان مين ساول الذكردو بررگ عبدرسالت مين نيداموئ تقر

حفرت الى "كى زوجه كانام أم الطفيل ب، وه صحابية بين اورروايات صديث كى فبرست مين ان كانام دافل ب-

ع کنز العمال بلدا میس ۱۳ سی کنز العمال بلدا میس ۱۹۳ سی تصحیح بخاری تاب الصلافة التراویج . سی کنز العمال بلدا ایس ۱۸۳ م ۱۸۹۳ سی کنز العمال بیندا یس ۱۸۳ م ۱۸۹۳ هی ترجه الابراز آمی

حليه : حضرت اني كاهليدية ما وقد ميانه ولك كوراماكل برسرخي وبدار اخلاق وعادات :

مزاج میں تکلف تھا،مکان میں گدوں پرنشست رکھتے تھے غالبًا دیوار میں آئینہ لگایا تھااور کنگھی کرتے تھے،ای طرف بیٹھتے تھے،ایام بیری میں جب سراورڈ اڑھی کے بال سفید ہو گئے تھے۔ کنیز سرکے بال بناتی تھی۔

ای طرح ایک مرتبه ایک آیت کے متعلق اختلاف ہوا حضرت عمر نے حضرت الی "کو بلاکران سے وہ آیت پڑھوائی انہوں نے پڑھ کر حضرت عمر "کی ناک کی طرف انگلی سے اشارہ کیا ، حضرت الی شکر نے اس کو دوسری طرح پڑھا۔ اور حضرت الی شکر ناک کی طرف اشارہ کیا حضرت ابی نے کہا واللہ جھے کورسول اللہ بھی نے اس طرح پڑھایا تھا، حضرت عمر نے کہا اب بھم آپ کی متابعت کرتے ہیں "۔

حضرت ابودردائش شاميول كى ايك برى بماعت كوتعليم قرآن كے لئے مدية الم الله الوگول نے حضرت ابق شاميول كى ايك برى بماعت كوتعليم قرآن كے حضرت مرك كوگول نے حضرت مرك سامنے كوئى آيت برهى ، انبول نے ٹوكا ، اس نے كہا مجھ كوائى بن كعب نے فرد هايا ہے۔ حضرت مرك نے اس ليساتھ ايك آ دى كرديا كه ابى الله كار الله و ، اس وقت حضرت ابى الله كوچاره و سے اس ليساتھ ايك آ دى كرديا كه ابى كو جاره الله كار كہا آپ كوامير المؤمنين بلاتے ہيں۔ انبول نے بوچھا كيا كام ہے۔ انہول نے واقعہ بيان كيا۔

ل طبقات يس ٥٥ - إكنز الهمال - جدايس ١٣٨٤ - ع كنز العمال -جلدايس ١٣٨٥ -

حضرت الى "دونوں پر بگڑے اور کہاتم لوگ بازئيس آتے اور غصہ ميں اس طرح دامن پڑھائے ہاتھ ميں جارہ لئے ہوئے حضرت عمرؓ کے پاس بنجے۔ انہوں نے ان نے اور زید بن فاہت ہے آیت پڑھوائی۔ دونوں کی قرات میں اختلاف تھا۔ حضرت عمرؓ نے زید کی تائید کی ،حضرت الی "برہم ہوئے اور کہا خدا کی تم عمرؓ! تم خوب جانے ہو کہ میں رسول اللہ علی کے پاس اندر ہوتا تھا، اور تم لوگ باہر کھڑے دہے۔ اب آج میرے ساتھ یہ برتاؤ کیا جاتا ہے، واللہ اگرتم کہوتو میں گھر میں میں بیٹے، ہول نہ کس بیٹے، ہول اور نہ کس سے بولوں اور نہ درس قر آن دول یہاں تک کہ موت میرا خاتمہ کردے، حضرت عمرؓ فرمایا نہیں، جب خدانے آپ کو علم دیا ہے تو آپ شوق سے پڑھا ہے ۔

طبعاً نہایت آزاداورخودوار تھے، ایک مرتبہ حصرت ابن عباس مدید منورہ کے کی کو چہیں ایک آیت پڑھتے ہوئے جارہے تھے، پیچے ہے آواز آئی، ابن عباس می کھڑے رہو، مزکر دیکھا تو حضرت عرضی بیٹے موجی خوالی کے میر سے غلام کو لیتے جاؤ، ابی بن کعب ہے یہ چھنا کہ فلاں آیت انہوں نے اس طرح پڑھی ہے؟ حضرت ابن عباس معضرت ابی ہی کے مکان پر پنچے تھے کہ خود حضرت ابی ہی میں طرح پڑھی ہے؟ حضرت ابن معباس معضرت ابی ہی بال بنوار ہے تھے، دیواری طرف رخ تھا، حضرت ابی ہی بال بنوار ہے تھے، دیواری طرف رخ تھا، حضرت عرش کو گھرف رخ تھا، حضرت ابی ہی پیشت حضرت عرش کی طرف تھی، وہ اس حالات تھا، حضرت عرش کو گھرف تھی، وہ اس حالات میں بیٹھے رہ اور ان کی طرف متوجہ نہ ہوئے، تھوڑی دیر کے بعد بھر حضرت عرش نے خاطب ہوکر کہا میں بیٹے مرحبایا امیر الموثیوں میری ملا قات کے لئے تشریف لا ناہوا یا کوئی اور غرض ہے، حضرت ابی نے کہا میں نے مرحبایا امیر الموثیوں اور آیک آیت پڑھ کر کہا ہی تو بہت تخت ہے ( یعنی تلفظ میں ) حضرت ابی شنے کہا میں نے قرآن اس سے کھا جس نے جر مل سے کھا تھا، وہ تو نہا ہے۔ ترم اور تر ہے، حضرت عرش نے فرمایا آپ تو ادسان جنانا جا ہے جیں گر جھے جواب سے شخی نہیں ہوئی۔

ایک مرتبہ حفزت عمر کی خلافت کے زمانہ میں دونوں میں ایک باغ کی بابت بھگڑا ہوگیا حضرت ابی ڈرونے گے اور کہا آپ کے عہد میں ہے با تیں؟ حضرت عمر نے کہانہیں میری ہے نہت نہی ، حضرت ابی خرص مسلمان ہے جی جائے فیصلہ کرالیجئے ، میں داختی ہوں انہوں نے زید بن ثابت کا نام لیا، ، حضرت عمر داختی ہوئے اور حضرت زید میں عاصر ہوئے دخترت عمر میں خطرت کی حیثیت سے حضرت زید بن ثابت کے اجلاس میں حاضر ہوئے حضرت عمر کو ابی کے دعوی فریق کی حیثیت سے حضرت زید بن ثابت کے اجلاس میں حاضر ہوئے حضرت ابی کے دعوی سے انکار تھا۔ انہوں نے ان سے کہا آپ بھولتے ہیں موج کریاد کیجئے حضرت ابی کی کھودیرسو چتے رہے۔

پھر کہا کہ جھے بچھ یاذبیس آتا ہو خود حفرت عمر نے واقعہ کی صورت بیان کی حضرت زید نے حفرت ابّی سے بوچھا آپ کے پاس جُوت کیا ہے، انہوں نے کہا پکھنیس بولے تو آپ امیر المونین سے تم نہ لیجئے ، حضرت عمر نے فرمایا اگر جھے رقتم ضروری ہے تو جھے اس میں تامل نہیں ۔

طبیعت غیور پائی تھی ، ایک شخص آنخضرت ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا فلاں آ دمی اپنے باپ کی عورت (سوتیلی مال) ہے ہمبستر ہوتا ہے۔ حضرت الی "موجود تھے بولے کہ میں تو ایسے شخص کی گردن ماردیتا ، آنخضرت ﷺ نے تبسم فرمایا اور کہاالی " سمس قدر غیرت مند ہیں ، کیکن میں ان سے زیادہ غیور ہوں اور خدا جُڑھ سے زیاہ غیرت والا ہے۔

بڑے مہمان نواز سے ہیں تکلف نہ تھا۔ ایک بار براء بن مالک طاقات کوآئے۔ پوچھا کیا کھاؤ گئے؟ انہوں نے کہا ستو اور چھو ہارے۔ اندر جاکر ستو لے آئے اور شکم میر ہوکر کھالیا۔ براء بن مالک اسخضرت ویکھائے ہیں گئے اور آئے کا دراس واقع کا ذکر آپ ویکھ سے کیا۔ آپ ویکھ نے فرملا یہ وہ کا مدھات ہے ۔ علم وفضل: حضرت ان بن کعب کی حیات سعید کا ایک ایک کھام کے لئے وقف تھا، میں اس وقت جلم موجد نبوی جب مدید میں مہاجرین اور انعمار سے تجارت اور زراعت کا بازار گرم رہتا تھا حضرت ابی مسجد نبوی میں نبوت کے ملمی جواہر سے اپنے علوم وفنون کی دوکان سجاتے تھے انعمار میں ان کی فوقیت مسلم تھی، یہاں تک کہ خودرسول اللہ دی ان سے قرآن مجد برحواکر سنتے تھے۔

علوم اسلامیہ کے ملاوہ کتب قدیمہ سے بھی پوری واقفیت رکھتے تھے، تورات، انجیل کے عالم تھے، آخضرت کھٹے کے متعلق ان کتابوں میں جو بشارتیں ندکور بیں، وہ ان کو خاص طور پر معلوم تھیں، اس علمی جلالت شان کی بناپر حضرت فاروق اعظم ان کی تعظیم اوران کا لحاظ کرتے تھے اور خودان کے گھر پر جا کر مسائل بو جیتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عبائ جو اسلام کی تاریخ میں جرے لقب سے مشہور ہیں، حضرت آئی این نعب کی درگاہ میں حاضری کواپنا فخر سمجھتے تھے۔

حفرت الى "كافسل مكال صرف خرمن نبوت كاخوشه چين تها ، انبول نے حال وى الله الله على وى الله الله على الله على عدرت عدرت بناق ندرى به سحاب كرام بيس حفرت الويكر" كي سواكوئي شخص ايسانة تها جو آنخضرت الله كي بعد كسب علم سے بياز ربا مورصرف الى ابن كعب كي شخصيت تقى جواس مستغنى تقى -

حضرت الى بن كعب اگر چە مختلف علوم كے جامع تھے كيكن وہ خاص فن جن ميں اُن كوامامت واجتماد كا منصب حاصل تھا، قرآن تغيير، شان نزول، نائخ ومنسوخ، حديث وفقه تھے، اور ہم انہى علوم ميں ابنى بساط كے مطابق ان كے كمالات دكھا كيں گے۔

قر آن مجید : سب سے پہلے ہمیں قرآن مجید کا ذکر کرنا ہے، اور بید کھانا ہے کہ حضرت ابی اس کو کس نظرے ویکھتے تھے۔حضرت ابی مجہد تھے۔وہ قرآن مجید پر مجہداندانداز نے ورکرتے تھے۔ایک دن رسول اللہ اللہ ان سے دریافت فرمایا کہ قرآن میں کون می نہایت معظم آیت ہے۔حضرت ابی نے کہا آیت الکری۔آنخضرت مطلح نہایت مسرور ہوئے اور فرمایا! "ابی تہمیں یا کم مسرور کرے"۔

ال واقعہ سے اندازہ ہوسکتا ہوہ قر آن کی آیتوں میں کیساغور وخوض کرتے تھے۔ابخودان کی زبان سے قر آن کی حقیقت سنو۔ ایک شخص نے اُن سے درخواست کی کہ مجھے نفیجت کیجئے فرمایا، "قر آن کودلیل راہ نہ بناؤ،ال کے فیصلوں اور حکموں پر راہنی رہو،رسول اللہ وہ اُلے نہی چیز تمہارے لئے چھوڑی ہے۔ اس میں تمہاراتمہار نے لاول اور جو کچھذ مانہ بعد میں ہوگاسب حال درج ہے۔

حصرت الى في الرائي من حسب ذيل خيالات كااظهاركيا ب

- (۱) قرآن مجيداسلام كالمل قانون ہے۔
- (۲) مسلمانوں کا بہترین دستوراعمل ہے۔
- (۳) اس کے قصص و حکایات نتیجہ خیز ہیں جو ممل اور عبرت کے لئے ہیں۔ گرمی ''محفل کے لئے نہیں۔

(٣) اس ميس تمام قومول كانهايت كافي تذكره بـ

غور کرو! جو تخص ان حیثیتوں سے قرآن کریم دیکھنا ہوگا۔اس کی وسعت معلومات اور دفت نظر میں کیا کلام ہوسکتا ہے۔

حفرت الني "ف ابتدائى سے قرآن مجید کے ساتھ غیر معمولی شخف ظاہر کیا تھا۔ چنانچر سول بھد یہ بیس ورو فرماہوئے ہو سے پہلے جس نے دی لکھنے کا شرف حاصل کیا وہ حضرت ابی " ہے۔
قرآن مجید حفظ کرنے کا خیال بھی اسی زمانہ سے بیدا ہوا۔ جس قدر آیتیں نازل ہوتیں وہ حفظ کر لیتے تھے۔ یہاں تک کہ رسول اللہ ہی کی زندگی میں پوراقرآن یا دکرلیا ہے اب "میں پانچ بزرگ تھے، جنہوں نے آنحضرت کی عہدمقدس میں پوراقرآن یا دکیا تھا۔ کین ابی " اُن سب میں متاز تھے۔خود آنحضرت کی اس باب میں ان کی مدح فرماتے تھے۔

ایک مرتبہ آنخضرت علی نے نماز فجر پڑھائی اس میں ایک آیت پڑھنا ہمول گئے ، حفرت الجائی اس میں ایک آیت پڑھنا ہمول گئے ، حفرت الجائی ان میں شروع ہے شریک نہ تھے ہی میں شریک ہوئے تھے نماز ختم کر کے آنخضرت جھی نے لوگوں ہے بوچھا کہ'' کسی نے میری قرائت پر خیال کیا تھا''؟ تمام لوگ خاموش ہے پھر پوچھا'' ابنی تعب بین ''؟ حضرت ابنی 'نماز ختم کر چکے تھے ہو لے کہ آپ نے فلاں آیت نہیں پڑھی ، کیا منسوخ ہوگی یا آپ پڑھنا بھول گئے'' ، اس کے بعد فر مایا'' میں جانتا تھا کہ تمہارے سوااور کسی کوادھر خیال نہیں ہوا ہوگا'' گئے۔

ان باتوں کا بیاڑ تھا کہ جب کوئی مسئلہ حضرت ابی ٹی بھی بین آتا تو دہ ادر صحابہ ٹی کی طرح خاموٹ نہیں رہتے تھے، بلکہ آنخضرت ہیں ہے دیر تک مذاکرہ جاری رکھتے اور جب بھی بین آجاتا تب انستے محد نہوی ہیں عبداللہ بن مسعود ٹے ایک آیت پڑھی۔ چونکہ وہ قبیلہ مذیل سے تھے، ان کی قرآت علیحدہ تھی ۔ حضرت ابی بن کعب نے سُنا تو کہا، آپ نے بیاآیت کس طرح پڑھی؟ میں نے رسول اللہ ہی ہے۔ اس طرح پڑھی ہے۔ نہوں نے کہا بھی کو بھی رسول اللہ ہی نے بیا ہے۔

حفزت الى " كہتے ہیں، اس وقت ميرے دل ميں خيالات فاسده كا غلبہ ہوا اور مجيب وغريب الى قدمت ميں آئيں۔ ميں ابن مسعود " كولے كر آنخضرت اللہ كى خدمت ميں آيا اور كہا، مير ساوران كورميان قر آت كا اختلاف ہوگيا ہے، آنخضرت اللہ نے مجھ سے بيآ بت پڑھوائى اور فرماياتم تھيك پڑھتے ہو۔ پھر ميں نے فرماياتم تھيك پڑھتے ہو۔ پھر ميں نے

ہاتھ کے اشارے سے کہا یارسول اللہ (ﷺ) دونوں ٹھیک ٹھاک پڑھتے ہیں، یہ کوکر؟ اس قدر کدو کاوٹن پر حضرت الی گیراہٹ دیکھی تو ان کے سینہ پر دستِ مبارک رکھ کر فرمایا ''الہی اُبی کاشک وُ ورکز'! دستِ مبارک کی تا ٹیرسنی بن کر قلب میں اُترگئی اوران کوکامل تشفی ہوگئ۔

حضرت الى "كا خاص فن قر أت ہے۔ اس ميں ان كواتنا كمال تقا كه خوداً تخضرت على نے ان كى تعريف وتو صيف فرمائى تقى سحاب ميں چند برزگ سے، جن كى كمالات كى حامل وحى نے تعمين كردى تقى ،ان ميں حضرت الى بن كعب "كن أسبت المخضرت الله في نے سے ملہ ارشا فرمايا تھا "واقوا هم ابھى بن كعب " يعنى صحاب ميں سب سے بڑے قارى الى " بيں۔

فن قرائت میں حضرت الی " کو جود شل تھا ، اس کا اندازہ اس سے ہوسکتا ہے کہ خود حاصلِ نبوت ﷺ ان سے قر آن کودورہ فرماتے تھے۔ چنانچہ جس سال آپ نے دفات پائی حضرت الی " کوقر آن سنایا اور فرمایا " بمجھے سے جبریل نے کہا تھا کہ الی کوقر آن سُناد ہے ہے"۔

جوسورة نازل موتى ،اس كو آخضرت الله حضرت الى "كوشنات اور يادكرات ته\_" "سورة لم يسكن" نازل مونى توفر مليا فدائي م كقر آن سُنا نے كاهم مجھ كيا ہے أنبول نے عرض كيا خدانے ميرانام ليا ہے؟ رسول الله الله في فرمايا "بل" حضرت الى "بين كرفر اسرت ميں باختياردويڑے۔

عبدالرطن بن الى ابرى حفرت الى بن بعب ك شاً لرد تقدان وأستادكا بيوا قد معلوم بوا تو يوجها: يا المنذر (حفرت ألى "كى كنيت) اس وقت آپ كو خاص مسرت بوكى بوگى \_ فرمايا "كيول بين "مداوند تعالى خود فرماتا ب "قبل بفسط الله وبسر حدمته فبذالك فليفر حوا هو خير مما يجمعون "كي

ای قر اُت دانی کا نتیجه تھا کہ ایک قر اُت خاص طور پران کی جائب منسوب ہوئی ،جس کا نام قر اُت ابی بن کعب '' تھا۔ اہلِ دُشق ای قر اُت میں قر آن مجید پڑھتے تھے۔ حضرت الی "کی قر اُت کوان کے رُتبہ ہے عالمگیر ہونا جا ہے تھا، کین اس وقت تک زیادہ روائ نہ پاسکی۔ اس کا ہزا سب یہ تھا کہ بہت کی آسیں جومنسوخ ہو چکی تھیں اس میں موجود تھیں۔ حضرت ہمرفاروق "نے بار بار کہا کہ ابی "ہم میں سب سے زیادہ قر آن کے جانے والے ہیں، کیکن ہم کو بعض مواقع بران سے اختلاف کرنا پڑتا ہے۔ ان کواصرار ہے کہ انہوں نے جو کچھ سکھا ہے سول اللہ عین بعض مواقع بران سے اختلاف کرنا پڑتا ہے۔ ان کواصرار ہے کہ انہوں نے جو پچھ سکھا ہے دوالا اللہ عین ہیں اور اُن کواس کا علم نہیں ہوا تو پھر ہمان کی قر اُت پر کیونکر قائم رہ سکتے ہیں اور اُن کواس کا علم نہیں ہوا تو پھر ہمان کی قر اُت پر کیونکر قائم رہ سکتے ہیں اُ۔

لیکن بعد میں اس کی اصلاح ہوگئ۔ حضرت عثان غنی " کے عمبد مبارک میں جب قرآن مجید کوجع کیا گیا تو اس میں منسوخ شدہ آیوں کا خاص خیال رکھا گیا۔ اس کا متیجہ یہ ہوا کہ بہت جلدان کی قراُت نے قبولِ عام کی سند حاصل کر لی اور تمام مما لک اسلامیہ جن کی وسعت مغرب ہے مشرق تک تھی الی" کی قراُت پر مجتمع ہوگئے۔

حضرت ابی نے انقال کے بعدائ فن میں اپنے دو جائشین چھوڑ ہے جواپنے عہد میں مرجع انام تھے۔حضرت ابو ہر ریرہ "اور حضرت عبداللہ بن عباس "۔

قراءسبعہ میں سے نافع بن عبدالرحمٰن ،ابورو یم مدنی ،حضرت ابو ہر ریرہ " سے سلسلے سے اور عبدالقد بن کثیر کی ،حضرت عبداللہ بن عباس " کے واسطہ سے حضرت الی بن کعب ؓ کے سلسلہ میں واضل ہوتے ہیں۔

### درس وتدريس:

حضرت الى بن كعب" كالدرسدُقر أت أس وقت اليك مركزى حيثيت ركھتا تھا۔ عرب وعجم، روم وشام اور ديگر صوبہ جات اسلاميہ سے طلب مدينه منوره كا زُخْ كرتے اور أن كى درس گاه قر أت سے فيضياب ہوتے تھے۔

طلبہ کے علاوہ بعض اکا برسحابہ ؤور در از مقامات سے شائفین کو لے کرمدینہ منورہ تشریف لاتے اور حضرت ابودردا " کے عبد خلافت میں حضرت ابودردا" انساری شام میں تعلیم کے لئے بھیجے کئے تھے۔وہ اس درجہ کے تھے کہ آنحضرت بھی کے زمانہ میں جن لا بیزرگول نے پورا قر آن ﴿ فَظَ الیا تَمَا اَن مِیں ایک وہ بھی تھے۔لیکن بالینہ وہ حضرت ابی " کی قر آت سے مستغنی نہ تھے۔حضرت می فاروق " کے مبدمقدی میں شامیوں کا ایک جمع ساتھ لے کر حضرت ابی "

کی خدمت میں آئے۔خودقر آن پڑھااوردوسر لے لوگوں کو بھی پر معوایا۔

حفرت الى "اگرچة تلافده كى تعليم سے خاص دلچپى ليتے تھے ليكن مزاج تيز تقا،اس لئے بہت جلدان كاحلم و كل غيظ و غضب بيل بدل جاتا تھا۔اس لئے تلافده خاص كو كى سوال كرتے تو خوف لگار ہتا كہ كہيں غصہ بيل جمنو خطلاندائشيں ۔زرين حيش جو حضرت عبدالله بن مسعود " كے شاگر درشيد سے اور جن كو حضرت ابی " كے تلمذ كا بھى شرف حاصل تھا۔كو كى بات بو چھنا چا ہتے ہوں ۔ الك دن الك سوال كيا كہ تمہيد ہے مجھ پر نظر عنایت فرما ہے ، ميں آپ ہے علم سكھنا چا ہتا ہوں ۔ حضرت ابی " نے كہا، ہاں شايد بياراده مو كا كر آن مجيد كى كو كى آيت بو چھنے ہے باتى ندرہ جائے ۔ حضرت ابی " نے كہا، ہاں شايد بياراده مو كا كر آن مجيد كى كو كى آيت بو چھنے ہے باتى ندرہ جائے ۔ اسى وجہ ہے ان كى مجلس لا يعنى سوالات ہے پاك ہوتی تھى ۔ وہ قبل از وقت باتوں كا جواب نہيں ديتے تھے۔ بلك ما راض ہوتے تھے۔مسروق نے ايك دان ايك سوال كيا، حضرت ابی " نے كہا كہ ايسا مھى ہے؟ انہوں نے كہا نہيں ۔فر ما يا ابھى تشہر ہے ، جب ايسا واقعہ پيش آ ہے گا تو آپ كے لئے ايسا مى جائے گى ۔ ايسا دكي تعليہ دكی آنہوں نے كہا نہيں ۔فر ما يا ابھى تشہر ہے ، جب ايسا واقعہ پيش آ ہے گا تو آپ كے لئے ايسا دكي تعليہ دكي تو تھے۔ گا تو آپ كے لئے ايسا دكي تعليہ دكي تعليہ كی جائے گی ۔

لین معقول سوالات سے خوش ہوتے تھے اور جواب مرجمت فرماتے تھے۔ زیاد انساری نے پوچھا، آنخضرت بھی گی تمام بیویاں قضا کرجا تیں تو آپ نکاح کرسکتے تھے یائیں؟ اُنہوں نے کہا کرسکتے تھے۔ زیاد نے کہا کہا کرسکتے تھے۔ زیاد نے کہا کہا کرسکتے تھے۔ زیاد نے کہا کہا گیا ہے۔ کہا کہا کہ آنخضرت بھی کے لیے عورتوں کی ایک شم طلال تھی۔ (منداجہ جلدہ ص۱۳۲۱)

د حضرت الی می کرندگی بڑی پُر تکلف اور باوقار تھی۔ اس کا اثر ان کے صلقہ درس میں نظرا تا تھا۔ گھر اور جا سودونوں بھی اس کی اندہ عام صف میں بیٹھتے تھے۔ گھر اور جا سودونوں بھی ہوں کی است میں تلانہ ہاں کی نقطیم کے لئے مروقد کھڑے ہوتے تھے۔ اس زمانہ میں بید حضرت بالکل نیا تھا۔ ایک مرتبہ سلیم بن حظلہ حضرت الی می خدمت میں مسئلہ پوچھنے آئے۔ میں بید دون کا پورا مجمع بیچھے بیچھے ساتھ ہوگیا۔ حضرت عمر اور ق شنے دیکھا تو بیروش بید وہ اُنظی تو شاگر دوں کا پورا مجمع بیچھے بیچھے ساتھ ہوگیا۔ حضرت عمر فاروق شنے دیکھا تو بیروش نالیندہوئی۔ حضرت ابی شنے فرمایا کہ بی آپ کے لئے فتنا وران لوگوں کے لئے ذائیت ہے۔

تلاندہ سے تخالف و ہدایا قبول کر لیتے تھے اور اس میں پچھ مضالقہ نہ جائے تھے۔ آن خضرت کی کے عہد مقدس میں انہوں نے طفیل بن عمرودوی کو تر آن پڑھایا تھا۔ انہوں نے ایک کمان ہدیتہ پیش کیا۔ حضرت ابی "اس کولگا کررسول اللہ کا کی خدمت میں عاضر ہوہ ہے۔ آپ کی نے بچھا ''یہ کہاں سے لائے'۔ انہوں نے کہا ایک شاگرد کا ہدیہ ہے۔ آپ نے فرمایا ''اس کو واپس کردوا آٹندہ ایسے ہدیہ سے پر ہیز کرنا'۔
ای طرح ایک شاگر دینے کپڑ اہدیہ میں چیش کیا، اس میں بھی بہی صورت چیش آئی اس لئے
بعد میں ان باتوں سے اجتناب کلی کرلیا تھا، چنانچہ ملک شام کے لوگ جب آپ سے قرآن مجید پڑھنے
مدینہ کے کا تبول سے اس کو لکھواتے بھی تھے اور کتابت کا معاوضہ اس طرح ادا ہوتا تھا کہ شامی اپنے
ساتھ کا تبول کو کھانے میں شریک کرلیتے تھے ،لیکن حضرت الی آئیک وقت بھی ان کی دعوت منظور نہ
کرتے تھے،حضرت مرش نے ایک دن ان سے دریافت کیا، ملک شام کا کھانا کیسا ہوتا ہے؟ حضرت الی "

قرات پڑھاتے وقت حرف خارج ہے اداکرنے کی کوشش کرتے تھے، مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ کے باشندوں کے ساتھ تھے تقال دشواری پیش نہ آتی تھی ایکن اعراب اور بدووں یادیگر ملکوں کے باشندوں کو جن سے حف صاف ادانہ ہوسکتے تھان کا پڑھا تا نہایت مشکل کا م تھا، کیکن حضرت افح اس مشکل کو آسان کر لیتے تھے،

آنخضرت فی کے زمانہ مبارک میں حضرت الی ایک ایرانی کوقر آن پڑھاتے تھے، جب اس کویدآیت پڑھائی دہ بیت کہتا تھا، وہ بیتم کہتا تھا، وہ بیتم کہتا تھا، حضرت الی ٹیم ان ان شجو ہے الزقوم طعام الا ٹیم اتواس سے الن کے دانی دیکھ کرخودان کے حضرت الی شمایت پریشان تھے، آنخضرت کی وہاں سے گذر ساوران کی جرانی دیکھ کرخودان کے شریک ہوگئے اورا برانی میں فرمایا کہو "طعام الظافم" اس نے اس کوصاف طور سے اداکردیا، آپ نے حضرت الی سے فرمایا کہا ہی درست کرو، اور اس سے حرف نظاوا فی خداتہ ہیں اس کا اجردے گا۔ مصححت الی بین کعب :

خصرت البی آنخصرت علی ہے جس قدرقر آت پڑھتے تھے گھر پر اس کو قلمبند کرتے جاتے تھے، یکی قر آن ہے جوفن تاریخ قر آت میں 'مصحف البی '' کے نام ہے مشہور ہے ، یہ مصحف حضرت عثمان کے عبد تک موجود تھا ،

اس مصحف کی شہرت دور تک بھی ،حضرت الی گی وفات کے بعدان کے بیٹے کے پاس جن کانام محمد تھااور مدینہ ہی میں رہتے تھے عراق ہے بھھلوگ آئے اور کہا کہ ہم لوگ مصحف کی زیارت کو آئے ہیں۔انہوں نے کہاوہ تو حضرت عثمان ؓ نے لے لیا تھا۔

تفسیر : حفرت افی مفسرین محابیل بین اوران سے اس فن میں ایک بروانسے روایت کیا گیا ہے ، جس کے راوی اما ابوجعفر رازی بین انسطول سے حضرت افی محک سیسلسله منتبی ہوتا ہے۔

فن تفسیر میں حصرت افی ہے اگر چے متعدد شاگر دہتے ، جن کی روایتیں عموماً تفسیر کی کتابوں میں مندرج میں لیکن اس کابر احصہ ابوالعالیہ کے ذریعہ سے ہم تک پہنچا ہے ، ابوالعالیہ کے کمیڈر رکھے بن انس ہتے ، جن پرامام رازی کے سلسلہ روایات کا اختشام ہوتا ہے۔

التفیر کی روایتی این جریراورائی جائم نے کثرت نقل کی ہیں ، حاکم نے متدرک میں اور المام ہے متدرک میں اور المام ہے نے میں دور ہیں ہیں ، المام ہے نے اپنی میں دوسم کی روایتیں ہیں ، کہا جہ میں دوسوالات داخل ہیں جوانہوں نے حضور ہوگئے ہے گئے تھے ، اور آنخضرت کی نے ان کے جوابا میں عالیت فرمائے تھے دوسری قسم میں و تفسیریں ہیں جوخود حضرت الی " کی طرف منسوب ہیں۔

حفرت الی " کی تفسیر کایبها حصد جواسخضرت الله صدوایت کیا گیا ہے ظن وقیاس کے دسب سے بلندہ وکریقین کے دور میں اس کے دسب سے بلندہ وکریقین کے دور تک بھی سکتا ہے۔

دوسراحصدحفرت ابی کی رائے کا مجموعہ ہے،اس میں مختلف حیثیت پیش نظر رکھی گئی ہیں،
بعض آیتوں میں تفسیر القرآن بالقرآن کا اصول مدنظر ہے، بعض میں خیالات عصریہ کی جھلک ہے، کسی
میں اسرائیلیات کا رنگ ہے،اور کہیں کہیں ان سب سے الگ ہوکر مجتہداندوش اختیار کی ہے،اور یہی
ان کاعلم تفسیر میں سب سے بڑا کا رنامہ ہے۔

شان نزول : حفرت ابی ہے شان نزول کی متعددروایتیں ہیں؟ جوتفسیر کی کتابوں میں مندرج ہیں۔

صدیث : صحابہ کرام میں جو ہزرگ علم حدیث کے ماہر خیال کئے جاتے تھے۔ان میں ایک حضرت الی میں نکھتے ہیں : حضرت الی میں ایک حضرت الی میں کھتے ہیں :

و کان احدہ من سمع الکیثر یعنی حضرت الی "ان ہزرگوں میں ہیں جنہوں نے آئخضرت کی ہے احادیث کا بہت بڑا حصد ساتھا۔ یمی وجہ ہے کہ بہت سے علمائے سحابہ جوابے عبالس درس میں مند روایت پر تشمکن تھے۔ حضرت الی ؓ کے حلقہ تعلیم میں شاگر دی کا زانوئے ادب طے کرتے ہیں۔

چٹانچان کے صلقہ میں تابعین نے زیادہ صحابہ کا جُمع ہوتا تھا۔حضرت مربن اکتظاب ، حضرت ابوالیوب انساری ،عبادہ بن صامت ،ابو ہریرہ ،ابوموی اشعری ،انس بن مالک ،عبداللہ بن عباس ، بہل بن سعد ، سلیمان بن صرد (رضوان اللہ علیم الجمعین ) کہ تمام صحابہ میں استخاب تھے۔حضرت ابی سعد ، سیم استفادہ کرتے تھے۔

حضرت الی" ئے اوقات درس اگر چیمتعین تھے۔ تاہم ان وقتوں کے علاوہ بھی باب فیض مسد وونہ ہوتا تھا۔ چنانچہ جب مسجد نبوی میس نماز کوتشریف لاتے اور اس وقت بھی کسی تعلیم کی عاجت ہوتی تو اس کی تشفی فرماتے تھے۔

قیس بن عبادہ مدینہ میں سی ابدے دیدارے مشرف ہونے آئے تھے۔ان کا بیان ہے کہ میں نے حضرت ابی " بن کعب ہے بردھ کرکسی کونہ پایا۔ نماز کا وقت تھا الوگ جمع تھا اور حضرت عمر " بھی تشریف رکھتے تھے۔ کسی چیز کے تعلیم دینے کی ضرورت تھی۔ نماز ختم ہوئی تو محد بنے بلل اُٹھا اور رسول اللہ اللہ کا کی حدیث لوگوں تک پہنچائی۔ ذوق وشوق کا بیام تھا کہ تمام لوگ ہمیتن گوش تھے۔ قیس برحضرت ابی " کی اس شان عظمت کا برد الربرا۔ (منداحہ بلدہ میں ۱۳۰۰)

روایت حدیث میں حضرت الی محزم واحتیاط سے کام لیتے تھے۔ باوجوداس کے وہ حاملِ نبوت کے مقرب بارگاہ تھے اور زندگی کا بیشتر وقت رسول اللہ اللہ اللہ کے حضور میں صرف کیا تھا باایں ہمہ روایت حدیث میں بیشدت تھی کدروایت کی مجموعی تعداد ۱۶۲۶ سے متجاوز نبیس ہے۔

فقد : صحابہ مل کی بزرگ تھے جواجہ تہاد کا منصب رکھتے تھے اور استنباط مسائل کرتے تھے۔ حضرت ابی معنی شار ہوتا تھا اور وہ حال قر آن کی مقدس زندگی ہی میں مسندا فرآ ء پر جلوہ افر وز ہو چکے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق میں شامل رہے اور ابل فقہ میں شامل رہے اور لوگ انہی حضرت ابو بکر صدیق میں شامل رہے اور لوگ انہی ہے استفتا کیا کرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق "اور حضرت عثان غنی " کے دور خلافت میں بھی سے منعصب عظیم ان کو حاصل رہا۔

آفاق عالم سے فتو ہے آتے تھے۔ جن کے مستفتوں میں صحابہ کانام بھی داخل ہوتا تھا۔
سمرہ بن جندب " بڑے رُتبہ کے سحابی تھے۔ وہ نماز میں تکبیر کہنے اور سورہ پڑھنے کے بعد ذرا تو قف
کرتے تھے۔لوگوں نے ان پراعتر اض کیا۔انہوں نے حضرت الی " کے پاس فتو کی لکھ کر بھیجا کہ جمھ پر
حقیقت مجبول ہوگئ ہے،اس کے متعلق تح ریفر مائے، واقعیت کیا ہے؟ حضرت الی " نے نہایت مختصہ
جوابتح ریکیا اور لکھا کہ آپ کا طریق عمل تشرع شریف کے مطابق ہے اور معترضین تملطی پر ہیں ا

استنباط مسائل کا بیطر ایته تھا کہ پیشتر قرآن مجید میں غور وخوض کرتے ہتھے، پھراحادیث کی تلاش ہوتی تھی اور جبان دونوں میں کوئی صورت نہاتی تھی تو قیاس کرتے ہتھے۔

سنزالهمال جلوم ۷\_ص۱۵۱

عورت حفزت عمر فاروق " كے پاس آ كئ \_ انہوں نے كہا كه بُلالا وَ \_ حفزت الى " آئے۔
حضرت عمر نے بوچھا آپ نے بيكہال سے كہا \_ انہوں نے جواب ديا كرقر آن سے اور بيآيت براهى :
"و او لات الا حمال اجلهن ان يضعن حملهن " اس كے بعد كہا جو حاملہ بيوه ہوگئ ہووہ بھى اس
میں داخل ہے اور میں نے رسول اللہ اللہ اس کے متعلق حدیث نی ہے \_ حضرت عمر فاروق " نے
عورت ہے كہا كہ جو رہے كہدر ہے ہيں اس كوشو \_ \_

حفزت عباس "عمرسول الله والله الله والله كالكرميد نبوي كمتصل تقا-حفزت عمر فاروق " في جب مجد كووسيج كرنا چاها تو ان سے كہا كه اپنامكان فروخت كرد يجئے ـ بيس اس كوم جد بيس شامل كروں كا حضزت عباس " في كہا بينه ہوگا - حضزت عمر فاروق " في فر مايا اچھا تو به كرد يجئ ، انہوں في اس سے بھى انكاركيا - حضزت عمر فاروق " في فر مايا تو آب خود سجد كود سيج كردي اورا پنامكان اس بيس واضل كردي \_ وواس پر بھى راضى في ہوئے \_ حضرت عمر فاروق " في كہا ان تين با توں بيس سے كوئى ايك بات آب كو ماننا ہوگى \_ حضرت عباس في كہا بيس ايك بھى في مانوں گا۔ آخر دونوں شخصوں في حضرت الى بين كعب " كو كامنا ہوگى \_ حضرت عباس في كہا بيس ايك بھى في مانوں گا۔ آخر دونوں شخصوں في حضرت الى بين كعب " كو كامنا ہوگى \_ حضرت عباس في كہا بيس ايك بھى في مانوں گا۔ آخر دونوں شخصوں في حضرت عباس في بين كوم بنايا ـ

انہوں نے حضرت ممر فاروق " ہے کہا ، بلا رضامندی آپ کوان کی چیز لینے کا کیاحق ہے؟
حضرت عمر فاروق " نے پوچھااس کے متعلق قرآن مجید کی رُوے تھم نکالا ہے یا صدیث ہے؟
الی " نے کہا صدیث ہے۔ وہ یہ ہے کہ حضرت سلیماٹ نے جب بیت المقدس کی عمارت ، خوائی تواس کی
ایک دیوار جو کسی دوسر ہے کی زمین پر بنوائی تھی گر پڑی۔ حضرت سلیماٹ کے پاس وحی آئی کہ اس سے
اجازت لے کر بنا کیں۔ حضرت عمر فاروق " خاموش ہو گئے لیکن حضرت عباس " کی غیرت اس کو
کہا کہ میں اس کو مجد میں شامل کرتا ہوں۔
کے گوارہ کر کئی تھی۔ انہوں نے حضرت عمر فاروق " ہے کہا کہ میں اس کو مجد میں شامل کرتا ہوں۔

ل كنزالعمال-جلد10م11

حضرت سوید بن غفلہ ، زید بن صوجان اور سلیمان بن رہیعہ کے ہمراہ کی غروہ میں گئے مقام عذیب میں ایک کوڑا پڑا ہوا تھا۔ سوید نے اُٹھالیا۔ ان لوگوں نے کہا کہا سے پھینک دو، شاید کسی مسلمان کا ہو۔ انہوں نے کہا کہ میں ہرگز نہ پھینکوں گا۔ پڑار ہے گا تو بھیڑ ہے کی غذا ہے گا ، اس نے بہتر ہے کہ میں اے کام میں لاول۔ اس کے پچھ دنوں بعد سوید جج کے ادادہ سے روانہ ہوئے ، راستہ میں مدید طبیعہ پڑتا تھا۔ حضرت ابی سے کیا س کے اورکوڑ ہے والا واقعہ بیان کیا۔ حضرت ابی سے کہا کہا کہا کہا کہا کہ اس قتم کا واقعہ بی بیش آچکا ہے۔ میں نے آنخضرت بی کے عبد میں ۱۰ وینار (۵۰۰) کہا کہ اس قتم کے بعد فرمایا رویے یائے تھے۔ آنخضرت بی نے تا تھا۔ حضرت اورکوڑ اور کوگڑ اور انظار کرنا ، اگر کوئی نشان کے موافق طلب کر بے واس کے حوالے کرنا ور نہ وہ تمہار اور ویکا اُ۔

حضرت عمر فاروق ی نے ایک مرتبدارادہ کیا کہ جج تمتع ہے لوگوں کوروک دیں۔ حضرت ابی " "نے کہا آپ کواس کا کوئی افتدار نہیں پھر ارادہ کیا کہ جرہ کے علنے پہننے ہے منع کریں ، کیونکہ اس رنگ میں پیشاب کی آمیزش ہوتی تھی۔ حضرت ابی " نے کہا اس کے آپ مجاز نہیں۔ خودرسول اللہ ﷺ نے اس کو پہنا ہے اور ہم لوگوں نے بھی پہنا ہے کے (یے فتو کی عموم بلوی کی بناء پر تھا)

طرزات نباط معلوم كرنے كے بعد فقد الى كا كے چند مسائل بھى كن لينا جا بيس :

كتاب الصلوة:

حضرت انی "قر اُت خلف الامام کے قائل سے گراس کی بیصورت تھی کے ظہر اور عصر کی فرض نماز میں امام کے چھپے قر اُت کرتے سے عبد اللہ ابن الی بذیل نے بوچھا کہ آپ قر اُت کرتے ہیں؟ فرمایا "ہاں" "۔

حضرت ابی " کا بیاستدال قرآن مجید کے ظاہری الفاظ کی بنا پرتھا۔قرآن میں ہے: "و اذاقدی الفوان فاستمعواله و انصنوا لعلکم تر حمون " یعنی جبقرآن پڑھاجائے تو اس کو کان لگا کرسنوادر بی ظاہر ہے کہ قرآت سری میں جوظہر وعصر میں ہوتی ہے،قرآن س طرت سنا جاسکتا ہے۔اس لئے بیالک قرین قیاس ہے کہ قرائت سری میں مقتدی قرات کرے اور جہری میں خاموش کھڑاد ہے۔

ایک شخص مبحد میں کئی گم شدہ چیز پر شور کرد ہاتھا۔ حضرت ابی " نے دیکھاتو غیمہ ہوئے۔
اس نے کہا میں فخش نہیں بکتا۔ انہوں نے کہائی تھیک ہے۔ گرمبجد کے ادب کے یہ بات منافی ہے ۔
ایک مرتبہ آخضرت بھی جعد کے دن خطبہ دے رہے تصاور سور ہ براً ت تلاوت فرمائی تھی۔
یہ سورہ حضرت ابودردا "اور ابوذر " کیمعلوم نتھی۔ اثنائے خطبہ میں حضرت ابی " سے اشارہ سے بچ چھا کہ یہ سورہ کب نازل ہوئی۔ میں نے تو اب تک نہیں شی تھی۔ حضرت ابی " نے اشارہ سے کہا فاموش رہو۔ نماز کے بعد جب اپ گھر جانے کے لئے اُٹے تو دونوں بزرگوں نے حضرت ابی " سے کہا کہ تم رہو۔ نماز کے بعد جب اپ گھر جانے کے لئے اُٹے تو دونوں بزرگوں نے حضرت ابی " سے کہا کہ تم نے ہمارے سوال کا جواب کیوں نہیں دیا؟ جواب میں انہوں نے کہا" آئ تہماری نماز بریارہوگئی اور وہ بھی تھیں ۔ آپ میلی نے اور بیان کیا کہ ابی " ایسا دو بھی تھیں ایک نے تو رہا ہے گئی ہے تیں ' گے۔

كتاب الحديد:

معنرت الی "زنا کی مزائے متعلق کہا کرتے تھے کہ تین قتم کے لوگوں کے تین قتم کے حکم ہیں۔ پچھلوگ سزائے تازیا نہ اور سنگسار دونوں کے ستحق ہیں، پچھ فقط سنگساری کے اور پچھے صرف تازیانہ کے۔ پیوی دالے بوڑھے کو زنا کرنے کی صورت میں تازیانہ اور رجم دونوں، پیوی دالے جوان کو تحض رجم اور بے بیوی دالے جوان کوفقظ کوڑے لگائے جائیں۔

هبیب کے متعلق حضرت الی گا خیال تھا کرقر آن مجید کورو سے اس کوکور سے مارے جا کیں اور سنت کے لحاظ سے سنگسار کیا جائے ۔ حضرت علی گا بھی اسی خیال کے موید تھے۔

باب الاكشريه:

نبیذ (جیوباروں کا شربت) کی صلت پرعموماً علیائے اسلام متفق ہیں ۔لیکن ابی " ہے اس کے تعلق ایک خاص اثر مروی ہے۔ ایک شخص نے نبیذنوشی کے تعلق استفسار کیا۔ حضرت ابی " نے کہا نبیذ میں کیار کھا ہے۔ پانی ہو، ستو ہیو، دودھ ہیو، سائل نے کہا شاید آ ب نبیذنوشی کے موافق نہیں ۔ انہوں نے کہا شراب نوشی کی کیسے موافقت کر سکتا ہوں "۔

ان مسائل کوغور سے پر حوتو معلوم ہوگا کہ فقہائے صحابہ میں اجتہا دومسائل اور استنباط احکام کی حیثیت سے حضرت الی "کا رُتبہ بھی نہایت بلندتھا۔

ا ایشاً جلد اس می ۱۲۱ و کنز العمال جلده می ۲۵۵ وسند احمد جلد اس سو الا العمال با العمال می ایشاً می ۱۲ العمال جلد العمال می ایشاً می ۱۲

### لكصناحانتے تھے:

حعزت ابی تکھنا بھی جانتے تھے۔اور بیاس زمانہ میں نعت غیر مترقبھی۔ چنانچہ وحی کی اکثر آیتیں وہی لکھتے تھے۔ مدینہ منورہ میں جب آنخضرت ﷺ تشریف لائے وحی لکھنے کا سب سے پہلے انہی کوشرف حاصل ہوا۔

اس زمانہ تک کتاب یا قرآن کے اخیر میں کا تب کا نام لکھنے کا دستورنہ تھا۔ سب سے اوّل حصرت ابی ؓ نے اس کی ابتداء کی بعد میں اور بزرگوں نے بھی اس کی تعلید کی۔

#### ځپ رسول :

بدعات سے اجتناب، جراًت اظہار حق میاد صاف حضرت الی طیس خاص طور پر موجود تھے۔ عبادات اللی کا ذوق وشوق ایک مرتباس درجہ ترقی کر گیا کہ حضرت الی "تمام علائق ظاہری سے قطع تعلق کے زادیہ زوجانیت میں معتکف ہو گئے تھے۔

رات کی ہولناک تار کی میں جب کہ تمام کا نتات بستر راحت پرسرمست نشہ خواب ہوتی تھی ، وہ اپنے گھر کے ایک گوشہ میں معبود برحق کی عظمت وجلال کے تصور سے سرتا پا بجز و نیاز ہوتے سے رنبان پر کلام النی روال ہوتا تھا اور آ تھوں کی اشک باری ان کے کشیت عبادت کوسیر کرتی تھی۔ قرآن مجید تین داتوں میں فتم کرتے تھے دات کیا یک حصیلی درود ملام کلارد کرتے تھے ۔ محبت رسول کا یہ عالم تھا کہ استن حنانہ کو اپنے گھر میں بطور تیم کہ رکھ لیا تھا۔ اور جب تک و میک نے جیاٹ کراس کو را کھ نہ کردیا ، حضرت الی "نے اس کو ملی کا دنہ کیا گے۔

بدعات ہے اس قدراجتناب تھا کہ جو باتیں رسول اللہ اللہ کے مقدس عبد میں نہ ہوئی تھیں،
ان کالاتکاب نہایت فتیج سیحتے تھے۔ حضرت عمر فاروق " اپنی خلافت کے زمانہ مجد میں آئے ۔
تراوی کا وقت تھا۔ لوگ الگ الگ نماز پڑھ رہے تھے۔ حضرت عمر فاروق " نے چاہا کہ اس کو باجماعت
کردیں۔ حضرت ابی " ے کہا آپ کو امام بناتا ہوں، آپ تراوی پڑھایا کریں۔ حضرت ابی " نے کہا
جو بات پہلے نہیں کی ہے اس و بیٹ کرسک ہوں ؟ حضرت عمر فاروق " نے کہا میں بیا تا ہوں۔ آپین یہ
کوئی کری بات نہیں ہے ' ۔

ان کادل مزکا صغائر کی خفیف سی گرد کا بھی متحمل شقا۔ رسول اللہ ﷺ کی زندگی میں ایک شخص نے سوال کیا یا رسول اللہ ہم اوگ بیار ہوتے ہیں یا تکیفیس اٹھاتے ہیں ، اس میں کی کھڑا اب ہے؟ آب نے فرمایا ''گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے۔حضرت ابی موجود تھ، پوچھا چھوٹی تکلیف بھی گناہ کا کفارہ وجاتی ہے گئاہ کا کفارہ وجاتی ہے۔ کفارہ وجاتی ہے۔ حضور اللہ نے فرمایا ''ایک کا ثنا تک کفارہ ہے'۔

حفرت الی کا جوش ایمان اب انداز ہے باہر تفاعذ اب وتو اب کا تصور آتش زیر پاینا چکا تھا۔ خدا کی قبهاریت و جہاریت کی تصویر آتھوں میں پھر دہی تھی۔ اس بے اختیاری کے عالم میں زبان سے نکلا! کاش جھے ہمیشہ تب چڑھتی رہتی لیکن تج ، عمرہ ، جہاداور نماز با جماعت اداکر نے کے قابل رہتا۔ دعا قلب صمیم سے نکلی تھی ، حریم اجابت تک پیٹی حرارت کی ایک خفیف مقدار رگ د پ میں سرایت کرگئ ۔ چنانچہ جب جسد اطہر پر ہاتھ رکھا جاتا تھا۔ حرارت معلوم ہوتی تھی۔

## حضرت ابوطلحها نصاري

### نام ونسب اورابتدائی حالات:

قبل از اسلام ابوطلحہ "عام اہل عرب کی طرح بت پرست متحدادر ہڑے اہتمام سے شراب پیمتے متحداد راس کے لئے ان کے ندیموں کی ایک مجلس تھی گئے

ا سلام : ابھی زمانہ شاب کا آغازتھا۔ بمشکل بیس سال کی ممر ہوگی کہ آفاب بوت بین طلوع ہوا، حضرت ابوطلحہ " نے امّ سلیم" (حضرت انس " کی والدہ ماجدہ) کو نکاح کا پیغام دیااور انہوں نے اسلام کی شرط کے ساتھ نکاح کو وابستہ کر دیا ،جس کا آخری اثر بیمر تب ہوا کہ ابوطلحہ " دین حفیف قبول کرنے برآمادہ ہوگئے۔

یہ وہ وقت تھا جب مصعب بن عمیر "اسلام کے پر جوش شیدائی شہریشر بیٹر ب میں دین اسلام کی تبلیغ کرر ہے تھے۔ مدینہ کا جو تخصر قافلہ بیعت کے لئے روانہ بوا تھا اس میں حضرت ابوطلحہ" مجھی شامل تھے۔ اس بیعت میں حضرت ابوطلحہ" کو بیشرف مزید حاصل ہوا کہ آنخضرت ﷺ نے ان کو انصار کا نقیب تجویز فرمایا۔

مواغاق: بیعت کے چند مہینے کے بعد خود حامل وحی ﷺ نے مدینہ کا ارادہ فرمایا اور بہاں پر مہاجرین نے سے حضرت ابوطلحہ "انساری کا جس کو بھائی بنایا گیا وہ حضرت ابوسیدہ بن جراح قرایتی تھے ، جن کوایمان کی پختگ کی بدولت در بار رسالت سے امین الامة کا خطاب عطابوا تھا اور جناب رسول اللہ ﷺ نے ان کو جنت کی بیشارت دی تھی۔

غر وات : غر وهٔ بدراسلام کی تاریخ میں پہلاغر وہ ہے، حضرت ابوطلحہ "نے اس میں کافی حصہ لیا تھا بدر کے بعد غر وهٔ اُحدواقع بواده ﴿ صرت ابوطلحہ "کی جانبازی کی خاص یادگار ہے معرکہ اس شدت کا تھا کہ بزے بڑے بہادروں نے قدم اُکھڑ گئے تھے الیکن حضرت ابوطلحہ " آنخضرت بجائے کے آئے ڈھال آڑ کئے سینہ تانے کھڑے تھے کہ آپ کی طرف جو تیرآئے اس کا آماجگاہ خود بنیں اُاور نہایت جوش میں ہشعر بڑھ دے تھے ۔

نفسی لنفسک الفداء ووجهی لوجهک الوقاء میری بان آپ ن بان پر قربان اورمیراچره آپ کے چرکی پر ہو

اور تیروان میں تیرنکال کراہیا جوڑ کرمارتے کے شرکوں کے جسم میں پیوست ہوجاتا۔ جب آنخضرت کے بیٹماشاد کھنے کیلئے سراٹھاتے تو حضرت ابوطلحہ "حفاظت کے لئے سائے آجات اور کہتے "نصوی دون نحوک"، آپ کے گلے کے پہلے آنخضرت کا اس جاں ناری اور سر فروثی سے خوش ہوکرفرماتے فون میں ابوطلحہ" کی آواز سوآدمی سے بہتر ہے کے۔

حضرت ابوطلحہ کئے اُ حدیس نہایت پامردی ہے مشرکیین کامقابلہ کیا، وہ ہزے تیرا نداز ہے اس دن دو تین کما نیں ان کے ہاتھ ہے ٹو نیں ،اس وقت ان کے سامنے دو تیم کے خطرے تھے ایک مسلما نوں کی شکست کا خیال ، وسرے رسول اللہ ہے گئی کی حفاظت کا مسئلہ ، کیونکہ رسول اللہ ہے گئی کی حفاظت کی کہ جس ہاتھ ہے بیاؤ کرتے تھے وہ شل ہوگیا مگرانہوں نے اُف نہ کی۔

غز وہ خیبر میں حسنرت ابوطلی کا اونٹ آنخضرت کی کے اونٹ کے بالکل برابرتھا ،اس غزوہ میں بھی وہ اس حیثیت نے نمایاں ہیں کہ جب آنخضرت بھی نے گدھے گوشت کھائے کی ممالغت کرنا جا ہی اقومنا دی کرنے کے لئے ان ہی کوخصوص فرمایا گے۔

غزوہ کینین میں حسرت ابوطلحہ "نے شجاعت کے خوب جو ہر دکھائے۔ ۲۱،۲۰ کافروں کوآل کیا، آنخضرت ﷺ نے فرمایا تھا جو نفس جس آ دمی کو مارے اس کے سارے اسباب کا مالک مجھا جائے گا۔ چنانچ حضرت ابوطلحہ "نے بیس آ یسس آ دمیوں کا سامان حصہ میں حاصل کیا تھا۔ آنخضرت ﷺ کے غزوات میں سیافیرغزوہ تھا ادر کر جے میں واقع ہوا تھا۔

ل مند حضرت انس بین ما لک بخاری بیس ۴۷۹ میلی مند به جلاسی سی ۱۳ و بخاری کتاب المفازی ۱۳ مند ام به جلاسی ۱۲۱ منا ۱۲۱

#### عام حالات : .

رسول الله على كروت حفرت الوطلح "اين مكان من تعيم الهرمسجد نبوى على میں سحابہ "میں گفتگو ہوئی کہ آنخضرت علا کی قبرکون تیار کرے،مدینہ میں بغلی اور مکہ میں معندوق قبروں کارواج تھالیکن آمخضرے ﷺ بغلی قبر پسندفر ماتے تھے ۔مسلمانوں میں ، وُخْصُ قبری کھوو تے <u>تت</u>ھے۔مہاجرین م**یں ابوسیدہ "اورانسار میں حضرت ابوطلحہ "۔حضرت ابوسیدہ " سندو تی اورحضرت ابوطلحیّا** بغلی بناتے تھے اس لئے دونوں کے پاس آ دمی بھیجا گیا اور بیرائے قرار پائی کہ جو پیشتر پہنچاس شرف کو حاصل کرے اور چونکہ آنخضرت ﷺ کی مرضی بغلی کی تھی بہت ہے مسلمان دست بدعا تھے کہ مباجرین كآنے ميں دريه واور ابوطلحه " جلد آجائيں ، ير تفتكو مورى تھى كه حضرت ابوطله " پہنچ كنا اورائ باتھ یغلی قبر کھودی۔

رسول الله على كورسال كے بعد بهت سے صحابہ "فيديندي مكونت ترك كردي تقى اور شام چلے گئے تھے۔ حضرت ابوطلحہ " بھی ان ہی غمز دوں میں داخل تھے کیکن جب زیادہ پریشانی بڑھتی تو آستان بنبوت على كازخ كرت اورمهينول كاسفر في طركر كرسول الله الله المرارير حاضر و تاور تسلی کاسر مایہ حاصل کرتے۔

حضرت ابوبكر" كاعبد خلافت، حضرت ابوطلحه" فے شام میں گذارا۔ حضرت فاروق " كے ز مانهُ خلافت كابيشتر حصيمهي و بين بسر بهوا ، البيته حضرت فاروق "كي وفات ئے قريب وه مدينه مين تشريف فرما تتھے۔حصرت فاروقِ اعظم " كوان كى ذات ير جوائتا داوران كى منزلت كاجو خيال تھاو ہاس ے طاہر ہے کہ جب انہوں نے ۲ آومیوں کوخلافت کے لئے نامز دفر مایا تو حضرت ابوطلحہ" کو بلا کر کہا آ بلوگوں کے سبب سے خدانے اسلام کوعزت دی آب انسار کے ۵۰ دی کیکران اوگوں پر متعین ريد، اگر جارآ دى ايك طرف مول اوردوى الفت كرين تودوكي كردن مارد يجيّز اوراگر بله برابر موتواس فرين كوَّمْلَ سِيجِيّے جس ميں عبدالرحمٰن بن عوف " نه ہوں ،اورا گر تين دن گذر جا ئيں اور کوئی فيصله نه ،وتو سب کے مرأزاد یکئے۔

غرض مسور بن مخر مه کے گھر میں ان حیوا ومیوں کی تجلس شوری قائم ہو کی اور حصرت ابوطلحة " دروازہ پر حفاظت کے لئے کھڑے ہوئے ، بنو ہاشم شروع سے اس مشورہ کے خلاف تھے، وہ حسرت علی كرم الله وجدكويا بت تقداس ك حضرت عباس" ف حضرت على كرم الله وجد المستد على كرم الله وجد الم ا پنامعاملہ ان لوگوں کے ہاتھ میں نہ دیجئے اپنا خود فیصلہ سیجئے حضرت ملی ' نے اس کا سیجھ جواب دیا۔ حضرت الوطلح" پاک کفر سدیه با تین س رے تھے۔ حضرت ملی کی ان پرنظر پڑی تو کی کھ خیال بیدا جوا۔ حضرت الوطلحہ " نے کہا " لم توع ابالحسن! " "اے ابوائس خوف نہ سے بینے "۔

ای طرح ایک دن جارے وقت عمرو بن العاص "اور مغیرہ بن شعبہ " بھی پہنچاور درواز و پر بیٹی گئے ، حضرت ابوطلحہ " نے کچھ نہ کہا ، حضرت سعد بن الی وقاص " جھلا آ دی ہے ، ان سے رہانہ آلیا کنگری مارکر بولے بیلوگ اس لئے آئے بین کہدید بند میں مشہور کریں گے کہ ہم بھی اصحاب شوری میں تھے ۔ کنگری مارکر بولے بیلوگ اس لئے آئے بین کہدیدہ تھے ۔ کنگری مارنے پر عمرو "اور مغیرہ " بھی برہم ہوئے اور بات بڑیضے گئی ۔ حضرت ابوطلحہ " نے کہا " مجھے خوف ہے کہ آپ لوگ ان بھگڑ وں میں اُلچھ کراصل مسئلہ کو چھوڑ بینیسیں! اس ذات کی قسم جس نے عمر" کو وفات دی۔ میں تین دن سے زیادہ بھی مہلت ندوں گا ، پھرگھر میں بیٹھ کرتما شاد یکھوں گا کہ آپ لوگ کیا کرتے ہیں" ۔

اس کے بعد حضرت ابوطلحہ "کے خاتی حالات میں دو چیزیں بہت نمایاں ہیں ، نکاح اور اولا د ۔ ان کا نکاح حضرت اُم سلیم" ہے ہوا تھا۔ اس کا واقعہ بیہ ہے کہ مالکہ بن نضر (حضرت اُنس کے والد ) ججرت ببوی ﷺ ہوئی اپنی ہوں اُم سلیم ہے ان کے اسلام تبول کرنے پرناراض ہوئر شام بیلے والد ) ججرت ببوی ﷺ ہوئی اپنی ہوں اُن سلیم سلیم کو بیام نکاح دیا انہوں نے کہا کہ میں گئے ہے وہال انہوں نے کہا کہ میں تمہارا بیام ردنییں کرتی لیکن تم کا فر ہواور میں مسلمان ۔ میرا نکاح تمہارے ساتھ جائز نہیں اگرتم اسلام مبر قبول کراوتو مجھے نکاح میں عذر نہ ہوگا اور وہی میرامبر ہوگا۔ حضرت ابوطلحہ "مسلمان ہو گئے اور اسلام مبر قرار یایا۔ نابت کہتے ہیں کہ میں نے تسی عورت کا مبرام سلیم" ہے افضل نہیں ہا۔

حضرت الم سليم مے جضرت البوطلحة "كى كئى اولادي ہوئيں ليكن سوائے عبداللہ كے وئى اندہ ندرہا حضرت البوطلحة "كانام البوعمير تھا۔ اللہ جي كانام البوعمير تھا۔ اللہ جي كانام البوعمير تھا۔ اللہ علی ایک لال پایا تھا القاق سے لال مركيا اللہ كوئم ہوا۔ رسول اللہ علی ان كے كھر تشريف لائے تو اس كوم كين پاكرلوگوں سے بوچھا آج بيست كيوں ہے ! لوگوں نے واقعہ بيان كيا ، آنخضرت علی نے اس كو ہنانے كے لئے فرمایا " بيا ابا عمير حافعل النعيو " يعنى " وے عمر الل كبال كيا ؟"

ایک اورلڑکا تھا جو پنجہ دنوں بھارہ کرمر گیا ،اس کی وفات کاواقعہ نہایت پراٹر ہے،ایک دن اس کی بھاری کے زمانہ میں حضرت ابوطلحہ "مسجد نبوی ﷺ آگئے اور ادھر وہ فوت ہو گیا۔ام سلیم نے اس کوفن کر دیا اور گھر والوں ہے تاکید کی کہ ابوطلحہ "سے اس واقعہ کاذکر نہ کرنا۔ ابوطلحہ "مسجدے آئے تو پجھ صحابہ "ساتھ تھے بوچھالڑ کا کیسا ہے؟ ام سلیم نے کہا پہلے سے اچھا ہے! ابوطلح شحابہ "سے باتیں کرتے رہے کہ کھانا آیاسب نے کھایا، جب سحابہ جلے گئے تو ابوطلحہ "اندرآ ہے اوررات کومیال ہوی نے ایک بستر پرآ رام کیاا خبررات میں ام سلیم نے لڑ کے کی وفات کا ذکر کیااور کہا کہ خداکی امانت تھی اس نے لے لی اس میں کسی کا کیااجارہ ہے۔ ابوطلحہ " نے انا مللہ پڑھی اور مہر کیا۔

( بيدواقعه مفاري اور مسلم مين و نزاه رانتكف طورير غدُلوري )

اس لڑے کے بعد عبداللہ پیدا ہوئے اور آنخضرت ﷺ نے ان کو صلی دی۔ یہا ہے ذیانہ میں تمام لوگوں پر قضیلت رکھتے تھے۔ ان ہی ہے حضرت ابوطلحہ "کی نسل جملی ،ان کے دو بیٹے تھے۔ اس اق اور عبداللہ اور اسحاق کے صاحبز ادے یکی تھے ، اور میہ سب اپنے مبد میں مرجع انام ادر سلم حدیث کے امام تھے۔

صُلید : حضرت ابوطلحه " کا حلیه بیرتها ، رنگ گندم گول ، قدمتوسط ، سراور دازهم سفید ( خضاب نہیں کرتے تھے )، چېرونورانی۔

وفات : عمر شریف مسال کی ہوئی تو پیغام اجل آیا۔ حضرت ابوطلید کی دفات کا قصد بھی جیب ہے۔ ایک دن مورہ برائت تلاوت فرمار ہے تھے۔ جب اس آیت انفر واحفافا و ثقالا " پ پنچ واولد جہاد تازہ ہوا۔ گھر والوں سے کہا کہ خدا نے بوڑھے اور جوان سب پر جہاد فرض کیا ہے، میں جہاد میں جاتا ہوں۔ سفر کا انتظام کردو (دومرتبہ کہا)۔ بردھا ہے کہ ملاوہ دوز ہور کتے میں جہاد میں جاتا ہوں۔ سفر کا انتظام کردو (دومرتبہ کہا)۔ بردھا ہے کہ ملاوہ دوز ہوگئے جہد نبوی جاتے میں تمام غروات میں شریک ہو چکے ابو بکر وحمر کے ذمانہ تخلافت میں برابر جہاد کیا ، اب بھی جہاد کی ہے۔ آپ گھر جہنے ، ہم لوگ آپ کی طرف سے غروہ میں جاتھی جہاد کی ہے۔

حضرت ابوطلحہ "بھلا کب زک سکتے تھے۔ شہادت کا شوق ان واپن طرف کھینج رہاتھا۔
ہولے، جو میں کہتا ہواں، اس کی تعمیل کروں گھر والوں نے چارونا چارسامان سفر درست کیا اور بیستر برس کا
ہوڑھا مجاہد خدا کا نام لے کرچل پڑا۔ غزوہ کری تھا اور اسلامی بیڑہ وردانہ: و نے والا تھا۔ حضرت ابوطلحہ"
جہاز پر سوار ہوئے اور غزوہ کے ہنتظر تھے کہ ساعت مقررہ آئی تھی اور ان کی زوٹ عالم قدس کو پر واز کرگئ ۔
جہاز پر سوارہ و نے اور غزوہ کے ہنتظر نے گئی سے مقررہ آئی تھی ۔ ہوا کے جمو نکے جہاز کو غیر معلوم سمت میں لئے
جارے سے اس مجاہد فی سمیل اللہ کی الش غربت کی صالت میں جہاز کے تین یہ گوروگفن پڑی رہی ،
آخر ساتویں روز جہاز دفت کی پر بہنچا۔ اس وقت لوگوں نے لاش کو ایک جزیرہ میں اُئر کروفن کیا ، لاش یعینہ

سنہ وفات میں اختاباف ہے۔ بعض کے نزدیک اس اور بعض کے قول کے مطابق سن اوفات ہے۔ اس کے زوت الصحیح روایت دھزت انس کی ہے۔ اس کے زوت الصحیح میں حضرت انس کی ہے۔ اس کے زوت الصحیح میں حضرت ابوطلحہ " نے انتقال فی مایا۔

#### فضل وكمال:

فضل وکمال میں حضرت ابوطلحہ " کوخاص رُتبہ حاصل ہے۔علامہ حافظ ابن ججرع سقلانی " نے جو ہڑے پایہ کے محدث تنے اصابہ میں حضرت ابوطلحہ " کے فضل و کمال کی طرف اس طرح اشارہ کیا ہے کہ فضلائے صحابہ میں تنے۔

ردایت بین نهایت احتیاط کرتے تھے۔ان کی احادیث مروبید میں مسائل یاغز وات کاذکر ہے۔ فضائل اعمال کا بیان نیس ۔ باوجود یکدوہ مدت دراز تک رسول اللہ ﷺ کے شرف صحبت سے متاز رہے اور رسول اللہ ﷺ کے نہ دہمی آیک عرصہ تک زندہ رہے۔ لیکن روایتوں کی مجموعی تعداد (۹۲) سے زیادہ نہ ہوگی۔ اس کا اسلی باعث بیان حدیث میں احتیاط تھی۔

حسب د مل روایات ان کے ملمی پاییکو تمایاں کرتی ہیں۔ حدیث شریف میں وارو ہے:

" لاتدخل الملنكة بيتا فيه صورة "

" ليعنى جس ألهر مين اتسوريه و بإل فرشة نهيل آت " له

حضرت ابوطلمہ " کی بیاری میں مقید ت مندوں کا ایک گروہ عیادت کو آیا تو ویکھا کہ دروازے پرایک پردہ پڑاہے، جس میں تصویر بنی ہوئی ہے۔ آپاں میں گفتگوشروع ہوئی۔ زید بن خالد بولے کی تو کہا تھا کہ بولے تا کہا تھا کہ کی تو کہا تھا کہ کیٹرے پر جوتصور یہودہ اس میں وافل نہیں آلی

ایک دن حضرت ابوطلحه "کمانانوش فرمارے تھے۔ دسترخوان پرحضرت ابی بن کعب اور حضرت افس بن مالک" بھی شخصے کھانا کھا کر دخترت اُس نے وضو کے لئے پانی مانگا۔ دونوں بزرگوں نے کہا شاید شوشت کھانے کی وجہت وضو کا خیال پیدا ہوا ہے؟ حضرت اُس نے کہا تی ہاں۔ اس پرفر مایا کہم طیبات کھا کر وضو کی ضرورت جھنے ہو، حالا نالہ خود رسول القدیج اُن وضو کی جا جست نیمن جھنے ہو۔ حالا نالہ خود رسول القدیج اُن وضو کی جا جست نیمن جھنے ہے۔

ایک دن حضرت ابوطلی نے نفل کاروز ہر کھاتھا۔ انفاق ہے ای دن برف پڑی۔ وہ اُ مٹھے اور او لے پئن کر کھانے گئے۔ لوگوں نے کہاروز ہے میں آپ او لے کھار ہے ہیں۔ انہوں نے جواب دیا کہ پیر برکت ہے، جس کا حاصل کرناضروری ہے اُ۔

حضرت ابوطلحہ '' کوشعر وَخُن کا بھی ذوق تھا۔میدانِ جنگ میں تم نے ان کور جز پڑھتے سُنا ہوگا، پیشعرا نہی کا ہے۔

انا ابوطلحه واسمى زيد وكل يوم في سلاحي صيد

ا خلاق : حفرت ابوطلحہ "کاسب ہے بڑا اخلاقی جو ہر کتب رسول ہے۔ ایسی حالت میں تمام مسلمان جنگ کی شدت ہے مجبور ہوکر میدان میں منتشر ہوگئے تھے اور رسول القد بھی کے پاس معدود ہے چند صحابہ رہ گئے تھے ۔ حفرت ابوطلحہ "کا پنے کورسول بھی پرقربان کرنے کے لئے بردھنا، اور آپ کے سامنے کھڑ ہے ہوکر کفار کے وارسہنا، حال نبوت پر جو تیر آئے ان کواپنے سینے پردو کنا اور آخرای حالت میں اپناہا تھ بریکار کردینا، حب رسول بھی کاوہ لازوال نشان ہے جوابدت کنہیں مٹ سکتا۔

اسی محبت کااثر تھا کہ حضرت ابوطلحہ " کوآنخضرت کے سے خاص خصوصیت تھی وہ عمو ماتمام معرکوں میں رسول کے اونٹ کے برابر چلتا تھا، غرزوہ خیبرے واپسی کے وقت، حضرت صفیہ " آنخضرت کے اونٹ پر سوارتھیں، مدینہ کے قریب پہنچ کر خیبرے واپسی کے وقت، حضرت صفیہ " آنخضرت کے اونٹ پر سوارتھیں، مدینہ کے قریب پہنچ کر ناقہ تھوکر لے کرگری اور سول کے اورصفیہ ترمین پر آر ہے۔ حضرت ابوطلح شواری سے فوراً کو دیڑے اور رسول کے اللہ جعلنی اللہ فعدا کے چوٹ تو نہیں آئی احضور نے قرمایا مہیں عورت کی خبرلو، حضرت ابوطلح " منہ پر رومال ڈال کر حضرت صفیہ " کے پاس پہنچے اور ان کو کجا وا درست کر کے بھولیا "۔

ای طرح ایک مرتبه مدینه میں دشمنوں کا کچھ خوف معلوم ہوا ، رسول اللہ ہے ہے حضرت ابوطلحہ "کا گھوڑا جس کا نام مند و ب تھا مستعار نوید اور سوار ہو کر جس طرف اندیشہ تھا ، روانہ ہوئ حضرت ابوطلحہ" چھچے چھچے چلے ،کین ابھی چہنچنے نہ پائے تھے کہ آنخضرت چھے تشریف لائے راستہ میں ملاقات ہوئی فرمایا وہاں کے خیبیں اور تمہارا گھوڑ ابہت تیز رفتار ہے۔

حضرت ابوطلی کو آنخضرت کی ہے جومحبت تھی اس کا اثر جیموئی جیر میں بھی ظاہر موتا تھا۔ جب ان کے گھر میں کوئی چیز آتی تو خودرسول اللہ کا کے حضور میں بھیج دیتے تھے ایک مرتبہ

ا الينا علد ٣ ص ١٨٠ (مندانن) ع منداحد بن خبل علد ٣ من ١٨٠ (مندانن)

حضرت انس اُ میک خرگوش پکرائر لائے حضرت ابوطلی نے اس کوؤئ کیاادرایک ران آنخضرت ﷺ کی خدمت میں بھیج دی۔ آپ نے پی حقیر لیکن پر خلوص نذر قبول کر لی اُ۔ اس طرح اُسلیم نے ایک طباق میں خرے بھیجے جضور ﷺ نے قبول فرما کراز داج مطہرات اور سحابہ میں تقتیم کئے آ۔

رسول القدی بھی اس محبت کی نہایت قدر کرتے تھے، چنانچہ جب آپ جج کے لئے مکہ تشریف لے گئے اور منی میں حلق کرایا تو سرمبارک کے داہنے طرف کے بال تو اور اوگوں میں تقسیم ہو گئے اور باکیں طرف کے کل موئے مبارک حضرت ابوطلی "کومرحمت فرمائے ، حضرت ابوطلی "اس قدرخوش ہوئے کہ گویادونوں جبال کاخزانہ ہاتھ آگیا۔

۔ جوش ایمان کا بے عالم تھا کہ شراب حرام ہونے ہے بل ایک روز فضیح جو چھو ہارے کی بنتی ہے پی رہے تھے کہ ای حالت میں ایک شخص نے آ کر خبر دی کہ شراب حرام ہوگئی۔ بین کر حضرت انس ' ہے کہا کہتم اس گھڑے کو قرد دو۔انہوں نے توڑ دیا <sup>ہی</sup>ے۔

جب سيآيت نازل بوني:

"لن تنالو االبرحتى تنفقو امماتحبون" (آل مران ١٨) " ( بني يا كتة " - " بحب تك أبيل يا كتة " -

تو امرائے انصار نے کیسوں کی مہرین وڑدیں اورجس کے پاس جوئیتی چیزیں تھیں آنخضرت ﷺ کے حضور میں چینے کے حضور میں م حضور میں پیش کیس حضرت ابوطلح نے آنخضرت ﷺ کی خدمت میں آئے اور بیر حاکوخدا کی راہ میں وقف کیا ۔

بیرحان کی نہایت شیری ہا کدادھی۔اس میں ایک کنواں تھا،اس کا یانی نہایت شیریں اور خوشبودارتھا،اورآنخضرت ﷺ بہت شوق ہےاس کو پہتے تھے۔ بیدارائنی حضرت ابوطلحہ ؒ کے (محلّہ) میںاور مجدنبوی کے سامنے واقع تھی۔ (بعد میں اس مقام پرقصر بی عدیلہ بنایا تھا)۔

في من ندائد .. جند الله الله الله مندان المن أمن ). ﴿ عَلَمُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا على منذائد . رجلد الله الله الله الذي رئ المن )

حضرت ابوطلح ی کے اس وقف ہے آنخضرت کے نہایت مخطوط ہوئے اور فر مایا! بیخ بیخ خالک مسال رابسے! اور فر مایا! بیخ بیخ خالک مسال رابسے ''اور تقلم دیا کہا ہے اعزہ میں اس کے تقسیم کردو۔ چنانچہ حضرت ابوطلحہ نے ایپ بن اعمام اور اقارب میں جن میں حسان بن ثابت اور ابی بن کعب تھے تھیں تھی کردیا ہے۔

ایک مرتبدایک شخص آیا ،اس کے قیام کاکوئی سامان شقار آنخضرت علیے نے فرمایا اس کو جو اپنام ہمان رکھے ،اس پر خدار حم کرے گا۔ حضرت ابوطلی نے آنکھ کر کبایس لئے جاتا ہوں۔ گھریس کھانے کو نہ تھا۔ صرف بچوں کے لئے کھانا پکا تھا۔ حضرت ابوطلی نے بیوی ہے کہا کہ بچوں کو سلاوہ اور مہم ہمی فرضی طور پر منہ چلاتے مہمان کے پاس بیٹھ کر چراغ گل کردو، اس طور پر وہ کھانا کھالے گا،اور ہم ہمی فرضی طور پر منہ چلات رہیں گے۔ غرض اس طرح اس کو کھلا کرتمام گھر فاقہ ہے پڑ رہا۔ صبح کے وقت آنخضرت بھی کے پاس آیت پڑھی جواس موقع پرنازل: وفی تھی ۔ "ویسو شوون معلی انفسیم و لو سکان بھم خصاصه" اور حضرت ابوطلی تک کبارات تبہارے کام صفداکو بہت تجب ہوا گے۔

حضرت ابوطلحہ '' کا ایک خاص وصف خلوص تھا۔ وہ شہرت پسندی ، ریا اور نمود و نمائش ہے دورر ہتے تھے، بیر حاکو وقف کرتے وقت رسول اللہ ہے تسم کھا کر کہا کہ یہ بات اگر حچپ علق تو تبھی میں ظاہر نہ کرتا '' ۔ انہوں نے رسول اللہ کے بعد ۴۰ سال کی زندگی پائی بیتمام عمر روزوں میں بسر کی ،عیداور بقر عید کے سوا ۲۵ سا دنوں میں کوئی دن ایسا نہ تھا ( بجزیماری کے ایام کے ) جس میں وہ صائم نہ رہے ہوں۔

## حضرت ابودر داء

نام ونسب اورابتدائی حالات:

عویمر نام ہے۔ ابو درداء کنیت ۔ قبیلہ خزرج کے خاندان عدی بن کعب سے ہیں۔

نسب نامدریہ ہے:

عویمر بن زید بن قیس بن اُمید بن ما لک بن عامر بن عدی کعب بن فزرج بن حارث بن خزرج اکبر\_والده کانام محبة تھا، جو ثغلبہ بن کعب کے سلسلے ہے وابستہ تھیں۔

بعثت نبوی کے زمانہ میں تجارت کسب معاش کا ڈرلیہ تھا، کیکن جب بیشغل عبادت میں خلل انداز ہوا تو اس کو ہمیشہ کے لئے خیر باد کہااور رزاق کون و مکان کے سفرہ عام پر آ ہیٹھے۔ بعد میں تجارت سے ایسے دل برداشتہ ہوئے کہ فرماتے تھے، جمھے اب ایسی دو کان بھی پیند نہیں جس میں ہم دینار یومیہ نفع ہو، جس کوروزانہ صدقہ کرتا رہوں، اور نماز بھی نہ قضا ہوتی ہو۔ لوگوں نے کہا اس کا سبب؟ فرمایا قیامت کے حساب کا خوف ہے۔

اسلام: یه بجیب بات ہے کہ حضرت ابودرٌ داء بایں ہمہ کمال عقل دوسرے اکابر انصار کے ایک سال بعد اھ میں مشرف باسلام ہوئے ،اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا اسلام تقلیدی نہ تھا ،اجتہا دی تھا ، ممکن ہے کہ یہ ایک سال مزیدغور وفکر اور کاوش وتحقیق میں صرف ہوا ہو۔

کیکن قبول اسلام میں بیا یک سالہ تاخیر تمام عمران کے لئے تکلیف دہ رہی ، فرمایا کرتے تھے۔''ایک گھڑی کی خواہش نفس ، دیر پاغم پیدا کرتی ہے''۔

غروات اورعام حالات:

غزدہ بدریش وہ مسلمان نہ ہتے۔اس لئے اس میں شریک نہ تھے، غزدہ اصدحالت ایمان میں پیش آیا اس میں نہایت سرگری ہے حصہ لیا، گھوڑے پر سوار ہوکر میدان میں آئے، آنخضرت ﷺ نے ان کی شجاعت وبسالت کود کی کرنعم الفاد میں عویمولیعن عویمر کس قدرا چھے سوار ہیں۔

احد کے علاوہ دیگر غز وات اور مشاہد ہیں آنخضرت ﷺ کے ساتھ شرکت کی ۔حضرت سلمان فارس " نے اسلام قبول کیا تو آنخضرتﷺ نے ان کوابودرداء " کااسلامی بھائی تجویز فرمایا۔ آنخضرت ﷺ کی وفات کے بعد حضرت ابودردا ، " نے مدینہ کی سکونت ترک کردی کہ یہاں ہروقت آپ ﷺ کی یا د تازہ رہتی تھی۔ نیز ملک بملک علم اسلام کی اشاعت وارثان نبوت کا فرض تھا۔ آنخضرت ﷺ سے انہوں نے سیجی سُنا تھا کہ فقت کی آندھی میں ایمان کا چراغ شام میں حفوظ رہے گا۔ اس بنا پرشام کے درائکومت دمشق کی سکونت اختیار کی۔

ان کے ترک وطن کے سلسلے میں بیدواقعہ لائق ذکر ہے کہ مفری تیاری کے بعدانہوں نے حضرت عمر فاروق " ترک وطن کی اجازت جابی ۔ انہوں نے کہا اجازت تو نہیں دیتا ، ہاں ہاں اگر حکومت کی کوئی خدمت قبول سیجئے تو منظور کرسکتا ہوں۔ حضرت ابو دردا ، " نے کہا جا کم بنتا پیند کرت ہوں۔ حضرت ابو دردا ، " نے کہا جا کم بنتا پیند کرت ہوں۔ حضرت عمر فاروق " نے فرمایا ، پھر اجازت کی امید فضول ہے ۔ حضرت ابو دردا ، " نے درخواست کی کہ حکومت ۔ ، جائے لوگوں کوقر آن وحدیث سیماؤں گا اور نماز پڑھاؤں کا ۔ فرمایا یہ البتہ قبول ہے۔ چنا نجے ادائے فرض کی نیت سے شام کا سفر اختیار کیا۔

ومشق میں ان کا دفت زیادہ تر درس و تدریس ،شریعت کی تلقین اور عبادت وریاضت میں گذرتا تھا۔ شام کے متوطن سحابہ کرام میں اکثر ایسے بتھے جن کی زاہدانہ اور سادہ زندگی پرشام کی خصوصیت و تکلفات کا رنگ و روغن چڑھ گیا تھا۔ لیکن حضرت ابو دردا ، "برابرا پنی اسلی بے تکلفی و سادگی پرقائم رہے۔ حضرت نمر فاروق " نے شام کاسفر کیا اور پر بد بن ابن سفیان "عمر و بن ماس اور ابومویٰ " کے مکانوں پر جا کر ملاقات کی ۔ توسب کے شابانہ ٹاٹھ دیکھے۔

حضرت ابودردا ، "ئے گھر بنچ تو خدم وچھم نقیب و چاؤش ، تزک واحتشام ، زینت وآ رائش ایک طرف مکان میں چراغ تک نظار کشوردین وملت کا تاجدارتاریک مکان میں ایک کمیل اور سے بڑا تھا۔ حضرت ممر فاروق " نے بیاحالت ویکھی تو آتھوں میں پائی آ ایا ۔ بو بھائی قدر مرت سے زندگی گذار نے کا سبب بیا ہے؟ حضرت ابودروا ، " نے فرمایا : رسول اللہ عَن کا ارشاد ہے کہ دنیا " میں ہم کواتنا سامان رکھنا جا ہے ، جتنا ایک مسافر کے درکار ہے"۔ ( آتخضرت عَن کے بعد ہم اوگ کیا سے کہا ہو گئے )۔ اس پُر ارْفقر ہوا کے دونوں بر گوں نے روتے روتے موج کردی انہ

حضرت ممر فاروق " نے عہد خلافت میں تمام اکابر سحاب کے نفقد وظا اُف مقرر کر دینے سے دیا ہدیں داخل نہ ہے ۔ الیکن سے دیا ہدیں داخل نہ ہے ۔ الیکن حضرت ابودردا و " مجاہدین بدر میں داخل نہ ہے ۔ الیکن حضرت محرفاروق" نے ان کاوظیفہ بدر یول کے برابرمقرر کیا۔

حضرت عثمان غنی " کے عبد خلافت میں حضرت امیر معاویہ نے حضرت عثمان غنی " کی منظوری ان کو وہشق کا قاضی مقرر کیا۔ بھی بھی جب حضرت امیر معاویہ " کو باہر جانے کی ضرورت پڑتی تو وہ ان کو اپنا قائم مقام بناجات۔ وشق میں قضا کا یہ پہلا عبدہ تھا۔ بعض او کوں کا خیال ہے کہ بیواقعہ عبد فاروتی کا ہے۔ لیکن میں منتی نہیں۔ صافظ ابن عبدالبرنے پہلی روایت کوتر جے وی ہے۔

ابل وعيال:

حضرت ابودردا، "كابواب فضائل مين بيه بات بهى قابل لحاظ هه كدان كحباله نكاح مين دو بيويان آئين اور دونون فضل وكمال مين ممتاز تهين \_ پيلى كانام أم دردا ، كبرى خيرة بنت افي حدرداً سلمى به اوردوسرى كانام دردا وصغرى جيمه بنت حى وصابيقا-

اُم درداً کبری عمشہور سی بیداور بڑی فقیہ عقل منداور عبادت گذار بی بی تھیں۔ان سے حدیث کی کتابوں میں بہت می روایتی مروی ہیں۔

اُم درداء "صغری سحابیه نتھیں۔ شوہر کے بعد بہت دنوں تک زندہ رہیں۔امیر معاویہ ؓنے نکاح ٹانی کا پیام دیا تھا۔لیکن قبول نہ کیا۔اولاد کے نام حسبِ ویل ہیں ؓ:

البلال عريد عدوداء سميسيد

حصرت بلال ابوتد دمشقی، یزیداور خلفائے مابعد کے عبد میں دمشق کے قاضی تھے۔عبد الملک نے اپنے زمانہ میں معزول کیا۔ <u>۹۲۔ میں</u> وفات پائی۔

حفرت دردا مِصفوان بن عبدالله بن صفوان بن امیه بن صلف قرشی ہے منسوب تھیں۔ جو معزز تابعی اور مکہ کے ایک جلیل القدر خاندان کی یاد گار تھے۔

حُلید : حلیہ بیتھا،جسم خوبصورت، ناک اُٹھی ہوئی، آنکھیں شریق، ڈاڑھی اور سرمیں خضاب لگاتے تھے۔ جس کارنگ سنبرا ہوتا تھا۔ لباس عربی تھا،قلنسو ہا ایک قسم کی ٹوپی پینتے تھے، تمامہ بائد ھتے تو اس کا شملہ چکھے لڑکاتے تھے۔

و فات : اُوپِرَّزر چکاہے کہ حضرت ابودرداء ہمسافرانہ زندگی بسر کرتے تھے۔ ہجرت کا ہنسیوال <u>۳۲ ج</u>سمال تھا کہ بیمسافر کاروان سرائے عالم ہے وطن مالوف کوسدھارا۔

وفات کاواقعہ بھیب حسر تناک تھا۔ حضرت ابودرداء "گریدوزاری میں مصروف مے اُم درداء" (بیوی کانام ہے ) نے کہا آ ب سحائی ہوکرروتے ہیں؟ حضرت ابودرداء" نے فرمایا، کیول ندردوک، خدامعلوم گناہوں ہے کیونکر چھٹکاراہو۔ای حالت میں بلال کوئلا یااور فرمایاد کیھو! ایک دن ہم کوبھی یہ واقعہ پیش آنا ہے،اس دن کے لئے پچھ کررکھنا۔موت کاوقت قریب آیا، جزع وفزع کی کوئی انتہائیتی۔ ایمان کے متعلق کہا گیا ہے کہ خوف ورجاء کے درمیان ہوتا ہے۔

حضرت ابودرداء "برخوف البی کانهایت غلبرتھا۔ یبوی کے جو پاس بیٹی تسکین دے رہی تھیں کہا،تم موت کومجبوب کھتے ہو، پھراس وقت پریشانی کیوں ہے؟ فرمایا یہ بی جہ کیکن جس وقت موت کا بیقین ہواسخت پریشانی ہے، یہ کہ کرروئے۔ پھر فرمایا یہ میراا خیر وقت ہے، کلمہ پڑھاؤ۔ چنا نچہ لوگ کلمہ کی تلقین کرتے رہے اور حضرت ابودرداء" اس کود ہراتے رہے، یباں تک کے زوح مطہر نے آخری سائس لی۔

وفات ہے کی دن پیشتر حضرت یوسف بن عبداللہ بن سلام ان کے پاس علم حاصل کرنے کے لئے آئے تھے کیکن اس وقت حضرت ابودرداء "بستر مرگ پر تھے۔ پوچھا کیسے آئے؟ عرض کیا، میرےوالداور آپ میں جوار تباط تھااس کی وجہ ہے زیارت کوحاضر ہوا۔ فرمایا جموت بھی کیابُری شے ہے، لیکن جو خص استعفار کرلے تو معاف ہوجا تا ہے ۔

جضرت بوسف ان کی وفات تک مقیم رہے۔انقال سے پیبلے بوسف ا کوبُلا کر کہا کہ لوگوں کومیری موت کی خبر کر دو۔اس خبر کامشتم ہونا تھا کہ آ دمیوں کا طوفان اُمنڈ آیا۔گھر سے باہر تک آدمی ہی آدمی ہی آدمی ہی آدمی ہی ہے۔اندراطلاع ہوئی تو فرمایا ،مجھ کو یہاں سے باہر لے چلو۔ باہر آکرا ٹھ کے بیشے اور تمام مجمع کوخاطب کر کے ایک صدیث بیان کی آ۔ اللہ اکبر! اشاعت صدیث کا جوش اس وقت بھی قائم تھا۔

فضل وكمال :

حضرت ابودرداء "كاشارعلائے اصحاب میں ہے۔ صحابہ کرام ان کونگا عظمت سے د يكھتے تھے۔
حضرت عبداللہ بن عمر " كہا كرتے تھے كہ دونوں بائمل عالموں كا پجھ ذكر كرو (معاذ اور
ابودرداء)۔ يزيد بن معاويہ كا قول تھا كہ ابودرداء "كاعلم و تفقہ بہت ہے امراض (جہل) كوشفا بخشا ہے۔ معاذ بن جبل نے وفات كے وقت وصيت كي تھى كہ ابودرداء " ہے علم سيصنا۔ كيونكہ ان كے پاس علم ہے۔ حضرت ابوذر خفاري نے ابودرداء " ہے خطاب كركے كہا تھا كہ " ماحہ ملت و دقاء و لا اظلت حضواء اعلم منك يا ابااللہ رداء " يعنى زمين كے أو يراورا سمان كے نيج تم ہے كوئى براعالم نہيں۔

مسروق جو بڑے جلیل القدر تابعی اور اپنے زمانہ کے امام تھے، کہتے ہیں کہ میں نے تمام صحابہ کاعلم چھ شخصوں میں جُمِتع پایا۔جس میں ایک ابو در دا ،" ہیں۔ یہی سبب ہے کہ گو تجاز میں بڑے بڑے صحابہ مسندا مامت پرتمکن تھے۔ تاہم وہاں بھی طالبین جوق در جوق ان کے آستانہ کو زخ کرتے تھے۔

درس کے وقت تشدگان علم کابزا جموم دہتا تھا۔ مکان سے نکلتے تو طلبہ کا مجمع رکاب میں ساتھ ہوتا۔ ایک روزمسجد جار ہے تھے، چھے لوگوں کا اتناا از دصام تھا کہ موکب شاہی کا دھوکہ ہوتا تھا۔ اس مجمع کا ہر ذکسی نہ کسی مسئلہ کا سائل ہوکر آیا تھا۔

حضرت ابودرداء "کی تعلیم کابیطرزتھا کہ فجر کی نماز پڑھ کر جامع مبجد میں درس کے لئے بیٹھ جاتے تھے۔شاگردان کے گردہوتے اور مسائل پوچھتے۔وہ جواب عنایت فرماتے تھے۔

درس قرآن:

حضرت ابودرداء "اگر چدفقه وحدیث میں بھی ممتاز تھے، کین ان کااصل سر مایہ قرآن مجید کا درس تعلیم تھا۔وہ ان لوگول میں تھے جو خود آن محید کی تعلیم تھا۔وہ ان لوگول میں تھے جو خود آن محید کی تعلیم اشاعت کے لئے نامز دفر مایا۔ دشش کے جامع عمری میں یہ قرآن درس دیے تھے اور گویا یہ قرآن کا ایک مدرس ماعظم بن گیا تھا۔ حضرت ابودرداء "کے ماتحت اور مدرسین بھی تھے۔طلبا کی تعداد سینکڑوں سے متجاوز تھی۔ دور دور سے لوگ آ آکر شریک درس ہوتے تھے۔

نماز صبح کے بعد دی دی آدمیوں کی علیخد ہ علیخد ہ جماعت کردیتے تھے اور ہر جماعت ایک قاری کے ذیر تگرانی ہوتی تھی۔ قاری قبر آن پڑھاتے اور خود ٹمبلتے جاتے اور پڑھنے والوں کی طرف کان لگائے رہتے تھے۔ جب کسی طالب علم کو پورا قرآن یا دہوجا تا تو اس کوخودا پی شاگر دی میں لے لیتے۔ سیدر سین جب طلبہ کے کسی سوال کا جواب نہ دے سکتے تو وہ مرکز درس کی طرف رجوع کرتے۔

طلبیکاورس میں اتنا ہجوم رہتا کہ ایک روزشار کرایا تو سول سوطالب اُعلم صلقۂ درس میں <u>نکلے۔</u> دارالقر اُکے متازا صحاب میں ا۔این عام سخصیٰ، ۲۔اُم دردا پمغریٰ، ۳۔خلیف بن سعد، ۳۔راشد این سعد، ۵۔خالد بن سعدان <u>ت</u>ھے۔

ان میں سے اوّل الذکر ہزرگ ولید ہن عبدالملک کے زبانہ میں اہلِ مسجد کے رئیس ہتے۔ اُم در داء، حضرت ابودر داء "کی زوجہ قر اُت میں بیگانہ روز گارتھیں ۔ قر اُت کافن اینے شو ہر ہے۔ سیکھا تھا۔ عطیہ بن قیس کلائی کوانبی نے قر اُت سکھائی تھی۔خلیفہ بن سعد کویہ خصوصیت حاصل تھی کہ صاحب افی الدردا، "کہتے تھے اور شام کے مشہور قار ایوں میں ان کا شار ہوتا تھا۔ باقی ہزرگوں کویہ شرف حاصل تھا کہ انہوں نے خود حضرت ابودردا، "کوقر آن سُنایا تھا اوران کے خاص تلائد و میں داخل تھے۔

تفسير : علم تفسير كاسر ما يد جن سحاب ي جمع جوا ، اگر چه حضرت ابودردا ، كانام ان ميس شال خبيس \_ تا بهم ان ميس شال خبيس \_ تا بهم ان ميس ي معدد آيول كانسير بين مروى بيس \_ ان كاقول تقا : "لا يفقه الموجل كل المفقه حتى يجعل للقر آن وجوها " ليمني انسان تادقتيك قر آن ميس مختلف يبلو بيدانه كر \_ فقي نبيس بوسكما \_

مشكل آيتول كمطالب خود آخضرت يدريافت فرمات تهدا كيدروزوريافت أيا يارسول الله (على)! "المذين المنوا و كانوا يتقون لهم البشرى في الحيوة الدنيا" يكيامراد هم آخضرت الله في المراديا المراديات صالح خواه خود و كيها يكوني دوسر أخض اس كم تعلق د كيها من المناسبة ال

خودابودردا، "ت جب سی آیت کی تفسیر کے متعلق سوال کیاجاتا تو وہ نہایت شافی جواب رہے تھے۔ ایک شخص نے سوال کیا کہ "ولسمن خلاف مقام ربقہ جنتان "میں زائی اور سارت جمی داخل میں؟ فرمایا کہ این رب کاخوف ہوتا تو زنااور پوری کیوں کرتا گ۔

سور و قلم میں ایک کافر کے متعلق ہے: "عقل بعد ذالک زنیم" عمل کے معنی مختلف مفسروں نے مختلف بیان کئے ہیں۔ حضرت ابودرداء " نے میجامع معنی بیان فرمائے ہیں:

"کل رحیب الجوف وثیق الحلق اکول شروب جموع للمال منوع له" مل (بڑے یے بیٹ اور مضبوط طلق والاکثیر الغذ اء کثیر الشراب، مال جمع کرنے والانہا یت بخیل)

سورہ طارق میں ہے: " یوم تبلی المسرائو" زبان کے لحاظ سے سرائر کے معنی مطلقا پوشیدہ شے کے ہیں۔ جن میں عقائد، نیات یا جوارح کے اعمال کی کوئی قیم نیس حضرت ابودرداء" نے موقع وکل کے لحاظ سے اس تعیم میں کی قدر تخصیص کردی۔ چنانچے فرمایا:

خدانے چار چیزوں کا ہندوں کوضامن قرار دیا ہے: اے نماز علیہ زکو قا سے روزہ سم طہارت مرائزانبی چیزوں کو کہتے ہیں تک

لِ مندابودا کوطیالی میں ۱۳۱۰ بر کنز العمال بحواله این عسا کرے سے ۳۶۷ بر کنز العمال بحواله این مردوییه۔ جلد اس ۱۵۲

حدیث : کلام النی کی تعلیم وخدمت کے بعد صحابہ "کاسب ہے مقدم فرض حدیث نبوی کی نشر و اشاعت تھا۔ حضرت ابودر داء "نے اس فرض کو بھی پوری طرح انجام دیا۔

ایک دفعدانہوں نے سعدان بن طلحہ " ہے ایک صدیث بیان کی ۔ مسجد دشش میں حضرت تو بان " جوآ تخضرت علی من من بدکی غرض تو بان " جوآ تخضرت علی اور کردہ فلام تھے۔ تشریف لائے تو سعدان " نے توثیق مزید کی غرض سے ان سے اس صدیث کے متعلق استفسار کیا۔ حضرت ثوبان نے فرمایا کہ ابودرداء " نے بالکل تیج کہا۔
میں خوداس واقعہ کے وقت رسول اللہ علیہ کے یاس موجود تھا ہے۔

حضرت معاد "في اپني وفات كودت ايك صديث بيان كي تقى اور فرمايا تقاكه شهادت كى ضرورت بوتو عويمر بن زير (ابودرداء) موجود بين ان سندريا دنت كرنا و گرخشرت ابودرداء "كياس كنج انهول في حديث سن كرفر مايا ، مير سه بھائى (معاذ) في كم كبالاً و

صحابہ جب مل کر چیٹھتے تو آپس میں احادیث نبوی ﷺ کاندا کر ہفر ماتے۔حضرت ابودردا ہ ؓ بھی مجلسوں میں شریک رہتے تھے۔ بھی بھی خود بھی مڈا کر ہ کی ابتدا فر ماتے تھے۔

ایک جمع میں حضرت ابودردا ، " بھی عبادہ بن صامت ہرث بن معنو یہ کندی اور مقدام ابن معدی کرب " تشریف فرما تھے۔ حدیثوں کا ذکر آیا۔ حضرت ابودردا ، نے حضرت عبادہ " ہے کہا کہ فلاں غروہ میں آنخضرت علیہ نے تمس کے متعلق کچھارشاوفر مایا تھا؟ آپ کو یاد ہے؟ حضرت عبادہ " نے پوراواقعہ بیان کیا۔

حفزت ابودرداء "کی پوری زندگی کلام النی اورحدیث نبوی ﷺ کی تعلیم واشاعت میں صرف ہوئی \_جس وقت زوح مطبر عالم فنا ہے عالم بقا کو پرواز کرر ہی تھی ،اس وقت آپ نے اہل شہر کو جمع کر کے نماز کے متعلق آخری وصیت سنائی "۔

حضرت ابودرداء تے حدیث کا اکتساب زیادہ تو خود ذات اقدس نبوی ہے کیا تھا۔ آپ کی دفات کے بعد بعض روایتیں حضرت زید بن ثابت "اور حضرت ما کشد" ہے بھی نئے تھیں۔

تلاندہ اور راویان صدیت کا دائر ہ تخضر تھا۔ حاشیہ نشینان نبوت میں سے متعدد ہر رگ ان کے حلقہ سے بھی مستقید ہوئے جن کے نام نامی سے بیں : الدحضر سے انسین مالک کے افضالہ بن بعبید اسے ابوا ہامی کے بداللہ بن عمر کے عبداللہ عنباس کے ام ورداء۔

تابعين ميں سا كثراعيان واجلائے علم ان كيشرف كلمذى سے بہر وياب يقي العقل ك نام بدين : المسعيد بن مستب علم الله بن ابودرداء ساعاته بن قيس سم ابومر ومولى أم بائى اوادرليس خولى الم جبير بن نفسير كسويدابن عفله المدزيد بن وبب الله معدان بن ابي طلحه الوديب بي طاق سال ابوالسفر بهدائى الدابولسفوان بن عبدالله عبدالله بن عبدالله عبد الرحمن سال مقوان بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن الله بن عبدالله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن عبدالله بن الله بن الله بن الله وقيم بن يو الله بن الله بن الله وقيم بن الله بن الله وقيم بن الله بن الله وقيم بن الله بن الله بن الله وقيم بن الله وقيم بن الله وقيم بن الله بن الله وقيم بن الله

حضرت ابودردا، " کے سلسلے ہے جوروایات احادیث میں مدون میں ،ان کی تعداد ۹ کا ہے۔ جن میں ہے بخاری میں ۱۳ اور سلم میں ۸ مندرج میں۔

فقہ: مسائل فقہ میں ہمی ان کا ایک خاص درجہ ہے۔ لوگ دور دراز مسافت طے کر کے ان ہے۔ مسائل پوچھنے آتے ہے۔ چنانچ ایک بزرگ کوفہ ہے دشق صرف ایک مسئلہ دریافت کرنے آئے۔ مسئلہ یہ تھا کہ مسئلہ یہ ان کی رضا مند نہ تھا۔ اس کی والدہ نے جبرا شادی کردی شادی کے بعد میاں میں میں محبت زیادہ بزدہ تی ۔ اس وقت مال نے کہا کہ اس کو طلاق دے دو۔ اب دہ طلاق کے لئے آمادہ نہ وا۔

حصرت ابودردا، "في فرمايا كه مين كسي شق كالعين نهيس كرتا، نه طلاق دينه كالحكم دينا مول اور نه والده كي نافر ماني جائز - مجمتنا مول \_ تمهاراول جائية طلاق ديدويا موجوده حالت برقائم رمو ليكن مه يا دري كه رسول الله عن في في مال كوجنت كادروازه كهائه أ

حنرت ابو مبید طائی ف استفسار آیا که میر به بهائی ف چند دینار فی سیل الله دیک تصاور مرت وقت وصیت کی تقی که میں ان وکی مصرف میں صرف کردول - اب فرمایئے که سب سے بہتر مصرف کونسا ہے حضرت ابودردا، "ف جواب دیا که میر سے نزد کے مجاہدین سب سے بہتر ہیں کا۔

#### اخلاق وعادات:

حفرت ابودردا ، ' فطرۃ نہایت نیک مزاح اورصالے متھے۔اسلام کی تعلیم نے اس طلا ، کواور خالص بنادیا تھا۔ حضرت ابوذ رغفاری '' تمام صحابہ میں سب سے زیادہ حق گواور ح بت مجسم تھے اور ابتدا شام میں رہتے تھے۔ یہاں بہت کم لوگ ان کی سخت گیری ہے محفوظ تھے۔امیر معاویہ وغیرہ کو برسرور بار ٹوک و یتے تھے۔ابودردا ، '' کی نسبت خودان ہے انہوں نے کہا کہ اگر آپ رسول الندیج ﷺ کا زمانہ بھی پاتے اور آنخضرت ﷺ کے بعد اسلام لاتے تب بھی صالحین اسلام میں آپ کا شار ہوتا کیاں سے زیادہ حضرت ابودرواء "کی طہارت کا کیا ثبوت ہوسکتا ہے۔

باایں ہمہ کہ وہ بساط نبوت کے حاشیہ نشین تھے۔ خالق کون و مرکان کے جلال و جبروت کا تختیل ان کے جسم میں رعشہ پیدا کردیتا تھا۔ ایک روز منبر پر کھڑ ہے ہوکر خطبہ دیا تو فر مایا کہ میں اس روز سے بہت خالف ہوں، جب خدا مجھ سے بوجھے گا کہتم نے اپنا علم کے مطابق کیا تمل کیا ؟ قرآن کی ہرآیت پیکر امروز جربن کرنمودار ہوگی اور مجھ سے بوچھا جائے گا کہتم نے اوامر کی کیا پابندی کی ۔ آیت آمرہ کہا گی کہاں تک پر ہیز کیا۔ آیت زاجرہ ہولے گی بالکل نہیں۔ لوگوا کی بالکل نہیں۔ لوگوا کے بالکل نہیں۔ لوگوا کیا میں اس وقت چھوٹ جاؤں گا۔

عبادات میں قیام کیل اور نماز ، بنجگانہ کے علاوہ ۳ چیزوں کے نہایت بختی سے پابتد تھے۔ ہر ماہ میں ۱۳ دن روز ہر کھتے ، ور پڑھتے اور حضر وسفر میں جاشت کی نماز ادا کرتے ان چیزوں کے متعلق آنخضرت ﷺ نے ان کو صیت فر مائی تھی گئے۔

مرفرض نماز کے بعد تیج پڑھتے تھے تیج ساس مرجبہ جمید سسس تہ بھیر ۱۳۳ مرتبہ ہے۔ حصرت ابودرداء" کی زندگی زاہدانہ بسر ہوتی تھی۔ وہ دنیائے دوں کی دلفریبوں اور عالم

فانی کے تکلفات سے ملوث نہ تھے۔فر مایا کرتے تھے کہانسان کود نیا میں ایک مسافر کی حیثیت ہے۔ رہنا جا ہئے۔

ایک دفعہ حضرت سلمان فاری "ان سے ملنے ان کے گھر آئے۔ یہ دونوں مواغاۃ کے قاعدے سے بھائی بھائی تھے۔ بھادح کودیکھا تو نہایت معمولی وضع پایا۔ سبب بوچھا ہتو نیک بی بی فی نے جواب دیا کہ تمہارے بھائی (ابوالدرداء") دنیا سے بے نیاز ہوگئے ہیں۔ان کواب ان چیزوں کی کچھ یردانہیں۔

حفزت ابو درداء "آئے۔حضرت سلمان فاری " کومرحبا کہا اور کھانا پیش کیا۔حضرت سلمان فاری "نے کہا آپ بھی آیئے۔حضرت ابو درداء "نے کہا میں تو روزہ ہے ہوں۔حضرت سلمان فاری "نے قسم کھا کر کہا کہ میرے ساتھ کھانا ہوگا ، درنہ میں بھی نہ کھاؤں گا۔ رات کو حضرت سلمان فاری "نے انہی کے مکان میں قیام کیا تھا۔حضرت ابو درداء "نماز کے لئے اُٹھے۔

ا منده عباده وجلده على المستراع كنز العمال جدد عدد بحواله ابن صماكر سل مند، جلد ۲ يمس ۴۳۰۰ منده المدالا يمس ۴۳۰ سم ايشا وجلده عم ۱۸۹

حضرت سلمان فارسی کے روک ایا اور فرمایا: ''جھائی آپ پر ضدا کا بھی حق ہے۔ یوی کا بھی اور اپنے بدن کا بھی۔ آپ کوان سب کا حق ادا کرنا جا ہے''۔

صبح کا تزکا ہوا تو حضرت سلمان فاری " نے ابو درداء کو جگایا اور کہا اب اُٹھو۔ دونوں برزگوں نے نماز پڑھی۔ اس کے بعد دوگانہ کے لئے مسجد نبوی ﷺ گئے۔ حضرت ابو دردا ، " نے آخضرتﷺ سے سلمان فاری " کاواقعہ بیان کیا۔ آپﷺ نے فرمایا کے سلمان " نے ٹھیک کہا۔ وہ تم سے زیادہ مجھدار ہیں اُ۔

امر بالمعروف تمام تربیت بافتگان نبوت کافرض ہے۔ حضرت ابودرداء " بھی اس فرض سے غافل نہ تھے۔ امیر معاویہ " نے کوئی چاندی کابرتن فریدا، جس کی قیمت میں چاندی کے وزن سے کم ویش روپ مالک کودیے۔ اسلام میں بینا جائز ہے۔ حضرت ابودرداء " نے فوراٹو کا۔ معاویہ بیدرست نبیس۔ رسول اللہ ﷺ نے چاندی سونے میں برابر سرابر کا تھم دیا ہے ؟۔

حفرت بوسف بن مبدالله بن سلام ان کے پاس شام گئے۔ سفر کا مقصد مختصیل علم تھا۔ بدوہ ساعت تھی جب حضرت ابودردا، "مرض الموت میں گرفتار تھے۔ یوسف سے بوچھا کیسے آئے؟ انہوں نے کہا، آپ کی زیارت کو۔ یوسف نے بیہ بات چونکہ واقعہ کے ضلاف کہی تھی۔ حضرت ابودردا، " نے فرمایا: جھوٹ بولنا بڑی بُری بات ہے "۔

'' ضدایا! ان او کول نے ابوذر ' کو جھٹلا یا ایکن میں نہیں جھٹلا تا ہوں۔ لوگوں نے ان کو خاریٰ البلد کیا ، لیکن میں نہیں جھٹلا تا ہوں۔ لوگوں نے ان کو خاریٰ البلد کیا ، لیکن میں اس رائے میں شریف بیٹ بول ۔ یونا۔ میں جانتا ہوں کہ رسول اللہ بھٹ ان کے برابر کسی کو زمین پر نہیں تبحیت تھے۔ اس ذات کی قشم میں ابودردا ، '' کی جان ہے ، اگر ابوذر '' میرا ہاتھ بھی کا ن ڈالیس تو بھی میں ان سے باقش نہ رکھوں''۔

#### آنخضرت اللاف فرمايا اوريس فسناتها كه

" مااظلت الخضواء ولا اقلت الغبواء من ذى الحجة اصدق من ابى ذو ""
" آسان كي ينج اورز من ك أو يرابوذر" سازياده كياكوني نبين".

ایک روز مکان میں تشریف لائے۔ چہرہ سے غیظ وغضب عیاں تھا۔ بیوی نے بو چھا کیا حال ہے؟ فرمایا، خدا کی سم رسول اللہ ہے کی ایک بات بھی باتی نہیں رہی لوگوں نے سب چھوڑ دیا۔ صرف نمازیا جماعت پڑھتے ہیں کے۔

ایک مرتبہ سعدان بن الی طلحہ العمری " کودیکھا۔ پوچھا کہ آپ کامکان کہاں ہے؟ انہوں نے کہا گاؤں میں ،گر گاؤں شہر کے قریب ہے۔ فرمایا ،تو تم شہر میں نماز پڑھا کرو ، کیونکہ جس مقام پر اذان یا نماز نہیں ہوتی وہاں شیطان کا وخل ہوجاتا ہے۔ ویکھو بھیڑیا اس بری کو بکڑتا ہے جو گلہ ت دور رہتی ہے ہے۔

تمام مسلمانوں کا نبایت ادب کرتے تھے۔ غیظ وفضب کے عالم میں ہمی جو کچھ کہددیتے تھے۔ فیظ وفضب کے عالم میں ہمی جو کچھ کہددیتے تھے۔ کی دفعہ ایک قریش نے ایک انسار کا دانت تو ژدیا۔ امیر معاویہ تے سامنے مقدمہ پیش ہوا۔ امیر معاویہ نے قریش کو مجرم تھر ایا۔ اس نے کہا کہ پہلے انسار نے میر ے دانت کوصدمہ پیچیایا۔ امیر معاویہ نے کہا تھر و ، میں انساری کورضا مند کردوں گا۔ کیکن انساری طالب قصاص تھاوہ راضی نہ ہوا۔ امیر معاویہ نے کہا کے ابدا بودرواء " ہیٹھے ہیں جوفیصلہ کردیں ، اس کو مان لینا۔

حضرت ابودرداء "ف ایک حدیث پڑھی کہ جو تحص کسی جسمانی تکلیف پہنچنے پرایڈ او ہندہ کومعاف کردی تواس کے مراتب بلنداوراس کے گناہ معاف ہوجائے جیں۔ اس حدیث کے شنتے ہی انصار جومجسمہ قمر وغضب تھا، پیکر تسلیم ورضاین گیا۔ حضرت ابودردا، "یت بوچھا کہ آپ نے رسول اللہ ہی شناتھا؟ انہوں نے کہا، ہاں۔انصاری نے کہا تو میں معاف کرتا ہوں "ک فساد وشرت دور بھا گئے تھے۔شام کا ملک تجازے کی حال میں بہتر نہ تھا۔لیکن فتوں کے زبانہ میں شام ایک حکومت کے ماتحت سبر حال قائم رہااور حجاز میں ہرسال نی فوج کشی کا سامنا تھا۔ حضرت ابو در دا، "کی سکونت شام کا یہی سبب تھا۔ فرماتے تھے کہ جس مقام پر دوآ دمی ایک بالشت زمین کے لئے منازعت کریں، میں اس کو بھی جھوڑ دینازیادہ پسند کرتا ہوں لی۔

نہایت ہشاش بٹاش ہے تھے۔لوگوں سے خندہ پیشانی سے ملتے تھے۔ گفتگو کے دقت لب مبارک پرتبسم ظاہر ہوتا تھا۔ أم وردا تبسم كوخلاف وقار بمحصی تھیں۔ ایک دن کہا کہ تم ہر بات پر مسكراتے ہو، کہیں لوگ بیوقوف نہ بنا کیں ۔حضرت ابو دردا '' نے فر مایا کہ خود رسول اللہ ﷺ بات کرتے وقت تبسم فرماتے تھے ''۔

مزاج فطرۃ سادہ تھا۔ مسجد دمشق میں خودا پنے ہاتھ سے درخت لگاتے تھے۔ لوگ دیکھتے تو تعجب کرتے کہ آغوش پروردہ نبوت اورا نام حلقہ سبحد ہوکرا پنے ہاتھ سے ایسے چھوٹے چھوٹے کام کرتے ہیں ،لیکن ان کواس کی کہنے پرواہ نہ تھی۔ ایک شخص نے ان کواس حالت میں دیکھا تو ہز ۔۔ تعجب سے پوچھا کہ آپ خود یہ کام کرتے ہیں؟ حضرت ابودردا تاتے اس کے تعجب کوان الفاط ۔۔۔ زائل کیا کہاس میں بڑا تو اب ہے تا۔

بڑے فیاض اور مہمان نواز تھے۔ تنگدی کے باوجود مہمانوں کی خدمت گذاری میں کوئی دقیقہ فرو گذاشت نہیں کرتے تھے۔ اکثر ان کے بال لوگ تنہ و کرتے تھے۔ جب کوئی مہمان آتا حصرت ابودروا اُدریافت کراتے کہ قیام کرنے کاارادہ ہے یا جانے کا۔ جانے کا قصد ہوتا تو مناسب زادراہ بھی ساتھ کردیتے تھے گئے۔

بعض لوگ ہفتوں قیام کرتے <sup>ھی</sup>۔ حضرت سلمان فاری '' جب شام آتے انہی کے ہاں قیام فرماتے۔

ول ئے نرم ہتے۔ ایک دن کسی طرف جارہے تھے کہ دیکھا ایک شخص کولوگ گالی دے رہے ہیں۔ پوچھا تو معلوم ہوا کہ اس نے کوئی گناہ کیا تھا۔ حضرت ابودر دا پڑنے کہا کہ ایک شخص کنو تیس میں گرے تو اس کو نکالنا چاہئے۔ گالی دینے سے کیا فائدہ ؟ ای کوغیمت سمجھو کہتم اس سے محفوظ رہے۔

اله اليف يس ٢٣٨ - ٢ و مند الإداء و وطيالتي يس ١٣١ - هو مند به جلد ٢ يس ٢٣٨ - هو اليفيا يس ٢٣٥٠ هذه ايف وجود هذه الدار 19 ايف يس ١٩٠١ - 19 ايف المساوقة

لوگوں نے عرض کی کہ آپ اس شخص کو ہُر انہیں جانتے؟ فر مایا ، اس شخص میں طبعاً تو کوئی پُر ائی نہیں ، البتة اس کا پیمل بُر اہے۔ جب چھوڑ دے گا تو پھر میر ابھائی ہے اُ۔

طبیعت میں استغنااور بے نیازی بھی تھی۔عبداللہ بن عامر شام آیا تو بہت سے سی باپ ہے وظا کف لینے گئے ۔ لیکن حفرت ابودرداء آپی جگہ ہے بھی نہ ہے۔ عبداللہ خودان کا وظیفہ لے کران کے مکان پر آیااور کہا کہ آپ تشریف نہیں لائے ،اس لئے میں خود وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ انہوں نے جواب دیا کہ تم سے فرمایا تھا کہ جواب دیا کہ تم سے فرمایا تھا کہ جب امراء اپنی حالت بدل لیں تو تم بھی اپنے کو بدل لو ع۔



# حضرت ابوسعيد خدري

نام ونسب

سعدنام ہے۔ ابوسعید کنیت ، خاندان خدرہ سے میں ۔سلسلۂ تسب یہ ہے : سعد بن مالک ، بن سنان ، بن عبید ، بن تغلبہ ، بن الجبر (خدرہ ) ، ابن عوف بن حارث ، بن خزرج ۔ والدہ کا نام اتبیہ بنت الی حارثہ تھا۔ وہ قبیلے عدی بن نجار ہے تھیں ۔

دادا (سنان) شہید کے لقب ے مشہور اور رئیس محلّہ تھے۔ جیاہ بصد کے قریب اجرو نام قلعه ان کی ملکیت تھا۔ اسلام سے پیشتر قضا کی۔

ہاپ نے ہجرت کے چندسال قبل عدی بن نجار میں ایک بیوہ سے نکاح کیا تھا ، جو پہلے عمان ادی کی زوجیت میں تھیں ۔ حضرت ابوسعید '' انہی کے بطن سے تولد ہوئے ۔ یہ ہجرت ہے ایک برس پیشتر کاواقعہ ہے۔

اسلام : مدید بین بلیغ اسلام کاسلسله بیت عقبه سے جاری تھا۔ خود انسار دائی اسلام بن کرتو حید کاپیغام این قبیلوں کو بہنچاتے تھے۔

سعدین ما لک بن سنان نے اس زماند میں اسلام قبول کیا۔ شوہر کے ساتھ بیوی بھی اسلام لائیں۔ اس لئے حضرت ابوسعیدؓ نے مسلمان ماں باپ کے دامن میں تربیت پائی۔

غزوات اور دیگر حالات:

جھرت کے پہلے برس مبعد نبوی کی تغییر شروع ہوئی۔ حضرت ابوسعیڈ نے اس کے کا موں میں شرکت کی افسے خوزوہ احد میں باپ کے ساتھ رسول اللہ ﷺ کے حضور میں گئے۔ اس وقت ۱۳ ابرس کا سن تھا۔ رسول اللہ کھٹے نے سرے پاؤں تک دیکھا۔ کمسن خیال کر کے واپس کیا۔ مالک نے ہاتھ وکچڑ کردکھایا کہ ہاتھ تو پورے مرد کے میں ، تاہم آپ کھٹے نے اجازت نہ دی۔

اس معرکہ میں رسول القدی کا چیرہ مبارک زخمی ہوا تو ما لک نے بڑھ کر خون ہو نہما اور اوب کے خیال سے زمین پر کھیننٹنے کے بجائے ٹی گئے۔آنخضرت ﷺ نے فر مایا'' آئر سی شنس و ایسے خص کے دیکھنے کی خواہش ہوجس کا خون میر ہے خون سے آمیز ، واہوتو ما لک بن سنان کو دیکھنے'۔ اس کے بعدنہایت جانباز اندلا کرشہادت حاصل کی۔ باپ نے کوئی جا نداونہیں پھوڑی تھی۔اس سے ان کی شہادت سے بیٹے پر کوہ الم ٹوٹ پڑا۔
فاقہ نشی کی نوبت آگئی، پیت پر پھر باندھا۔ مال نے کہارسول اللہ ﷺ کی پاس جاؤ، آج انہوں نے
فلال شخص کو دیا ہے، ہم کوہتی پھردی کے بوچھا گھر میں ہے، دہاں کیا دھرا تھا۔اس لئے خدمت
اقدس میں پہنچے۔اس وقت آپﷺ خطبہ دے رہے تھے کہ''جوشص ایس حالت میں صبر کرے خدااس
کوفنی کردے گا''۔ ییٹن کردل میں کہا میری یا قوند ( اُوٹنی کا نام تھا ) موجود ہے پھر ما نگنے کی کیا ضرورت
ہے' یہوٹی کر چلے آئے۔ ایک رسول اللہ ﷺ کی زبان سے جو پھھ تکا اتھا پورا ہوکرر ہا۔ راز ق عالم نے
باب رزق کھول دیا۔ یہاں تک تمام انسار سے دولت وثروت میں بردھ گئے۔

اصد کے بعد مصطلق کا فروہ پیش آیا۔اس میں شریک ہوئے۔اس کے بعد فروہ کو خندق ہوا، اس وقت وہ پانژوہ سالہ ہتنے۔ نمر کی طرح ایمان کا بھی شباب تھا۔رسول اللہ ﷺ کے ساتھ میدان میں داد شجاعت دی۔

صفر مے میں وبداللہ بن غالب لیٹی لشکر لے کرفدک روانہ ہوئے میہ بھی ساتھ تھے عبداللہ نے تمام لشکر کوتا کید کی خرورت نے تمام لشکر کوتا کید کی خبر دارمتفرق نہ ہونا اور اس کی مصلحت کے لئے برادری قائم کرنے کی ضرورت ہوگی ۔ حو بصد جو بڑے زتبہ کے سحائی تھے ،ال کے بھائی بنائے گئے۔ برادری کا بھیجہ عمدہ صورت میں نمودار بوا اللہ ا

رئیج الثانی و جیمی ماقعہ بن مخررایک سریہ کے ساتھ بیسیج کئے ، یہی فوج میں ہتھے۔ مبداللہ بن خدافد نے اس غروہ میں سی بر آگ میں کود نے کا حکم دیا تھا۔ کی نزدہ میں سی بر آگ میں کود نے کا حکم دیا تھا۔ کی نزدہ کی مادی تھی۔ لوگوں نے اس کو چھے بہر کے کرکودنا جیابا تو خودروکا کہ میں تم سے خدات کررہا تھا کہ

ہے کہ حضرت ابوسعید " نے فرمایا ، میں جھاڑ سکتا ہوں لیکن ۳۰ بکری اجرت ہوگی ۔ انہوں نے

آب نے جاکر سورہ المحمد پڑھی اورزخم پرتھوک دیا۔ وہ مخص احیما ہو گیا اور بے تکلف چلنے پھرنے لگااوران لوگوں نے بکریاں لے کرمدینہ کا زخ کیا۔سب کوتر ودتھا کہان کالینا جائز ہے کہ نہیں۔ آخربیداے مشہری کے خود آنخضرت ﷺ ے یو چھاجائے۔ آپ ﷺ نے بوراواقعان کرمبم کیا اور فرمایا " تم کوید کیمے معلوم ہوا کہ بیر قید کا کام دیت ہے؟ پھر کہاتم نے تھیک کیا۔ اس کو قلیم کرلو، اور میرا

ان غز وات کےعلاوہ حدیبہیہ خیبر ، فنخ مکہ جنین ، تبوک اور طاؤس میں بھی ان کی شرکت کا پتہ چلتا ہے۔لیکن چونکہ ان میں ان کا کوئی قابل ذکر کام نہیں ہے۔ صحیح بخاری کی روایت کے مطابق عبدنوت کے ۱۲ غروات میں ان کوشرف شرکت حاصل تھا۔

عہد نبوت کے بعد مدینہ ای میں قیام رہا۔عہد فاروقی وعثانی میں فتویٰ دیتے تھے۔ حضرت علی " کے زمانے میں جنگ نہروان پیش آئی۔اس میں نہایت جوش سے حصہ لیا ا فرماتے میں کیز کوں کی پذسیت خوارج سے لڑنازیادہ ضروری جانتا ہوں <sup>ع</sup>۔

یزید کے مطالبہ بیعت کے وقت جب حضرت امام حسین ؓ نے مدینہ چھوڑ نے کا ارادہ فرمایا تو اورسحاب "كى طرح ابوسعيد خدري في بعض مد خيرخوا بإنه مشوره ديا تها كدآب يبين تشريف رتهيس الد مگر حضرت امام حسین نے جہیں مانا۔

الا ج میں یزید کی بداعمالیوں کی وجہ ہے اہلی حجاز نے حضرت عبداللہ بن زبیر ؓ کے ہاتھوں یر، جورسول اللہ علیہ کے پھوپھی زاد بھائی کے بیٹے تھے، بیعت کی ۔حضرت ابوسعید "مجھی ان میں تھے۔

سال مع مين اباليان حرم رسول الله على في علانيديزيد التي في بعت كر ع حضرت عبدالله ابن حظلہ الغسیل انصاری کے ہاتھ پر بیعت کی راشکرشام سے مقابلہ پیش آیا۔ جس میں اہل مدینہ کو ہزیمت ہوئی اور حضرت عبداللہ منہایت جانبازی سے لڑ کر مارے گئے۔اس وقت عجیب تشویش اور اضطراب كاعالم تقامدينه كالكل كوچةون على الدزار تقام كان لوفي جارب تقد عورتيل بامول

ل تسجيح بخارى ، كمّاب الأجاره م المسجح بخارى -جلدا ص ٢٥١ م مند -جلدا مس ٥٦ مع الينا مس ٣٣ ه تاريخ الخلفا اسيوطي

کی جار بی تھیں اور وہ مقام جس کورسول اللہ ﷺ نے مکے کی طرح حرام کیا تھا۔ اہلِ شام کے ہاتھوں قتل وغارت گری کامرکز بناہواتھا۔

صحابہ ﷺ یہ بہرمتی دیکھی نہیں جاتی تھی۔اس لئے حضرت ابوسعید خدری ہمپاڑی ایک کھوہ میں جلے گئے تھے۔لیکن یہاں بھی پناہ نہ تھی۔ایک شامی بلائے بے در ماں کی طرح پہنچ گیااور اندر اُتر کر مکوار اُٹھائی۔انہوں نے بھی دھرکانے کی خاطر مکوار کھینچ کی ،وہ آگے بڑھا ،حصرت ابوسعید خدریؓ نے بید کی کرمکوار رکھ دی ادر بیآیت بڑھی :

" لئن بسطت الى يد ك لتقتلنى ما انا بباسط يدى اليك لاقتلك انى اخاف الله رب العلمين "

"اگرتم بھے مارنے کا ہاتھ بر ھاؤ گے تو میں تمہارے مارنے کو تیار شہوں گا۔ کیوں کہ میں فدائے رہادہ العالمین کا خوف کرتا ہوں'۔

شامی بیئن کر پینچید برنااور کہا خدا کے لئے بتائے،آپ کون بیں؟ ابوسعید خدری! بواد، رسول اللہ علاقے کے صحابی۔ کہا، ہاں۔ بیئن کرغارے فکل کرچلاگیا اللہ

غارے مکان آنے تو یہاں عام دارو گیرتھی۔ شامی ابن دبحد کے پاس بکڑے گئے ،اس نے برزید کی خلافت پر بیعت لی۔

حضرت عبدالله بن مر "کومعلوم تھا۔ آنہوں نے جاکر کہا، میں نے شنا ہے آپ نے دوامیرواں
کی بیعت کی ہے؟ فرمایا! ہاں، بیشتر این زبیر " ہے کی تھی، پھرشائی پکڑ کر لے گئے اور یزید کی بیعت کی۔
این عمر " نے کہاای کا خوف تھا۔ کہا، بھائی! کیا کرتا، رسول اللہ اللہ اللہ اللہ کا ارشاد ہے کہانسان کے شب وروز
کی بیعت میں گذر نے چاہئیں۔ ابن عمر " نے کہا، لیکن میں دوامیروں کی بیعت پسندنہیں کرتا۔
وفات : سم مے میں جمعہ کے دن وفات پائی۔ بقیع میں دفن کئے گئے۔ اس وفت بہت سن
تھے، ہاتھوں میں رعشہ تھا۔ او گوں نے مرکا تخمینہ میں ال کیا ہے۔ لیکن علامہ ذہبی نے لکھا ہے کہا کہا ہے۔ لیکن علامہ ذہبی نے لکھا ہے کہا کہا ہے۔ لیکن علامہ ذہبی نے لکھا ہے۔ کہا کہا ہے۔ لیکن علامہ ذہبی ہے۔ لیکن علامہ ذہبی ہے۔ لیکن علامہ کی عربی ہے۔ ہیں کی عربی ہے۔ او گوں ہے۔ کہا کہا ہے۔ لیکن علامہ ذہبی ہے۔ لیکن علامہ دو ہی ہے۔ اور کہی تھے ہے۔

اولا و : دوبیویاں تھیں۔ ایک کانام زینب بنت کعب بن بخرد دھا، جوبعض کے نزد کی سحابیتھیں۔ دوسری اُم عبدالللہ بنت عبداللہ شہورتھیں اور قبیلہ اوس کے خاندان معاویہ سے تھیں۔ اولاد ک نام یہ ہیں : اے عبدالرخمٰن ۲۔ نز و سام سعید مُلید: علیدیقا۔مونیس باریک ٹی ہوئی۔ ڈاڑھی میں زردخضاب حضرت ابوسعید خدری ایے عہد کے سب سے بڑے فقید سے ای

علم وصل

قرآن مجیدایک قاری سے پڑھا تھا۔انسار کے کی صلقہ درس قائم سے جن میں علمائے انسار درس دیتے سے حضرت ابوسعید کی طالب علمی کا ابتدائی زمانہ تھا۔اوگوں کے پاس بدن کے کپڑے تک نہ سے ۔ایک دومرے کی آڑ میں جھپ جھپ کر بیٹے تنے ۔ایک روز رسول اللہ ﷺ سب تشریف لائے ۔اس دفت قاری قرائ کرر ہاتھا۔آپ ایک کود کھی کر خاموش ہوگیا۔آپ آپ آئے سب کے پاس میٹھ گئے اور اشارہ کیا کہ لوگ دائرہ کی شکل میں جیٹھیں۔ چنانچے سب طقہ ہاندھ کر میٹھ گئے۔ اس تمام جماعت میں صرف حضرت ابوسعید کا کو تخضرت اللہ کہیا نے تھے ۔۔

حدیث وفقدرسول القد ﷺ اور سحابہ ہے کیمی تھی۔ خلفائے اربعہ اور حفزت زید بن ثابت ً ہے روایتیں کیس۔

کشرت ہے حدیثیں یا تھیں۔ان کی مرویات کی تعدادہ کاا ہے۔ان سی ابداور متاز تا بعین کے نام نامی جنہوں نے ان سے ساع حدیث کیا تھا ہیں :

زید بن تابت ،عبدالله بن عباس ، انس بن مالک ، ابن عمر ، ابن زبیر ، جابر ، ابوقهاد ، محمود بن لبید ، ابوله امه بن سهل ، سعید بن مسیت ، طارق بن شباب ، عطاء ، مجابد ، ابوعهان ، مهذی ، مدید بن عمیر ، عیاض بن ابی سرح ، بشرین سعید ، ابولهره ، سعید بن سیرین ، عبدالله بن محریز ، ابواله وکل ناجی وغیره .

آپ کا حلقہ درس آ دمیوں ہے ہروقت معمور رہتا تھا۔ جولوگ وٹی خاص سوال کرنا جا ہے تو بہت دریہ ہے موقع ملتا ہے۔

اوقات درس کے علاوہ بھی اگر کوئی شخص کی بھر دریافت کرتا جا ہتا تو جواب ہے مشرف فر ماتے۔ ایک مرتبہ حضرت ابن عباس ؓ نے اپنے جٹے علی اور غلام عکر مدکو بھیجا کد ابوسعید ؓ سے حدیث سُن کر آؤ۔اس وقت وہ باغ میں تھے۔ان لوگول کود کھے کران کے پاس آ کر بیٹے اور حدیث بیان کی ﷺ۔

روایت حدیث کے ساتھ ساع کی نوعیت بھی ظاہر فر مادیتے تھے۔

عبدالله بن عمر ني سے ايک حديث سني تھي ۔ وہ ابوسعيد سے رواى تھا۔ ابن عمر اس كو كران كے پاس كئے اور يو چھاء اس محض نے قلال حديث آپ سے سنى ہے۔ كيا آپ نے رسول الله على سے بيرحديث سني تھى؟ فرمايا: "بصر عينى وسمع اذنى" يعنى ميرى آتكھوں نے ديكھا اور كانوں نے سنا اُ۔

جس صدیث کے الفاظ پراعمادنہ ہوتا، اس کے بیان میں احتیاط کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک صدیث روایت کی الیکن رسول الله ﷺ کا نام نہیں لیا۔ ایک شخص نے بوچھا یہ رسول الله ﷺ سے روایت ہے؟ فرمایا میں بھی جانتا ہوں یا۔

#### اخلاق وعادات :

نہایت حق کو تھے۔ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کوتی گوئی کی تا کید کرتے نا تھا۔ لیکن کاش ایسانہ ہوتا سے۔ ایک مرتباس صدیث کا جس میں حق گوئی کی تا کید تھی، ذکر چھیڑا تو روکر کہا کہ صدیث تو ضرور سُنی کیکن عمل بالکل نہ ہوسکا سے۔

امیر معاویہ " کے مبدیل بہت ی نی با تیں بیدا ہوگئ تھیں۔ حضرت ابوسعید مشرکر کے ان کے پاس گئے اور تمام خرابیاں گوش گذارکیں ہے۔

ایک مرتبدا نبی سے انسار کے متعلق گفتگو آئی تو کہا کہ رسول ﷺ نے ہم کو تکلیفوں پر صبر کا تنم دیا امیر نے کہا تو صبر کیجئے !'۔

ایک مرتبہ مروان نے نصلیت صحابہ "کی حدیث بیان کی۔وہ بولاجھوٹ بکتے ہو۔زید بن ٹابت اور دافع بن خدیج "بھی اس کے تخت پر بیٹھے تھے۔ابوسعید "نے کہاان سے پوچھو۔لیکن یہ کیوں بتا تھیں گے۔ایک صدقہ کی افسری ہے معزول ہونے کا خوف ہوگا ،دوسر کے وڈر ہوگا کے جنبش لب ب ریاست قوم چھنتی ہے۔ یہ سُن کر مروان نے مارنے کو درہ اُٹھایا۔اس وقت دونوں بزرگول نے ان کی تصدیق کی شی

لے ایپنارس مسترجدر اصل و اینانس ۲۹ سے ایپناس ۵ سے ایپناکس ۱۱ وص اے جے ایپنارس ۸۲ ایپنارس ۸۹ کے ایپنارس ۲۳

ای طرح مروان نے عید کے دن منبر نکلویا اور نماز نے بل خطبہ پڑھا۔ آیک شخص نے اُنٹھ کر ٹو کا کہ دونوں با تیں خلاف سنت ہیں۔ بولا کہ اگلاطریقہ متروک ہو چکا ہے۔ حضرت ابوسعید ؓ نے فر مایا چاہے کچھ بھی ہو، مگراس نے اپنا فرض اداکر دیا۔ بیس نے رسول اللہ ﷺ منا ہے کہ جو شخص امر مشکر دیکھے تو اس کو ہاتھ ہے دفع کرنا جا ہے۔ اگر اس پر قدرت نہ ہوتو زبان سے اور یہ بھی نہیں تو کم از کم دل سے ضرور یُراسی ہے۔

امر بالمعروف کے واولہ کا بیرحال تھا کہ یہی مروان ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ کے ساتھ بیٹھا تھا کہ ایک جنازہ سامنے سے گذرا ،اس میں ابوسعید "بھی شریک تھے۔ دیکھا تو دونوں جنازے ئے لئے انہیں ایکٹیمیں اُسٹھے۔ قرمایا اسلامیر! جنازہ کے لئے اُٹھ، کیونکہ رسول اللہ ﷺ اُٹھا کر تے تھے۔ بیٹن کرمروان کھڑا ہوگیا ہے۔

ایک مرتب شہر بن حوشب کوسفر طور کا خیال وامن گیر ہوا۔ وہ ملا قات کوآئے۔ ابوسعید نے ان سے کہا، تین مجدول کے علاوہ (اور کسی مقدس مقام کے لئے ) شامد حال کی مما نعت ہے ہی۔

حضرت ابن افی صعصه مازنی کوجنگل پسند تھا۔ان کو ہدایت کی کہ وہاں زورے اذان دیا کریں کہ تمام جنگل نعر ہ تکبیرے گونج اُٹھے ہے۔

نبی عن المنکر کی مید کیفیت تھی کہ ان کی بہن متواتر بغیر کچھ کھائے ہے روزے رکھتی تھیں۔
آنخضرت بھٹے نے ایسے روزوں کی ممانعت فر مائی ہے۔ حضرت ابوسعید ٹان کو بمیشہ منع کرتے تھے۔ وہ ایک
سنت کے بور سے تبنع تھے۔ حضرت ابو ہر برہ ٹاکی معجد میں نماز پڑھایا کرتے تھے۔ وہ ایک
مرتبہ بیمار ہوگئے یا کسی سبب سے نہ آسکے تو ابوسعید خدری نے امامت کی ۔ ان کے طریقہ نماز سے
لوگوں نے اختلاف کیا۔ انہوں نے منبر کے پاس کھڑے ہوکر کہا ''میں نے جس طرح رسول اللہ تھے
کونماز پڑھتے و یکھا ہے ، ای طرح پڑھائی ہے۔ باقی تمہارے طریقہ کی مخالفت تو اس کی مجھے بالکل
پرداہ نہیں کے ،

مزاج میں بردباری اور جل تھا۔ ایک مرتب یاؤں میں درد ہوا، پیر پر پیرر کھے لیٹے بھے کہ آپ کے بھائی نے آکرائی یاؤں میں بردباری اور جل میں تھا۔ ایک مرتب یاؤں میں درد ہوائی انہوں نے نہایت نرم کہے میں کہا ہم نے جھے آکلیف پہنچائی، جائے تھے کہ درد ہے؟ جواب ملا، ہاں۔ لیکن رسول اللہ عظائے اس طرح کین سے ممانعت قرمائی ہے '۔

گرناحق باتوں پر خدر آجاتا تھا۔ ایک مرتبہ تج پر جارہ ہے تھے، ایک درخت کے یہ قیام ہوا۔ ابن صیاد بھی جس کے بال ہونے میں خود آنخضرت ہے گئے گوشبہ تھا۔ اس درخت کے یہ تھ ہم اتھا۔ ان کو بُر امعلوم ہوا۔ لیکن خاموش رہے۔ اس نے خود چھیٹر کراپی مظلومیت کی داستان سنائی ۔ ان کورخم آئیا۔ گر جب اس نے ایک خلاف واقعہ دعوئی کیا تو گھڑ کرفر مایا: تبالک سائر الیوم کے۔

سادگی اور بِرِبَّکُلْفی فُطرت ٹانیکی ۔ ایک جنازہ میں بلائے گئے ،سب سے اخیر میں پینچے۔ اوک بیٹر چکے تھے ،ان کود کچے ٹراُنٹے اور جگہ خالی کردی ۔ فرمایا بیرمناسب نہیں ،انسان کوکشادہ جگہ میں جینمنا جا ہے نہ چنانچے سب سے الگ کھلی جگہ پر جاکر جیٹھے ''۔

حضرت ابوسلمہ یہ یارانہ تھا۔ ایک مرتبہ انہوں نے آواز دی۔ یہ چاوراوز سے نکل آئے۔ ابوسلمہ یہ نے کہاذراباغ تک چلئے ،آپ سے یکھ بائیں کرنی ہیں۔ چنانچہ یہ ساتھ ہو لئے سے اس واقع میں یہ بات لحاظ کے قابل ہے کہ ابوسلمہ "تابعی اور وہ سحائی ہیں۔ اس کے ماسوا ابوسلمہ" کولممذی ہمی عاصل ہے۔

تیموں کی پرورش کرتے تھے لیٹ اورسلیمان بن عمرو بن عبدالعثو اری انہیں کے تربیت یافتہ تھے ھے۔

ہاتھ میں تیمڑی لیتے ہتے۔ تِلی چھڑیاں زیادہ پسندتھیں ۔کھجور کی شاخیں لاتے ادران کو سید صاکر کے چھڑی بناتے۔ یہ بھی رسول ﷺ کا اتباع تھا"۔

#### -××**、◆××**+

### حضرت ابومسعود بدرئ

نام ونسب:

عقبہ نام ، ابو مسعود کنیت ۔ سلسلہ نسب ہے : عقبہ بن عمر بن تعلبہ بن اسیرہ بن عمیرہ ابن عطیہ بن خوراراہ بن عوف بن حارث بن خزرج ۔ عطیہ بن خوراراہ بن عوف بن حارث بن خزرج ۔

اسلام : عقبة انيمين اسلام قبول كيااوردين فنفي كرير جوش داعي ثابت ہوئے۔

غزوات اورعام حالات:

تمام غروات میں شرکت کی۔عام خیال سے ہے کہ بدر میں شریک نہ تھے۔صرف بدر کی سکونت سے بدری مشہور ہو گئے۔لیکن سے جہنسیں۔امام شعبہ بخاری مسلم ان کی شرکتِ بدر کا اعتراف کرتے ہیں۔امام بخاری نے جامع صبح میں اس کی طرف صاف طور پراشارہ کیا ہے ۔

اس کے سوابیعتِ عقبہ کی شرکت پرتمام ائمُہ فن متفق ہیں۔ پھر بدر سے عائب ہونے کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟

عہد نبوت اور خلفاء ثلاثہ کے زمانہ تک مدینہ میں اقامت پذیر رہے ۔ پچھ دنوں بدر میں سکونت رکھی ۔حضرت علی ؓ کے دور خلافت میں کوفہ میں منتقل ہو گئے <sup>کے</sup>۔اوریہاں مکان بنوایا تھا <sup>'''</sup>۔

جناب امیر گے احباب خاص میں نتھ۔ جب آپ جنگب صفین کے لئے رواند ہوئے تو ان کو کوفہ میں اپنا جائشین بنا کر گئے اور آپ کی واپسی تک کوفہ انہی کی ذات سے مرکز امارت رہا <sup>ہی</sup>۔ جنگ صفین کے بعد (مدینہ ) کی محبت نے اپنی طرف کھینچا اور آپ مدینہ لوٹ آئے۔

وفات : بہر میں انتقال ہوا۔ بعض کا خیال ہے کہ امیر معاویہ کے اخیر زمانہ تعلاقت تک موجود تھے۔ لیکن غلطی سے خالی نہیں۔ تاہم اس قدر تقینی ہے کہ مغیرہ بن شعبہ کی ولایت کوفہ کے وقت زندہ

تھے۔جس کا زمانہ قطعاً جہم ہے کے بعد تھا۔

اولاد: لڑ کے کانام بشر تھا۔ ایک صاحبز ادی تھیں۔ جوامام حسین ٹرکومنسوب تھیں۔ زیدانبی کے طن سے تولّد ہوئے تھے۔ بشیر آنخضرت ﷺ کے زمانہ میں یا پچھ بعد پیدا ہوئے تھے۔

#### فضل وكمال:

حضرت ابومسعوداً نے صدیث نبوی کی نشر داشاعت کا فرض بھی انجام دیا۔ راویان صدیث کے تنیسر ے طبقہ میں ان کا شار ہے اور کتب صدیث میں ۱۰ اروایتیں ان کی موجود ہیں۔ رواۃ میں تابعین کے تی طبقہ داخل ہیں۔ جن میں مشہورلوگوں کے نام یہ ہیں :

بشیر،عبدالله بن برید تحظمی ،ابودائل،علقه،قیس بن ابی حازم،عبدالرطن بن برید تخعی ، برید بن شریک تیمی مجمد بن عبدالله بن زید بن عبدر بدانصاری \_

ا خلاق : پابندا حکام رسول آورامر بالمعروف آپ کے خاص اوصاف تھے۔ تکم نبوی کی متابعت کا بیہ واقعہ ہے کہ وہ ایک مرتبدا ہے ناام کو مارر ہے تھے۔ چیچے ہے آواز آئی ،' ابومسعود فرراسو ج کرایا کرو! جس خدا نے اس برتم کو قادر کیا ہے اس کوتم پر بھی قدرت دے سکتا ہے'۔ یہ آخضرت کا اواز تھی۔ دل برخاص اثر بڑا فیسم کھائی کرعوض کی کہ آئندہ کسی غلام کونہ ماروں گا اور اس کو آزاد کرتا ہوں ا۔

امر بالمعروف كفرض مع عافل ندر بتي تقد الكمرتبه مغيره بن شعبه أمارت كوفدك زمانه من شار بالمعروف كفرت المارت كوفدك زمانه من مازعه مرديم من برهائي الى وقت الن كوثو كاكه آپ كومعلوم به كه تخضرت الله نماز موت " منافي برا صفح تضاور فرمات تقد كه "هنكذا الموت " منافي برا صفح تضاور فرمات تقد كه "هنكذا الموت " منافي برا صفح تضاور فرمات تقد كه "هنكذا الموت " منافي برا صفح تفاور فرمات تقد كه "هنكذا الموت " منافي برا صفح تفاور فرمات تقد كه "هنكذا الموت " منافية برا منافية برايات الموت " منافية برايات برايات بالمنافية برايات برايات بالمنافية برايات الموت " منافية برايات برايات

سنت کی پوری اتباع کرتے تھے۔ایک روز لوگوں سے کہا کہ جانتے ہو؟ رسول اللہ ﷺ کس طرح نماز پڑھتے تھے، پھر نوونماز پڑھا کر بتائی گئے۔

نماز میں ل کر کھڑ ہے ہوتا، رسول القد ﷺ کی سنت ہے۔ لوگوں نے اس کو چھوڑ اتو فر مایا، اس کا فائدہ پیتھا کہ باہم اتفاق تھا۔ ابتم لوگ دور دور کھڑ ہے ہو ۔ تے ہو، اس وجہ سے تو اختلاف پیدا ہوگیا ہے۔

#### -××**÷**××-

### حضرت ابوقيا دهً

نام ونسب:

عادت نام، الوقاده كنيت، فارس رسول الله لقب، قبيله فرزج كے خاندان سلمه سے ہيں۔
نسب المديه ہے : حارث بن ربعی بن بلدمه بن خناس ابن سنان بن مديد بن عدى بن تعنم بن كعب
بن سلمه بن زيد بن جشم بن فرزرج والده كانام كيشه بنت مظهر بن حرام تقا۔ اور بنوسلمه بیں سواد بن غنم
کے خاندان سے تقین جمرت سے تقریباً اسال پیشتر مدید بین بیرا ہوئے۔

اسلام : عقبہ ثانبیے بعداسلام قبول کیا۔

غروات فرده بدرين شريك نه تقد احد ، خندق اورتمام غروات مين شركت كي

رئیج الاقل البھی می غزوہ ذی قردیاغا بیش آیا۔ اس میں ان کی شرکت نمایاں تھی۔
آئیخ الاقل البھی عن فرد تا می ایک گاؤں میں چرا کرتی تھیں۔ آپ کے غلام جن کا تام رہا ح تھا۔ ان کے نگرال تھے۔ چند غطفانی چرواہوں گوٹل کر کے اُڈنٹیوں کو ہا تک لے گئے۔ سلمہ بن "اکوع ایک مشہور صحافی تھے۔ انہوں نے سُنا تو عرب کے عام قاعدہ کے موافق مدینہ کی سمت رُخ کر کے "یا صباحاہ" کے تین فعرے لگائے اور رہاح کوآنخضرت بھی کے پاس دوڑ ایا اور خود غطفانیوں کے تعاقب میں رہے۔

آنخضرت علیہ نے مدد کے لئے اس اوار بھیج اور پیچھے خود بھی روانہ ہوئے ۔سلمہ منتظر تھے، نظر اُٹھی تو احرم اسدی ،ان کے بیچھے ابوقیادہ ''انصاری ،اور ان کے بیچھے مقداد کندی گھوڑا اُڑاتے جلے آرہے تھے۔غطفانی سواروں کودیکھے کر فرار ہوگئے۔

لیکن احرم کوشوق شہادت دائمن گرتھا۔ عطفانیول کے بیتھے ہو گئے۔ آگے بڑھ کران میں اور عبد الرحمٰن عطفانی میں مقابلہ ہوگیا اوراحرم شہید ہوگئے۔ عبدالرحمٰن ان کا گھوڑ الے جانا چا ہتا تھا کہ ابوقادہ " بینج گئے اور بڑھ کر نیزہ کا وار کیا اور عبد الرحمٰن کا قصہ بھی پاک ہوگیا۔ یہاں سے لوٹے تورسول اللہ بھی سے ملاقات ہوئی۔ آپ نے قصہ من کر فرمایا: " کان حیر فرساننا الیوم ابوقتادہ " لیعن آج ابو قادہ بہترین سوار تھے ۔

شعبان م بين المختفرت المنظمة في المحتول المنظمة المختفرة في جانب 13 آدميون و واندفر مايا وحضرت الوقتاده الن كامير بتصر حيها بارنام تقصود تقاداس لئه رات بجر جيئة اور دن أو الهين حجب ربيع بتعدمة علم الن كامير بتعد علما أول كا المين حجب ربيع بتعدمة علم المن والمان اور مسلما أول كا قد يم دشن تقار حضرت الوقتاده الموقع بيا كراجيا كاب في كند قبيله طاقتور تها، بهت ت آدمي بمح : و كند اور ميدان كارزاد كرم بوكيا يا الوقتاده في لوكول ت كبده يا كه جوتم كار ساس كو مارنا - برشض المورم كي ضرورت بين .

اس کا نتیجہ یہ بوا کہ جنگ کا جلد خاتمہ بوگیااور ۱۵دن کے بعد مال غنیمت لے کر صحیح وسالم مدینہ واپس آئے۔مال غنیمت میں ۲۰۰ اُونٹ، ۲۰۰۰ کیریاں اور بہت سے قیدی ہتھے۔

اس کانمس نکال کر باقی و بین تقسیم کرلیا گیا۔حضرت ابوقتاد ہُ کے حصہ میں ایک حسین لڑکی بھی آئی تھی \_آنخضرت ﷺ نے اے اپنے لئے ما تک کر محمیہ بن ضرہ کودیدی کے۔

اس کے بچھ ہی دنوں کے بعدر مضان کے مہینہ ہیں ۸ آدمیوں کا ایک سریطن اخم کی طرف بھیجا۔ حضرت قنادہ "اس کے بچھ ہی رقروہ تنے بطن اخم ذی حشب اور ذی مروہ کے درمیان مدینہ ہے۔ منزل کے فاصلہ پر مکہ کی جانب واقع ہے۔ آنخضرت ﷺ مکہ پرفوج کشی کا ارادہ کر چکے ہتے۔ ان او گول کے بیاجینے کا مدعا پر تھا کہ لو کول کو خیال نہ آئے اور لڑائی ہے پہلے پیراز کسی طرح فاش نہ ہو۔ ذی حشب بہتی کر معلوم ہوا کہ رسول اللہ ﷺ مکہ روانہ ہوگئے۔ اس لئے پیاوگ وہاں سے چل کر سقیا میں آئے ضرح ہوگئے۔ اس لئے پیاوگ وہاں سے چل کر سقیا میں آئے ضرح ہوگئے۔

فتح مکہ کے بعد فرزوہ نین واقع ہوا۔ لڑائی بخت تھی کہ بڑے بڑے جانبازوں کے قدم اُ کھڑ کئے تھے ہیکن ابوقادہ کے اس میں نہایت شجاعت دکھائی۔ ایک مسلمان اور شرک میں لڑائی ہور ہی تھی۔ دوسرا مشرک پیچھے سے ملے کیا آبلوار کندھے پر پڑی جوذرہ کا تی ہوئی اُ چٹ کر ہاتھ تک پینی اور ہاتھ صاف ہوگیا۔ وہ دوسر بہتھ سے دست وگر یہاں ہو کیا۔ آدمی تنومند تھا ،اس زور سے دہایا کہ حضرت ابوقادہ گھبرا گئے۔ لیکن خون زیادہ فکل چکا تھا ،اس لئے ابوقادہ کے نے موقع پاکر قرآ کردیا۔ خود کہتے ہیں کہ جھے جان کے لاکے یہ کی خون زیادہ فکل چکا تھا اس کی آئی تھی۔

مکے کا ایک آدی ادھر ہے گزر رہا تھا ، اس نے مقتول کا سارا سامان آثار ایا۔ اس وقت الشکراسلام میں بجیب سرآسمگی طاری تھی۔ اوگ میدان سے مث دہ ہے تھے۔ یہ بھی ای طرف بطے۔ ایک مقام پر حفزت عمر فاروق " نے پر حفزت عمر فاروق " نے کہا جوفدا کی مرضی ۔ اسے میں اوگ بلٹ پڑے اور میدان مسلمانوں کے ہاتھ رہا۔

لا انی کے بعد آنخضرت ﷺ نے اعلان کیا کہ جس نے جس کافرکو مارا ہو، اس کا مال متاع شہوت کے بعد اس کو دلایا جائے گا۔ حضرت قبادہ فی نے اُنھی کر کہا میری نسبت کون شہادت دیتا ہے۔ کسی طرف ہے آواز نہ آئی۔ ۳ مرتبد ایسا ہی ہوا تو آنخضرت ﷺ نے فر مایا ، ابوقادہ ! کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے ساراقصہ کوش گذار کیا ، ایک فی بولا چ کہتے ہیں، ان کا سامان میر ب پاس ہے، لیکن ان کوراضی کر کے مجھے دلواد جیح نے حضرت ابو بکر صدیق " نے کہا ہیہ بالفسانی ہے کہ خدا کا شیر امارت اور مال سے محروم رہے اور قریش کی ایک ج یا مقت میں مزے اُڑا ہے۔ آنخضرت ﷺ نے فر مایا ، حقیقت یہی ہے ، بہتر ہے کہاں کا مال انہی کودیدو۔

حضرت ابوقیادہ نے اس کوفروشت کر کے بنوسلمہ میں ایک باغ خریدا۔ قبول اسلام کے بعد جائدا وخرید نے کی یہ پہلی سم اللہ تھی ہے۔

#### عام حالات:

عبد نبوت کے بعد حضرت علی کے دائے مبارک میں ادات کم پرنامزد ہوئے تھے۔ لیکن پھرکسی وجہ ہے تھم ہیں عباس "امیر بنائے گئے۔ بیاسے کا واقعہ ہے۔ ای سندمیں جنگ جسل اور دوسرے سال صفین کا معرکہ ہوا۔ حضرت ابوقادہ " دونوں میں شریک ہوئے۔ ۱۳ میں خواری نے ملم بعادت بلندکیا۔ جناب امیر "نے جس فوج کے ساتھ فوج کئی جھڑت قادہ "اس کے پیادوں کے افسر تھے۔ وفات : سندوفات میں سخت اختلاف ہے۔ بعض کے نزد یک مہم ہے ہواں اوگوں کے نزد یک کوف میں انتقال کیا تھا اور جناب امیر "نے نماز جنازہ پڑھائی تھی۔ جس میں الایا کہ بیس ایکن تھے درمیان انتقال کیا۔ امام بخاری نے اور مل میں یہی لکھا ہے اور اس پر دلائل قائم کے ہیں۔ موج میں انتقال کیا۔ امام بخاری نے اور مل میں یہی لکھا ہے اور اس پر کملے میں ۔ کملے میں انتقال کیا۔ امام بخاری نے اور مل میں یہی لکھا ہے اور اس پر کملے میں۔ مطلبہ نے خس کے ہیں۔

تنكهی كرتے\_آنخضرتﷺ نے ایک مرتبہ برا گندہ مندد یکھاتو فر مایا '' ذراان کوتو درست كرو،آدى بال

لے صحیح بخاری ۔ جلد۲۔ ص ۱۱۸ وسنداحمہ ۔ حلد۵۔ ص ۲۰۶

ر مصانوان کی خر گیری بھی کر ۔ ، در شد کھنے ہے کیافائدہ۔ اس سے تو گھٹا ہواسراچھائے۔

اولاد: چار بیٹے تھے۔عبدالقہ ،معبد ،عبدالرخمن ، ثابت \_موخرالذ کراُم ولد ہے تولد ہوئے تھے۔ ، یوی کانام سلافہ بنت برا ، بن صحر تھا <sup>ک</sup>ے فائدان سلمہ کے نہایت متاز گھرانے سے تھیں ، جوخود صحابیا در جلیل القدر سحانی کی ک<sup>ر</sup> کی تھیں ۔

#### فضل وكمال:

گوحفزت قیادہ" قرآن مجیداوراحادیث نبوی کی اشاعت کے فرض سے عافل ندر ہے۔ لیکن روآیت حدیث میں نبایت مختاط تھے۔ ایک مرتبہ انہوں نے آنخضرت ﷺ سے کذب علی الرسول کی حدیث مُنی تھی۔اس وقت سے وہ حدیث کے باب میں نبایت مختاط ہو گئے تھے کے۔

تابعین کی ایک جلس میں حدیث کا چرچاتھا۔ بڑخض قبال الله کلفا ، قبال الله کلفا کہد رہاتھا۔ حضرت قبادة نے نُسن کر فرمایا: "بد بختو! مندے کیانکال رہے ہو؟ آنخضرت ﷺ نے جھوٹی حدیث بیان کرنے والوں کو جنم کی وعید سُنائی ہے '۔'

لیکن اس احتیاط کے باوجودان کی مرویات کی تعداد + کا ہے۔ راویوں میں سحابہ کبار اور تابعین عظام داخل ہیں۔ حضرت انس بن مالک ، حضرت جابر بن عبداللہ ، ابوجھ نافع بن الاقرع (ان کے آزاد کردہ غلام نقے) ، سعید بن کعب بن مالک (بہوکے بھائی تھے) ، کبشہ بت کعب بن مالک (بہوکے بھائی تھے) ، کبشہ بت کعب بن مالک (بہوکے بھائی تھے) ، کبشہ بن کعب بن مالک (بہوکے بھائی تھے) ، کبشہ بن کیم زرتی ، مالک (بہوتھیں) ،عبداللہ بن معبد نافی بھر بن سیم زرتی ، عبداللہ بن معبد زمانی ، محد بن سیم بن ، بنہان مولی انوامہ ، سعید بن مسیتب ، ابن منلد رکے تبہر حدیث کے آفیاب و ماہتا ہوں۔ ان کے لعات فضل سے مستغنی نہیں۔

#### اخلاق وعادات:

اخوت اسلامی کا یہ حال تھا کہ ایک انصاری کا جنازہ آنخضرت ﷺ پاس لایا گیا۔
آپ ﷺ نے بوچھا، اس پرقرض آو نہیں؟ لوگوں نے کہادود ینار (ایک روپیہ) فرمایا کچھ چھوڑ ابھی ہے
؟ جواب ملا کچھینیں۔ارش و:وا کہتم لوگ نماز پڑھاو۔حضرت ابوقتادہ ؓ نے عرض کی یارسول القد (ﷺ)
اگر میں قرض اوا کردوں تو آپ نماز پڑھادیں گے۔فرمایا ''بان'۔ چنانچے انہوں نے قرض اوا کر کے
آخضرت ﷺ کوفیر کی۔اس وقت آپ ﷺ نے جنازہ منگا کرنماز پڑھی گے۔

ال طبقات التي العدر جدد يس ٢٠٠٠ من سداين منبل حس ٢٩١ من اليشارس ٢١٠ من مندر جدد يس ٢٩٥ من ١٩٥٠ من

ایک مسلمان پران کا بچھ قرض تھا۔ جب بے نقاضہ کرنے جاتے تو وہ چھپ جاتا۔ ایک روز گئے تو اس شخص کے لڑکے ہے معلوم ہوا کہ گھر میں ہیٹے کھانا کھارے ہیں۔ پکار کر کہا، نکلو مجھے معلوم ہوگیا ہے ،اب چھپنا ہے کار ہے۔ جب وہ آیا تو چھپنے کی وجہ پوچھی ،اس نے کہابات سے ہے کہ میں منگدست ہوں ،میرے پاس بچھپیں ہے ،اس کے ساتھ عیال دار بھی ہوں۔ پوچھا واقعی تہمارا حال خدا کی قسم ایسانی ہے۔ بولا ،ہاں۔ حضرت ابوقتادہ "آبدیدہ ہوگئے اوراس کا قرض معاف کردیا ہے۔

حضرت ابو بمرصدیق "ف جب مرمدین کے مقابلہ کے لئے گئر بھیجاتھا تو حضرت خالد کو لکھا کہ وہ مالک بین نویرہ بوگی کی طرف جا تیں۔ انہوں نے کسی وجہ سے مالک کوجس نے اسلام قبول کر لیا تھا آئی کرڈ الا۔ حضرت قادہ "کواتی نا گواری ہوئی کہ انہوں نے بارگاہِ خلافت میں عرض کی کہ میں ان کی ماتحتی میں ندر ہوں گا۔ انہوں نے ایک مسلمان کا منون کیا ہے گے۔

وه چھوٹی چھوٹی ہاتوں میں امر بالمعروف کا خیال رکھتے تھے۔

ایک مرتبہ حیست پر کھڑے تھے کہ ستارہ ٹوٹا ۔ لوگ دیکھنے بلگے۔ فرمایا : اس کا زیادہ دیکھنامنع ہے <sup>ہی</sup>۔

اکش خدست رسول الله علی کی سعادت بھی عاصل ہوتی تھی۔ ایک سفر میں آنخضرت بھی کے ساتھ تھے۔ آپ ھی نے فرمایا کہ پانی کی خبر لو، درنہ سویرے پیاسے اُٹھو گے۔ لوگ پانی دھونڈ ھے نکل کے اہمین حضرت قادہ "مرکب نبوی کے ساتھ ہے۔ آنخضرت کی اُونٹ پر سور ہے تھے، جب آپ ھی اُونگ میں کی طرف بھکتے تو یہ بڑھ کر ٹیک لگادیتے۔ ایک دفعہ کرنے کے قریب تھے، انہوں نے ٹیک لگائی۔ آپ تھی کی آنکھ کل گئی۔ فرمایا کون ہے؟ عرض کیا، البوقادہ فرمایا، کب سے میرے ساتھ ہو۔ کہا شام سے آنخضرت کی نے دعادی "حفظک الله کے صاحفظت میں میں مرک تکہ بانی کی، خداتمہارانگہان رہے" کے۔

فطرة نہایت رحیم تھے۔ جانوروں تک پردم کرتے تھے۔ایک مرتباپ بیٹے کے گھر گئے۔

بہونے وضو کے لئے پانی رکھا، بلّی آئی اور مند ڈال کر پانی پینے گئی۔ حضرت ابوقادہ نے بھگانے کے

بجائے برتن اس کی طرف جھکا دیا کہ خوب اچھی طرح پی لے۔ بہو کھڑی ہوئی یہ تماشاد کھے رہی تھیں۔ کہا

بیٹی! اس میں تعجب کی کیا بات ہے۔ آخضرت بھٹانے فرمایا ہے کہ وہ نجس نہیں ، وہ تو گھروں میں آنے

جانے والی ہے ہے۔

شکار کاب مد شوق تھا۔ آیک مرتبہ آنخضرت بھی کے ہمراہ مکہ جارے تھے۔ راستہ سے پنھ ساتھیوں کو لے کرنکل گئے۔ ملاقہ بہاڑی تھا، ان کو بہاڑ پر تیزی سے چڑھنے کی مشق تھی ، دوستوں کو لے کر بہاڑ پر تفر یہاڑ پر تیزی سے چڑھنے کی مشق تھی ، دوستوں کے کر بہاڑ پر تفر یہاڑ پر تھے کہا، ہم ٹھیک سے نیس بتا سکتے۔ بولے گورخر ہے۔ بہاڑ چڑھتے وقت کوڑا جمول آئے تھے۔ ساتھیوں کے کہا میراکوڑ الاؤ۔ یہلوگ احرام باندھ بھی تھے، اس بنا پر شکار میں شریک نیس ہو سکتے تھے۔ اس بنا پر شکار میں شریک نیس ہو سکتے تھے۔ اس لئے خود نیز ہ لے کر گورخر کے تعاقب میں روانہ ہوئے اور اس کو شکار کر کے ساتھیوں کو آواز دی کہ اس کے فود نیز ہ لے کر گورخر کے تعاقب میں روانہ ہوئے اور اس کو شکار کر کے ساتھیوں کو آواز دی کہ اس کے اُن طانے میں ہاتھ بناؤ لیکن اس میں بھی کسی نے مدد نہ کی۔ آخر خود اُنھا کر ااسے اور گوشت پکایا لوگوں کو کھانے میں بھی تامل ہوا۔

بعضوں نے کھایا اور بعض محترز رہے۔ حضرت قادۃ نے کہا اچھا! تھوڑی دیر میں بتاؤں گا۔ رسول القد ﷺ ہے چل کر بوچھتا ہوں۔ چنانچہ جب آپ ﷺ ملاقات ہوئی تو اس واقعہ کا تذکرہ کیا۔ آپ ﷺ نے فرمایا ،اس کے کھانے میں کیا مضائقہ ہے ، خدانے تمہارے ہی لئے بھیجا تھا۔ اگر کچھ ہاتی ہوتو میرے لئے لاؤلوں نے چیش کیا۔ آپ نے سحایہ سے فرمایا اس کو کھاؤ کے۔

نہایت ملنسار تھے۔اس لئے احباب کا ایک حلقہ تھا۔ حدیمیی جب آنخضرت ﷺ کے ساتھ مکہ جارہ سے تھے تو راستہ میں دوست ،احباب ہنتے اور غذاق کرتے جائے تھے کے۔ابو محمد بھی ان کی مجلس کے ایک رکن تھے گے۔

## حضرت اسيده بن حفير

#### نام ونسب:

اسید نام ہے۔ ابو یکی و ابوعتیک کنیت ۔ قبیا۔ اوس کے خاندان اشبل سے میں۔ نسب نامہ بیہ ہے : اسید بن حفیر، بن اک، بن علیک بن رافع بن امراء القیس بن زید بن عبد الاشبل بن جشم بن حارث بن خزرج بن عمرو بن مالک بن اوس ۔ مال کا نام اماسید بنت اسکن تھا۔

حصرت اسيدٌ كوالد (حضر) قبيلداوس كرمردار تقدايام جابليت مين اوس وخزارج مين جولرائيال موسي و وحضر بى كرير قيادت موسي د جنگ بعاث مين جولرائيون كا نجور تقى سيدسالارى كاعلم انبى كم باتھ مين تھا۔

اس میں انہوں نے نہایت ہوشیاری سے اپنا کام انجام دیا۔ نزرج کی ریاست عمر دابن نعمان رجیلہ کے سپر دکھی۔ وہ نہایت تد ہر سے فوجوں کولز اربا تھاادر ادی شکست کھا رہے تھے۔ یہ د کچھ کرھفیر خودمقابلہ کوآگے ہو ھے ادر عمر و مارا گیا اور اوس کو کامیا بی نصیب ہوئی۔ یہ جمرت سے مسال قبل کا واقعہ ہے۔

اسلام: اس کے تین سال بعد بیعت عقبہ ہوئی اور حفزت مصعب بن عمیرا شاعت اسلام کے لئے مدین تشریف لائے۔ حضرت اسید "ابھی تک مسلمان نہ ہوئے تتے۔

حصرت مصعب "نے اسعد بن زرارہ کے مکان میں قیام کیا تھا اور بوظفر کے قبیلے میں بیپڑر کر تعلیم قرآن دیا کرتے تھے۔ بوظفر کے مکانات عبدالا شبل ہے متصل واقع تھے۔ ایک روز باغ میں مسلمانوں کو تعلیم دے رہے تھے کہ سعد بن معافی "اور اسید بن حضیر " کو خبر ہوگئی۔ سعد نے اسید ہے کہا کہ ان کو جا کر منع کرو، ہمارے محلّہ میں آئندہ نہ آئیں۔ اگر سعد بن زرارہ نیج میں نہ ہوتے تو میں خود چلتا۔ ان کے کہنے پر اسید "نیزہ اُٹھا کر باغ کی طرف اسلام قلع قبل کرنے روانہ ہوئے۔ کارکنان قضانے کہا ۔

حضرت اسعد بن زرار الله في الن واتناد كي كردائ اسلام يكها كديدا في قوم كرداديس ادر آبيل ادر آبيل ادر آبيل ادر آبيل ادر آبيل الن كومسلمان بناكر چيوزي كاراسيد في قريب ين كر يوجها بتم بهار يكر دراو كون يوقوف كيول بنات بوراً كرا في خيريت جات بواجمي يهال سے چله جاؤر معصب مراس كاكيا التر بوسكا تھا۔ فر مايا ، آب بيش كر يہلے ميري بات بن ليس اگر پيند بوتو خير در ند جومزان ميس آك كيا كي ارت كاكيا التر بوسكا تھا۔ فر مايا ، آب بيش كر يہلے ميري بات بن ليس اگر پيند بوتو خير در ند جومزان ميس آك كي كا۔

حضرت اسید بینه گئے اور مصعب نے اسلام کی حقیقت بیان کی۔کلام پاک کی چند آیتیں پر حسیں ، جن کوئ کران پر خاص اثر طاری ہوا ، اور بے اختیار منہ سے آکلان اس دین میں کیوں کر واضل ہوسکتا ہوں' ؟ جواب دیا پہلے نہانا ضروری ہے ، پھر کپڑے پاک کرنا ،کلمہ پڑھنا اور نماز پڑھنا ،اسید '' اُنصے اور نما کر مسلمان ہوگئے۔

چلتے وقت کہا میں جاتا ہوں اور دوسرے سردار کو بھیجتا ہوں ان کو بھی مسلمان کرنا ،اور وہاں ے اوٹ کر حضرت سعد بن معاذ کوروانہ کیا میہ عقبہ ثانیہ سے پہلے کا واقعہ ہے، بیعت عقبہ میں خودشر کیک ہوئے ،آنخصرت ﷺ نے ان کو عبدالاشہل کا نقیب تجویز کیا۔

غزوات اورديگر حالات:

آنخضرت ﷺ نے زید بن حارثہ کو جومہا جراور بڑے رتبہ کے سحافی تھے ان کا اسلامی بھائی بنایا ،غزوات میں سے بدر کی شرکت میں اختلاف ہے احد میں شریک تھے اور سے زخم کھائے تھے لڑائی کی شدت کے وقت جب تمام جمع رسول اللہ ﷺ کے پاس سے جٹ گیا اس وقت بھی بیٹا بت قدم رہے تھے۔

غزوہ خندق میں اُڑائی ختم ہوئے کے بعد بھی مسلمان ۱۰ روز تک محصور رہے اور شرکین شبخون کے ارادہ سے راتوں کو گشت لگاتے تھے اس وقت حضرت اسید ؓ نے ۲۰۰ آدمی لے کر خندق کی حفاظت کی اُ۔

جب غطافانیوں نے اوٹ مار میں زیادہ سرگرمی دکھائی تو آتخضرت بھڑ نے ان کے سرداروں (عامر بن طفیل اور زید) کو بلا بھیجا۔ان دونوں نے باتفاق کہا کہ دینہ کے بیلاول میں حسد دلوائے تو اس کی تدبیر کی جا علق ب-اسید بن حضیر کھڑ ہے تھے، نینہ و بدونوں کے سرکو شود کا دیے کر کہا لومڑی جا بھاگ۔

عامر کو یہ الفاظ ناگوار گزرے ، پوچھا تم کون ہو؟۔کہا اسیر ؓ بن حفیر۔ سوال کیا ، حفیر کتائب کے بیٹے۔کہاہاں،بولا کہتمہارے باپتم سے انتھے تھے۔جواب دیا کہ نہیں میں تم سے اور این باید دونوں سے اچھا ہوں، کیونکہ وہ کافر تھے۔

اس کے ایک سال بعد اور غرز وہ حدید ہے۔ ایک سال قبل ، ابوسفیان نے آنخضرت کے گوٹل کرنے کو ایک آدمی جیجا تھا۔ اس نے چھوٹا ساخنجر کمر میں رکھا اور آنخضرت کے کو بوجھتا ہوا عبد الشہل کی مسجد میں پہنچا۔ آپ کے نے صورت و کیھتے ہی فرمایا بید دھو کہ دیئے آیا ہے۔ وہ قبل کے ارادہ سے آپ کی طرف بڑھا، حضرت اسید نے اس کی لئی پکڑ کر تھنچی کی اور اس کا فنخر نے گر پڑا، وہ سمجھا کہ اب جان کی فیر نہیں۔ انہوں نے اس کا گریبان مضبوطی سے پکڑلیا تھا کہ بھا گئے کا قصد نہ کر ہے۔ اب جان کی فیر نہیں۔ انہوں نے اس کا گریبان مضبوطی سے پکڑلیا تھا کہ بھا گئے کا قصد نہ کر ہے۔ فیر میں سلمہ بن آکوع کے پچاھام نے ایک یہودی پر حملہ کیا تھا، مگر ان کی تلوار آ چیٹ کر خود

ان کولگ گئی ،جس سے وہ جال بحق تسلیم ہو گئے ۔حضرت اسید اور بعض برز گوں کو خیال ہوا کہ چونکہ ایتے ہاتھ سے قبل ہوئے ہیں جوالی طرح کی خودکش ہے،اس لئے ان کے اعلال رائیگال گئے ۔سلمہ ؓ نے آنخضرت ﷺ ہے کہا۔ارشاد ہوا کہنے والوں نے غلط کہاان کو دو ہرا اُو اب ہے ''۔

فنّ مکدیس رسول الله ﷺ مہاجرین اور انصار کے ساتھ تھے۔جن کا دستہ تمام لشکر کے پیچھے تھا۔ اس میں حضرت اس میں حضرت ابو بکر ؓ کے در حضرت ابو بکر ؓ کے در میان تھے تئے۔ غروہ حنین میں قبیلہ اوس کا جھنڈ اان کے پاس تھا ﷺ۔

آخضرت علی وفات کے بعد بیعت سقیفہ میں نمایاں حصد لیا۔ قبیلداوس سے کہا کہ خررج سعد بن عبادہ کو فلت کے بعد بیعت سقیفہ میں نمایاں حصد لیا۔ ہوگئو تم پر خزرج سعد بن عبادہ کو فلافت میں کہی حصّہ نہ دیں گے۔ میرے خیال میں ابو بکر سے بیعت کرلیں ہا اور تم کو فلافت میں کہی حصّہ نہ دیں گے۔ میرے خیال میں ابو بکر سے بیعت کرلیں۔ اوس کی آمادگی کے بعد حضرت سعد بن عبادہ کی توت اوٹ گئی ہے۔

فتح بیت المقدس میں کہ اللہ کا واقعہ ہے۔ حضرت عمر فاروق ٹے ساتھ مدینہ ہے۔ وفات : حضرت عمر فاروق ٹے وصیت کی تھی کہ وہ جائیدا دا پنے ہاتھ میں لے کر قرض ادا کریں۔ آسان صورت یہی تھی کہ جائیدا دفر وخت کر کے قرض ادا کر دیا جاتا لیکن حضرت عمر فاروق ٹے نے ابیانہیں کیا۔ قرض خواہوں کو با کرا کیک ہزار درہم سالانہ پررائنی کیا۔ اس طرح میں برس پھل فرو خت کر کے ان کا کل قرضہ اوا کر دیا اور جا کداوسالم کے گئی۔ فرمات متھے کہ میں اپنے بھائی کے بچوں کوئٹا ج نہیں ویکھنا جاہتا۔

#### ابل وعيال:

یوی نے مبد نبوت میں انتقال کیا تھا۔ چنا نچید حضرت عائشہ ہے منقول ہے کہ جج یا عمرہ سے لوگ واپس ہور ہے تھے کہ ذو وائتلیفہ میں چند انصارلڑکوں نے اسید " ابن حنیسرکوان کی بیوی کے مرنے کی خبر سنائی ۔ انہوں نے منہ یر کیڑا ڈال کررونا شروع کیا۔

حضرت عائشہ ﷺ کہا خدا آپ کی مغفرت کرے ،آپ ایک جلیل القدر صحابی ہوکر ایک عورت کے لئے روتے ہیں۔انہوں نے کپڑا ہٹالیااور کہا آپ بچے کہتی ہیں،ہم کوصرف معد بن معاذ " پررونا چاہئے۔آنخضرت ﷺ ان ہاتو ل کوئنٹے رہے لیے۔

لَّهُ اللَّهِ السَّكِينَةِ وَى تَصَاوراسَ كَانَام يَحِي تَصَاحِيح بَخَارى باب نوول السكينة و الملنكة عند قبرا قالقو آن يُس ان كاتذكره آيا ہے "۔

#### فضل وكمال:

دوسرے اکابرسحابہ کی طرح قر آن وحدیث کی نشر واشاعت ہیں ان کا حضہ بھی ہے۔ انہوں نے براہ راست آنخضرت ﷺ ہے روایت کی ہے ، حضرت عاکشہ "، حضرت ابوسعید خدریّ، حضرت انس بن مالک ، حضرت ابولیل انصاریؓ ، حضرت کعب بن مالک جیسے جلیل المنز کت صحابہ ان کے راویان حدیث کے سلسلہ ہیں واخل ہیں۔

#### اخلاق وعادات:

تزکیہ باطن نے تمام تجابات اُٹھادیئے تھے۔ایک روز رات کو کلام پاک کی تلاوت کررہے تھے۔گھوڑا قریب بندھا تھا۔وہ بد کاانہوں نے پڑھنا بندکیا تو تھم گیا۔دوبارہ پڑھنا شروع کیا تو چھر بدکا۔
ان کوڈر ہوا کہ بچہ پاس لیٹ ہے کہیں کچل نہ جائے۔تیسری مرتبہ باہرنکل کردیکھا تو ایک سابہ بان ظرآیا،
جس میں چراغ کی طرح روشی تھی۔قرائے ختم ہوچکی تھی۔اس لئے دہ اُدیر چڑھتا ہوانظر سے منائب
ہوگیا۔ صبح اُٹھ کرآنخضرت عینے ہے عرض کیا۔ارشاد ہوا کہ فرشتے قرائت سُنٹے آتے ہیں۔اگرتم صبح تک بڑھتے رہتے تو لوگ ان کوروز روشن میں دکھ کے تھے ہے۔

ایک رات آنحضرت ﷺ کے پاسے اُنصفو بخت اندھیراتھا۔ چھڑی ہاتھ میں تھی۔ایک سحالی اور ہمراہ تھے۔آ گےایک روثنی ساتھ چلتی تھی۔راستہ میں الگ الگ ہوئے تو روثنی بھی دونوں کے ساتھ جدا جدا ہوگئی اُ۔اس واقعہ کولوگوں نے کرامات سحا۔ میں داخل کیا ہے۔

نہایت صاف گو تھے اور اس لئے سیند کینہ ہے پاک تھا۔ جو بات ہومنہ پر کہد سیتے تھے۔ حضرت عمر فاروق "اس فضیلت کی وجہ ہے ان کوتمام انصار پر فضیلت ویتے تھے۔ نہایت معزز اور ذی الرُ برز رگ تھے۔

حضرت سعد بن معاذ " کے بعد قبیلہ اوس تمام تران کا تابع فر مان تھ۔

ان کے اثر واقد ارکاواقعہ او پرگذر چکا ہے کہ سقیفہ بنی ساعدہ میں جہال پیشتر سے تمام انسار کی حضرت سعد بن عبادہ کے خلیفہ بنانے پراتفاق کر کے آئے تھے۔ ان کی ایک جنبش لب نے انسار کی تمام سوچی جمی اسکیم درہم برہم کردی تھی۔

أنبيس عظيم الثان خدمات كيسب أتخضرت الله في فرماياتها " نعم السوجل اسيادً وصد "\_

حضرت عائشہ "فرمایا کرتی تھیں کہ و وصحابے بہترین اور برگزید و افراد میں داخل ہیں۔



## حضرت ابود جانبه

نام ونسب:

ساک نام ہے۔ ابو دجانہ کنیت ۔ قبیلہ سُاعدہ سے ہیں اور سعد بن عبادہ سردار خزرج کے بن عملی سے سالہ نسب سے ۔ اساک بن لوذان بن عبدود بن تغلبہ ابن طریف بن خزرج بن ساعدہ بن خزرج اکبر۔

اسلام: ہجرت ہے بل مسلمان ہوئے۔

غزوات اورديكر حالات:

روت میں شریک ہوئے۔ تشریف لائے تو عتبہ بن غزوان سے ان کی برادری قائم ہوئی۔ تمام عزوات میں شریک ہوئے ک۔

غزوہُ احدیس آنخضرتﷺ نے ایک تلوار ہاتھ میں لے کر کہااس کاحق کون ادا کرتا ہے؟ ابو دجانہ "بولے میں ادا کروں گا۔ آنخضرتﷺ نے ان کوتلوار عنایت فر مائی ۔ بعض روایتوں میں ہے کہانہوں نے دریافت کیا اس کاحق کیا ہے؟ فرمایا :''مسلمان کونہ مار نا اور کافر ہے نہ بھا گنائے۔

حضرت ابو دجانہ "نے حب معمول سر پرسُرخ پٹی باندھی اور تننے اکڑتے صفول کے درمیان آکر کھڑے ہوئے۔ درمیان آکر کھڑے ہوئے۔ آنخضرت نے فرمایا: "بیچال آگر چہ خدا کونا پسند ہے ہیکن ایسے موقع پر کچھڑج جنہیں "۔

معرکہ کارزار میں نہایت یامردی ہے مقابلہ کیا اور بہت سے کافرقل کے اور رسول اللہ ﷺ کی حفاظت میں بہت سے زخم کھائے ہیکن میذان سے نہ ہے تھے۔

آنخضرت ﷺ ان کی جانبازی ہے نہایت خوش ہوئے ۔ مکان تشریف لائے تو حضرت فاطمہؓ سے فرمایا: میری تلوار دھو ڈالو۔حضرت علیؓ نے بھی آ کریہی خواہش کی اور کہا آج میں خوب لڑا۔

آنخضرت ﷺ نے فرمایا : اگرتم خوب لڑے تو سبل بن مغیف اور ابو دجانہ ﴿ بَهِى خوب لڑے۔ (اسدالغابہ جلما س۳۵۴) غز و وَ : نُونْسِيرِ وَا حَلَى مال اوراسباب رسول الله ﷺ کا حصد تھا، تا ہم آپ نے چند مہاجرین اور انصار کواس میں ہے۔ صد منابت فر مایا تھا۔ ابود جانہ '' کوہھی زمین دی تھی جوانبی کے نام سے مال ابن خریثہ مشیورتھی اُ۔

غُرْنَسْ تَمَامُ مَ وَلِ يُسْ اَن كَيْ شَرَّ اَسْتَمَامِ اِلْ مَنْ مِعْنَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَلِي الْ " له مقامات محمودة في مغازى رسول الله صلى اللَّه عليه وسلّم "-" غَرْ واسْهُ نَبِي كَ قَرْرُ مِنْ الرَّاوِمِ مَنَازُ دَرِجِهِ حاصل ہے"۔

حضرت ابو بکر صدیق " کے عبد میں جنگ بمامه میں نہایت جانبازی دکھائی ہے مسیلمہ کذاب سے جومدی نبوت تھا، قدابلہ تھا۔ وہ اپنے باغ کاندر سے لڑر ہاتھا۔ مسلمان گھسنا جا ہے تھے کہ کئن دیوار حاکم تھی ہابود جانہ "تھوری میں تیاب کے کچھتے رہے۔ اس کے بعد کہنا ۔ مسلمانو بخو کوادھ بھینک دو!

شہادت : مسلمان اندر بنج کر جوش وخروش سے لانے گئے۔ گوابود جاند " کا پاؤل ٹوٹ چکا تھا، تاہم وہ مسلمہ کو مار نے کے لئے بڑھے اور آخرخود بھی شہید ہو گئے ؟۔

فضل وكمال:

اً گرچه حفرت ابود جانهٔ سے حدیثیں منقول نہیں ، تاہم صاحب اسد الغابہ لکھتے ہیں : "وهو من فضلاء الصحابه وا کلبر هم " یعنی وہ فضلائے سحابیں تصادیز نے نتیہ کے خص تھے ہیں۔ اخلاق و عادات :

جوش ایمان کا نظارہ جنگ بیامہ کی جانبازی میں ہو چکا ہے۔ نب رسول ﷺ احدیمی طاہر ہوتی ہے۔ بہ رسول ﷺ احدیمی طاہر ہوتی ہے۔ بس وفت تنام جُمع آنخضرت ﷺ کے پاس ہے منتشر ہوگیا اور سرف چندآ دمی آپ کے ساتھ رہ گئے تھے، ان میں دوآ دمی آپ کے سیر ہے ہوئے تھے، مصعب بن ممیر اور ابود جانہ اوّل الذكر جان دے تر ہے اور ابود جانہ نے كارى دخم كھاكر فدائيت كا ثبوت ديا۔

شَوَاعت كالنداز وبهم النبي واقعات عركرنا جائية حصاحب الشيعاب لكهة مين : "كان بهمة من اليهم الابطال " \_

''لعِنی ان کاشار مشہور اور دلیر بہا دروں می*س تھا''* ہے۔

اسدالغابيس كدولرائى كوفت سريرس خيى باندصة تقاورنا وتبختر عطية سي الم

لے طبقات این معدد صدوفازی کس ۱۳۳ سے ایشاً ۵۸۳ سے اسدالغاب جلدا کس ۲۵۳ سے ایشاً مجلدہ اس ۱۸۳ سے ایشاً مجلدہ اس ۱۸۳ سے اسدالغاب مبلدہ اس ۱۸۳ سے اسدالغاب مبلدہ استرامات

## حضرت ابواليسر كعب بن عمرو

نام ونسب:

کعب نام ہے۔ ابوالیسر کنیت۔ بنوسلمہ ہے ہیں نسب سے ہے : کعب بن عمرا بن عبادہ بن عمر و بن سواد بن غنم بن خزرت مال کا نام عمر و بن سواد بن غنم بن کعب بن سلمہ بن ملی بن اسدین ساروہ۔ بن یزید بن جشم بن خزرت مال کا نام نسیبہ بنت از ہر بن مرکی تقااور بنوسلمہ ہے تھیں۔

اسلام : عقبةانييس بيعت كي-

غروات: تمام غروات میں شریک رہے۔ غروہ بدر میں نہایت جوش سے لڑے۔ مشرکین کا علم ابوع زیر میں نہایت جوش سے لڑے۔ مشرکین کا علم ابوع زیر میں عمیر کے ہاتھ میں تھا۔ انہوں نے بڑھ کرچھیں ایا۔ ایک شرک منبہ بن تجابت ہمی گول کیااور مصرت عباس '' کو امیر کر کے آنخضرت عباہ کے سامنے لائے ۔ آپ بھی ان کے جھوٹ قد اور مصرت عباس کے ذیل ول کو و کھے کر نہایت متعجب ہوئے اور فر مایا کے مباس '' کو گرفتار کرنے میں ان کی سی فرشتہ نے اعالت کی ۔ اس وقت ان کا من کل ۲۰ سال کا تھا۔ امام بخاری نے اپنی تاریخ میں بھی ان کی شرکت بدر شلیم کی ہے۔

معرک خیبر میں جب کر سما ہوں کا محاصرہ کے ہوئے تھے،ایک رات کی یہودی کی بکری قلع میں جارہی تھی۔ایک رات کی یہودی کی بکری قلع میں جارہی تھی۔آنخضرت بجئ نے فرمایا: ''جھے کوائی کا گوشت کون کھلائے گا؟ ابوالیسر آئے کہا میں اور اُٹھ کر نہایت تیز دوڑ تے ہوئے پہنچے۔ بہت بکریں اندر جارہی تھیں۔انہوں نے دو بکریاں پکڑ لیس اور اِنخل میں دیا کرلے آئے۔لوگوں نے ان کوذئ کرکے گوشت پکایا '۔

صفین اور دوسری لرانیوں میں جناب امیر کے ہمر کاب نتھے۔

وفات : ههر هن مدين مدينه مين انقال بواراسحاب بدر مين بيرسب سه بعد مين فوت بوئ و خيبر والى حديث بيان كرك رويا كرت شخاور كمت شخ كه بني سه فائده أشمالور سحاب من ف مين باقى ره كيابون وفات كوفت من ستر سهاو پرتفار بعض اولول سنه ١٢٠ سال لكها به اليكن بيداية غلط سه -

اولا د : ایک لز کایادگارچهوژا بیس کانام نمارتها به

صُليبه: خليه بيرتفا: فتدكوتاه، پريك بزار

فضل وكمال

حدیث کم ادرنهایت احتیاط ہے بیان کرتے تھے۔ ایک مرتبہ عبادہ بن ولید ؓ ہے دوحدیثیں بیان کیس اور حالت بیتی که آنکھ اور کان پر انگلی رکھ کر کہتے بتھے کہ ان آنکھوں نے بیدواقعہ دیکھا ہے اور ان كانول نے آنخضرتﷺ كوبيان فرماتے سُنا۔

تكاغده مين عباده بن وليد بمويٍّ بن طلحه عمر بن حكم بن رافع ، خطله بن قيس زرقي مسفي مولا ابوالوب انصاری اورر بعی بن حراش کانام واخل ہے۔

#### اخلاق وعادات :

نہایت رحیم اور زم ول تھے۔ بنوحرام کے ایک شخص پر قرض آتا تھا۔ اس کے مکان پر جا لہ آوازدی معلوم ہوامو چوذبیں۔ائے میں اس کا چھوٹالڑ کا باہر آیا ، پوچھاتمہارے باپ کہال ہیں۔بولا اماں کی جاریائی کے نیچے چھے ہیں۔انہوں نے پکارااب نکل آؤہتم جہاں پر ہو مجھے معلوم ہے۔وہ باہرآیا اورایی فقر کی داستان سُنائی \_ابوالیسر " کادل بحرآ یااور کاغذ منگا کرتمام حروف کومثادیا اور کهاا گرمقدرت ہوتوادا کرناور نہ میں معاف کرتا ہوں گئے

غلامول کے ساتھ برابری کابرتا وَرکھتے تھے۔ایک مرتبہ عبادہ بن دلیدان ہے حدیث سُننے کے گئے آئے۔ دیکھا تو ان کے غلام کے پاس کتابوں کا ایک پشتارہ ہے خود ایک حیادر اور معافر کی بنی ہوئی لنگی پینے میں۔غلام کابھی یہی لباس ہے۔عباد ہ نے کہا، جم محتر م بہتر ہو کیکمل کر لیجئے ،یاتو آب ان کی معافری لے لیجئے اورا پی حیا دران کووید تبجئے یا پی معافی دید یجئے اوران ہے جیادر لیجئے۔ ایوالیست فان كريرباتهم يحيرااوردعاوى اورفرمايا كرا مخضرت في كاحكم يدي كدجوتم بهبوغا مول كويبناؤ اور جوتم كھاؤان يُوڪلاؤ وَ ﷺ

## حضرت ابولبابه

نام نسب:

رفاعہ نام ہے۔ ابولیا بہ کنیت قبیلہ کوس سے میں۔سلسلۂ نسب یہ ہے : رفاعد ابن عبد المنذر بن زبیر بن زبید بن أمیه بن زبید بن ما لک بن عوف بن عرف بن ما لک بن اول ۔

اسرام : عقبه ثانييس اسلام لائے اور نقيب بنائے گئے۔

غر وات : اکثر غر وات میں ترکت کی غر وہ بدر میں خاص امتیاز حاصل ہوا، ہراونٹ پر ۳،۳ آدمی سوار تھے، ابولبا بہ جس اونٹ پر تھے وہ شہنشاہ زمال کامر کب ہمایوں تھا، جناب امیر علیہ السلام بھی اس پر تھے، وہ لوگ باری باری چڑھتے الرت تھے، جب آنخضرت بھی کے الرف کی باری آئی تو جان نارعرض نرتے کہ آپ سوار رہیں ہم پیدل چلیں گے، لیکن آنخضرت بھی فرمات کہ تم مجمد نیادہ پیدل چلیل گے، لیکن آنخضرت بھی فرمات کہ تم مجمد نیادہ پیدل چلیل گے، لیکن آنخضرت بھی فرمات کہ تم مجمد نیادہ پیدل چلیل ہوں اور نہیں، اور نہیں تم سے زیادہ ثواب سے ستغنی ہوں اور میں اور نہیں تم سے زیادہ ثواب سے ستغنی ہوں اور ا

مدینہ سے دودن کی مسافت پر رو ماا یک مقام ہے ، وہاں پہنچ کر آنخصرت ﷺ نے ابولبا بہ آ کو مدینہ پر اپنا نائب مقرر کر کے واپس کر دیا اورغنیمت میں جس طرح مجاہدین کا حصد لگایا تھا ،ان کا بھی 'گایا۔

غزوہ قدیقاع اورغزوہ سے میں بھی وہی مدینہ پر آنخضرت ﷺ کے جانشین تھے گا۔

ھھے میں آنخضرت ﷺ نے اہل قریظہ کا جو یہود تھے اور اسلام کے بخت دشمن تھے ،محاصرہ

گیا۔ یہاوگ قبیلہ اوس کے حلیف تھے۔ اس بنا پر انہوں نے ابولبا بہ " کومشورہ کے لئے بلایا۔ یہ وہاں

پنچیتو یہود نے بن کی تعظیم کی اور ان کے سامنے اصل مسئلہ پیش کیا۔ یہود یوں کی عورتیں اور بچے روت ہوئے سامنے تکل آئے ، یہ بچیب دروناک اس تھا۔

اس کود کھے کردل بھر آیا ماور کہا کہ میرے خیال بیس تم کو آنخضرت ﷺ کا تقم مان لیمنا جا ہے۔ کلے کی طرف اشارہ کرے بتایا کہ نہ مانے کی صورت بیس قبل کردیئے جاؤے کے رکزے کو تو اشارہ کرگئے بنیس جب ریہ خیال آیا کہ نہ ااور رسول کی خیانت ہوئی تو پیروں کے بیٹے کی زمین کل کئی۔ وہاں ہے۔ اُنہُو کر مسجد نیوی میں آئے اور اُنیا موٹی وزن دارز نجیرے اسپے کوائیک ستون میں باند حا کہ جب تک خدا توبیقیول ندکرے اسی طرح بندھار ہوں گا۔

زیادہ عرصہ گذراتو آخضرت ﷺ نے لوگوں سے دریافت نیا۔ تھے معلوم ہونے ہے فرمایا، خیر جو کچھ ہوااچھا ہوا۔ اگر وہ میر ب پاس آ جائے تو میں خود استغفار کرتا۔ غرض ۸٫۷ روز ای طرح کندر گئے۔ نماز اور حوائج ضروریہ کے لئے زنچیر کھول لیتے تھے۔ اس فراغت نے بعد ان کی لڑکی پھر باندھ دیتی ۔ کھانا پیٹا بالکل ترک تھا۔ کانوں سے بہرے ہو گئے ، آئامیں بھی معرض خطر میں پر کمنیں اور ناطاقتی ہے بے حوش ہوکر زمین پر کر گئے۔ اس وقت رحمت اللی کے نزول کا وقت آیا۔

آخضرت المحضرت المسلمة على معلمة على المسلمة ا

جضرت الولبابه میم مسرت طاری تنمی ورخواست کی کداپنا گھر بار تیھوز کرآپ کے پاس رہوں گااورا پناکل مال صدقہ کرتا: ول \_آنخضرت ﷺ نے فرمایا کدایک ثلث صدقہ کرولیہ

توبييل بيآيتين نازل ہوئی تھيں:

" يَا يُهِا اللَّذِينِ امَنُو الا تَخُونُوا الله والرَّسُول وتَخُونُوا ا مَنتَكُمْ وانْتُهُ تَعُلَمُونَ ٥ واغْتُمْ وانْتُهُ الله عَنده تَعُلَمُونَ ٥ واغلَمُو اا انَّمَا امُوا لُكُمْ واولا ذَكُمْ فَتَنة ' وَانَ الله عَنده الْجَر ' عظِيم '٥ يَا يُهَا الَّذِينِ امنُوا انْ تَتَقُوا الله يُجْعَلُ لَكُمْ فَرْقاناوَ يُكفَرُ عَنْكُمْ سِيَا تِكُمْ ويغْفَرُ لَكُمْ فُو اللهُ ذُو الْفَضُلُ الْعَظِيم '

'' مسلمانو! تم الله ورسول اور اپنی امانتول میس خیانت نه کرو به حالائکه تم اس یوب نت هموه اور خوب سجولو که تمهارا مال اور اواد و آز مائش میں ، اور خدا کے پاس بزا اجر ہے۔ مسلمانو! تم بلک خدا ہے ؛ روگ تو تم کومتاز کرے گا۔ اور تمہاری بُرائیاں دور کر ۔گا۔ اور خدایر وافضل کرنے والا ہے'۔

المستحت رحال ومندين تنبل مبديهس ٢٥٣

یم جے میں فروہ فقتہ ہوا۔ اس فروہ میں عمرو بن عوف کا تجند اان نے پاس تھا۔ فروہ تبوک میں عمر اس تھا۔ فروہ تبوک میں شرکی ہے۔ بعض او گوں کا خیال ہے کہ اس فروہ میں شامل نہیں ہوئے ،اورائی وہہ سے اپنے گو سمجد کے ستون سے باند حما تھا۔ لیکن ہمار ہے نزد کیک ہے جھے نہیں۔ فروہ تبوک میں جوم سلمان باا مدررہ گئے تھے، وہ صرف میں تھے۔ مرارہ بن رفتے ، ہلال بن آمیہ کعب بن مالک بدیا نہی تقرآن جمید میں ہمی تین بی کالفظ موجود ہے، "و علی المثلثة المذین محلفوا"۔

وفات : سندوفات ميس بخت اختلاف بي كين اس قدر سلم بيك جناب اميز ك عبد مبارك ميس وفات يائي ـ

اولاد : دولز كے جيموز بيانب ادرعبدالرحمن -

فضل وكمال:

ے میں اس اس میں اولیا ہے۔ اجلیل القدر سحانی تھے۔ برسول آنخضرت ﷺ کی صحبت سے شرف دے تھے۔ اس اثنا ومیں بہت حدیثیں سُننے کا اتفاق ہوا ہوگا۔ کیکن ان کی مرویات کی تعداد نہایت قلیل ہے۔

راویان حدیث کے زمرہ میں بعض ا کابرصحابہ داخل میں ۔مثلا عبداللہ بن ممر و ، تا بعین کا تمام املیٰ طبقہ ان کی مسند فیض کا حاشینشین ہے۔ جن میں مخصوص لو کوں نے نام یہ تاب

عبد الزمن بن يزيد بن جابر ، ابو بكر بن عمر و بن حزم ، سعيد بن مينب ، سلمان انفر ، سعيد الزمن بن كعب بن ما لك ، سالم بن عبد القد ، ابن عمر ، مدبيد القد بن الي يزيد ، نافع مولى ابن عمر ، سالب غيد الزمن -

اخلاق : معمولى معمولى باتول مين بعى صديث نبوى يرعمل كالحاظ ركت تحد

حصرت عبدالله بن مر في رسول القديمي أسي مار في مديث في ماس كى بنا يرجهال سانب و كي مديث في من اس كى بنا يرجهال سانب و كيمت مارة التي تقريب كي مين نكلنه واليسانب اس من تتني تقر ابولباب كا مكان ان كرمكان سے بالكل متصل واقع تقا اليك روزكها كدائي الحرك كور كى كھڑكى كھولو ميں اس طرف سے مهجد جاؤل گا ابن عمر "أشجے ادھر سے وہ بھى كھول رہے تھے ۔ بث كھالتو اليك سانب نظر آيا ، دور كرمان اجابا انہول في روكاكر آئخضرت تي في سانبول كے مارف كى ممانعت فرمانى ہے ا

# حضرت ابوالهثيم "بن التيهان

نام ونسب:

مالک نام ہے۔ابوالہیٹم کتیت ،قبیلہ اوس سے ہیں۔نسب نامہ یہ ہے : مالک بن المتیبان بن مالک بن علیک بن عمرو بن عبدالاعلم بن عامر بن زعورا بن جشم بن حارث بن خزرج بن مالک بن اوس۔

زعورا،عبدالاشہل کا بھائی تھا۔اس بناپرابوالہیثم اسید بن تفییر کے ابن عم ہیں۔بعض لوگول کا خیال ہے کہ عبدالاشہل ہے تھن حلیفانہ تعلق تھا۔ دراصل وہ خاندان بلی کے ایک فرد تھے۔ابن سعد کی یہی رائے ہے لیکن کثرت رائے پہلی روایت کی جانب ہے۔

اسلام : وه جابليت بي مين وحدك قائل تھے۔ ابن سعديس ب:

" وكان اسعد بن زرارة وابر الهئيم بن التيهان متكلمان بالتوحيد بيثرب " \_

''لینی مدینہ میں اسعد بن زرارہ '' اور ابواہم میں تیبان ہو حید کا خیال ظاہر کرتے تھے'' کئے اسعد بن زرارہ '۲ آدمیوں کے ساتھ مکہ ہے مسلمان ہوکر آئے ہو ابواہم میں سلمان ہونا بیان کیا اور اسلام کی تعلیم پیش کی ۔ ابواہم میں پہلے ہی دین الفطرت کے متلاثی تھے۔فور آس صدا کولیک کہا۔

اس کے بعد ۱۲ آومیوں کا جو وفد مکہ گیا ،ابولہ بٹیم اس میں شامل تھے۔ آنخضرت کا کے دستِ مقدس پر بیعت کی۔دوسرے سال میں آومیوں کے ساتھ گئے اور بیعت حرب میں شریک ہوئے۔
کہتے ہیں کہ اس میں سب سے پہلے بیعت کے لئے جس شخص نے ہاتھ بڑھایا وہ ابولہ بٹیم تھے۔ بنو عبدالشہل کا یہی بیان ہے اور مولی بن عقبہ نے امام زہری سے یہی نقل کیا ہے۔

اس بارہ میں بیانات مختلف ہیں۔ بنونجار، اسعد ین زرارہ کے تاج عظمت پرطرہ لگاتے ہیں۔ بنوسلمہ کعب بن مالک کو پیش کرتے ہیں اور لعض لوگ ان سب کے علاوہ براء ابن معرور کا نام لیتے ہیں <sup>ع</sup>۔

بیت کے بعد تھے وال کا اتخاب ہوا۔ ہوعبدالاشبل میں اسید بن تھنیہ اورااواہتیم اس منتسب کے لئے پیش کئے کے ۔

غ<mark>ر وات : عثان بن مظعم ن ہے کہ بزے پائے کے مہاجر تھے ،رشتہ اخوت قائم ہوا۔ فر وات</mark> عبد نبوت میں کی غروہ کی نشرے ہے تھر ومنہیں رہے۔

وفات : حضرت ہم فاروق کے زمانۂ خلافت معلی وفات پائی ۔ بعض او گول کا قول ہے کہ جناب امیر کے عہد خلافت میں میں ان کی طرف ہے لائے کہ جناب امیر کے عہد خلافت تا ندہ تھے اور سفین میں ان کی طرف ہے لائر کرشہید ہوئے ۔ لیکن میں خبیس ۔ واقد می نے ساف تعہد کی ہے کہ صفین میں ان کی شرکت کی خبر بہنیا و ہے، اس کے ماسوا۔ معلی ہونے میں فوت ہوئے ہے زہری ، مسالح بن کیسان اور حاکم جیسے جلیل القدر محدثین کی روایتی موجود جیں ۔ ان کے مقابلہ میں ایک مشلوک اور بسندروایت کہاں تک قابل اعتبار ظربر کئی ہے۔

فضل وكمال:

على مديث كى بعنس ستابول مين چندروايتين فدكور جين النيكن ان كى تعمت پرمشكل سديقين كياجاسكتا بيدامام اين جرمستداني لكهت مين :

"والروايات عن ابي الهثيم كلها فيها نظر وليست تاتي من وجه يثبت وذلك لتقدم موته "ك\_

'' یعنی ابوالبشیم نے بتنی روایتیں میں مشکوک میں ۔ایک بھی پاپنے ثبوت تک نہیں پینچتی ۔اور اس کا سب یہ ہے کہ وہ بہت پہلے انتقال کر بیجکے بتھے''۔

اخلاق : كبرسول الله يرذيل كاواقعة شام عدل ہے :

ایک روز آنخضرت ﷺ خلاف معمول بابرتشریف لائے۔ حضرت ابو بکرصدیق "بھی پنیے۔ پوچھاابو بکراس وقت کیے آ ۔ ' عرض کی حضور کی زیارت کو تھوڑی دیرییں حضرت عمر فاروق " بھی آگئے۔ان ہے بھی یجی سوال : وا۔انہوں نے کہایارسول اللہ (ﷺ)اس وقت بھوک یہاں اوئی۔ارشاد جوامیں بھی بھوکا ہوں۔ تینوں : زرگ ابولہتیم "کے یہال چلے۔

ابوالہیٹم ' کے پاس تھجور کے باعات اور بکر یوں کے ربوز تھے ایکن کوئی نو کرنے تھا۔ تمام کام خودا نجام دیتے تھے۔ اس وقت وہ گھر میں موجود نہ تھے۔ مکان پینچ کرآ واز دی۔ ان کی بیوی نے کہا پانی تھرنے گئے ہیں۔ تھوڑی دیر میں مشک لئے ہوئے آتے دکھائی دیئے۔ آنخضرت علی کود کی کرمشک رکادی اور آپ این سے لیٹ کرنہایت وق وشوق سے کہنے گئے۔ میرے ماں باپ آپ پر فدا۔ اس کے بعدا پنے باغ میں لے گئے۔ بیٹن کے وئی چیز بچھادی اور خودچھو ہاروں کی ایک شاخ کاٹ کرلائے۔ آنخضرت کی نے فر مایا : پکے چھو ہارے لائے ہوتے۔ عرض کی ، اس میں پکے گدر ہر شم کے ہیں ، جو مرغوب خاطر ہوں آپ اس کونوش فرما نیں جچو بار سے کھانے کے بعد بائی بلایا۔ پائی نہایت صاف اور شیری تھا۔ آنخضرت آن نے کاٹ کون سوال ہوگا ! ابو رکھانے نعمین ہیں۔ سایہ عمدہ چھو ہارے ، ٹھنڈ اپائی۔ خدا کی قسم ان کا قیامت کے دن سوال ہوگا ! ابو رکھانے کاسامان کیا۔

آخضرت کے فرمایا تھادودھ دینے والی بحری ذرئے نہ کرنا، انہوں نے ایک بچہ ذرئے کرایا اوراس کو بریاں کر کے حضور کی ضدمت میں لائے۔ آخضرت کی نے کھانے کے بعد پوچھا بہہارے پاس نوکر ہے؟ عرض کیا نہیں فرمایا، جب میرے پاس قیدی آئیں تو آنا۔ ن اثناء میں دوقیدی آئے۔ ابوالہیثم ہے ارشاد ہوا کہ ایک کو پسند کرلو۔ انہوں نے آخضرت کی کے پسند پرچھوڑا۔ آپ کی نے ایک کواس بناء پرفتن کیا کہ وہ نماز پڑھتا تھا۔ ساتھ ہی ہے تھی فرمایا کہ اس سے اچھا برتاؤ کرنا۔ فلام کو لے کرگھر آئے اور بیوی سے بی قول فل کیا۔

یوی بھی نہایت سمجھ دار ملی تھیں۔ بولیں فرمانِ بنوی کی تعمیل منظور ہے تو ان کو آزاد کر دو۔انہوں نے آنیا ہی کیا۔آنخضرتﷺ کوخبر لمی تو نہایت مسرور ہوئے اور میاں بیوی دونوں کی مدح فرمائی کے۔

### حضرت اسعد فلين زراره

نام ونسب :

اسعد تام ہے۔ ابوامامہ کنیت فیر لقب ، قبیلہ خزر ن سے ستھے اور نجار کے خاندان سے وابستہ ستھے۔ اور نجار کے خاندان سے وابستہ ستھے۔ نسب نامدیہ ہے : اسعد ''بن زرارہ بن عبید بن تعابہ بن غنم بن مالک ابن جار بن تعابہ بن ممرو بن خزر رج۔

بعثت نبوی ﷺ ہے قبل اگر چہ جزیرہ عرب پورا خطہ کفر وظلمت کا نشیمی نفا ، ناجم پیندافوں اپنی فطرت سلیمہ کے اقتصا و سے تو حمید کے قائل ہو گئے تتھے۔حصرت اسعد 'بن زرارہ'' بھی انہی او گوں میں ہتھے!۔

اسلام : ای زمانہ میں مکہ ہے اسلام کی صدابلند ہوئی۔ اسعد بن زرارہ اور ذکوان بن قیس نے جو عتب بن ربیعد کے پاس مکرآئے تھے۔ ان ہے آخضرت کے حالات بیان کئے۔

انہیں مُن کر ذکوان نے اسعد ہے کہا 'دونک! هندا دیسنک " لیعنی تم کوجس چیز کی تلاش تھی وہ موجود ہے ،اب اس کوختیار کرلو۔ چنانچی حصرت اسعد " اُٹھ کر بارگاہ نبوت ﷺ میں حاضر ہوئے اور تو حید کے ساتھ رسالت کابھی اقر ارکیا <sup>ک</sup>۔

مکدے ایمان واسلام کا جوجذب ساتھ الے تھے، وہدیت آکرظاہر: وا۔ پنانچاسلام کی تبلیغ شروع لردی\_

سب سے پہلے ابوالہیٹم سے ملے اور اپنے ایمان لانے کا تذکرہ کیا۔ ابوالہیٹم بولے کہ تمہارے ساتھ میں بھی آنخضر ہے گئی رسالت کا اقرار کرتا ہوں کے

اس بناء پرانسار میں جو شخص سب سے پہلے اسلام سے مشرف ہونے وہ اسعد ہین زرارۃ ہیں۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ وہ عقب اولی میں ۲ آ دمیوں کے ساتھ مسلمان ہوئے تھے۔ بہر حال عقب اولی کے دوسر سے سال ۱۲ آ دمی کے ساتھ مکد آئے اور تیسر سے سال عقبہ کہیر ہ کی بیٹ میں شرکت کی۔ کہتے ہیں کہ اسعد سے سے پہلے بیعت کے لئے ہاتھ بڑھایا تھا۔ اس بیٹ میں آخضرت بین کی۔ کہتے ہیں کہ اسعد شخص میں آخضرت بین کے ان کو بنو نجار کا نقیب تجویز فرمایا۔ حضرت سعد سے نقیبوں میں من وسال کے لحاظ سے سب سے

آ پیو<u>ئے بتھے الیلن اس فرش سے</u> باوجود انیمان شباب پرتھا۔ حرورتی بیاضہ میں جس ُوَقِیْ المنسور استجمی ''بیتے میں۔ باجماعت نماز کا انتظام ٔ بیااور حیالیس آومیوں کے ساتھ جمعہ ادافر مایا '۔

اسرت عب بن ما لك جواسحاب مقبر مين يقط، جمعه في افران عضة أو اسماسعد سياسي المقطفة والمسرت اسعد سياسي المعتمد من عمل الماس المعتمد المقبول عن أركداس كارفير كي بنياداس أني جسم من مها المان يوم القيامة "

ای زمانه میں انسارے آئنضرت عین نے حضرت مصعب ابن عمیہ سے ووا فی اسلام بنا کر مدینه روانه کیا بتواسعد بن زرارہ نے ان کواہتے گھ میں مہمان اُ تارا <sup>ا</sup> ۔

جبرت ہوی ﷺ نے بعداً سرچہ وقی اسلام کا ما من جعفرت ابوابوب انصاری ' کا کا شانہ تھا ، کیکن آنخصفرت ﷺ کی اُومُنی استعمال میں مال تھی ہے۔

مسجد نبوی ﷺ بی تقمیر کے لئے جو جگہ جبویز ہو گی تھی ، وہ زمین مبل اور مہیل نامی دو تینہ وال کی ملایت تھی ، جوا سعد بن زرارہ کی تمرانی میں تربیت پائے تھے تھے تھے اسٹے تنظیم سے ﷺ نان کے م بی سے زمین کی قیمت دریافت کی تو تیموں نے مرض کیا کہ جم سے ف خدا سے اس کی قیمت بیا ہے بیں۔ کیکن پونلہ آنخضر سے آیا بلاقیمت لیمنا منظور نہ تھا ، اس لئے حضرت ابو بدر صدیق آسے اس نے دام دلوائے۔

بعض روایتوں بیں ہے کہا سعد بین زرارہ نے ان پتیموں کواپناا کیا۔ باغ جو بی بیانسہ میں تھا ، اس زمین کے معاونسہ میں ویا تھا <sup>کے</sup>۔

وفات : ابھی مسجد نبوی کی ممارت تیار ہور ہی تھی کہ شوال اچھیں پیغام اجل آئیا۔ حلق میں ایب در افغار جس کوؤ ہو کہ سے سر اوداغا رئیان افغاجس کوؤ ہو کہ سے کہتے ہیں۔ آخضرت بھی عیادت کوتشریف لے کے اور دست مبارک سے سر اوداغا رئیان پیدورہ پیغام اجل تھا۔ اس لئے روح جسم سے پرواز کر گئی۔ آخضرت بھی کو تخت رہنے ہوا۔ فر مایا کیا کہوں الا سیسی زری موت ہوئی ہے۔ اب یہودیوں کو یہ کہنے کا موقع ہے کہ پیغیر بھے اواپ دوست والبھانہ کردیا۔ حالا تک فاج ہے کہ میں قضاہ ای علائ کرسکتا ہوں۔ یوا اقد فردو ہرست قبل کا ب

جنازہ کی تماز آخینہ تا ہے۔ پڑھانی اور انتقی میں اب اکر فن ایا۔ ایت تیا کہ جرت نے بعد یہ بیلی موت تھی۔ یہ بیلی بیلی بیلی ہے۔ یہ بیلی بیلی بیلی بیلی ہے۔ یہ بیلی بیلی ہے۔ یہ بیلی

ا مدالغا باجدالس المساح السابطلدا يس ۱۳۳ م طبقات جلدا مس ۱۸۳ م طبقات جلدا المسمار المسلمان المسلمان المسلمان المسلم المس

یونا نعل کید ،

اور انصار کے خیال کے مطابق بقیع میں سب سے پیشتر فن ہونے والے سلمان یمی تھے ۔

چونکہ اسعد ہونجار کے نقیب تھے۔اس لئے ان کی وفات پراس خاندان کے چندارکان آنخضرت ﷺ کی خدمت میں آئے اور درخواست کی کہ ان کی جگہ پرکسی ونقیب تجویز فرمایا جائے۔ ارشاد ہوا کہتم لوگ میزے ماموں ہو۔اس لئے میں خودتمہارانقیب ہوں۔ آنخضرت ﷺ کانقیب بنتا

ارس وربور کے لئے ایسالاز وال شرف تھاجس پروہ بمیشہ فخر و ناز کیا کرتے تھے ۔ بنونجار کے لئے ایسالاز وال شرف تھاجس پروہ بمیشہ فخر و ناز کیا کرتے تھے ۔

اولاد: حضرت اسعد "نے دولڑ کیاں چھوڑیں اور آنخضرت ﷺ ہے ان کے متعلق وصیت کی۔ چنانچہ آپﷺ نے ان کا بمیشہ خیال رکھا اور دونوں کوسونے کی بالیاں جن میں موتی جڑے ہوت سے



## حضرت ابوتيس صرمه

نام ونسب:

صرمہ نام ہے۔ابوقیس کنیت ،سلسلہ نسب سیہ : صرمہ بن ابی انس قیس بن مالک بن عدی بن عامر بن عنم بن عدی بن نجار۔

اسلام سے پہلے حضرت سرمہ " میں چند الیی باتیں تھیں جنہوں نے ان کو بوری قوم میں معزز بنادیا تھا۔ ونیاترک کی ، راجب ہے ، ناٹ بہنا ، بُت پرتی چھوڑی اور جنابت سے خسل کیا۔ ان شریف خصلتوں کے بعد نصرانیت کا خیال ہوا تھا۔ لیکن فطرت نے ظلیل بُت شکن کے آستانے پر پہنچایا اور دین صنفی میں داخل ہو گئے ۔ اسلام ہے قبل ایک عبادت گاہ بھی بنائی اور فرمات تھے، "اعبد دب ابو اھیم! میں ایرائیم کے خداکی پرستش کرتا ہوں گئے۔

اس معبد میں ناپاک مرداور عورت کوجانے کی اجازت نگھی کی حضرت صرمہ ''خود بھی ایٹ گھروں میں جہاں جب اور حاکصہ عورت ہوئییں جاتے تھے ''۔

اسلام : عالم پیری تھا کہ سرزمین بیڑب میں اسلام کا غلغلہ بلند ہوا اور آنخضرت ﷺ تشریف لائے۔انہوں نے نہایت جوش سے خیر مقدم کیا اور اسلام کے شرف سے مشرف ہوئے۔اس مجت وانبساط کے موقع برانہوں نے جواشعار لکھے وہ درج ذیل ہیں۔

> یذکر لویلقی صدیقا موایتا فلم یلق من یومن ولم یردا عیا واصبح مسرور ابطیبة راضیا قریا ولا یخشی من الناس باغیا و انفسنا غدالوغی و التأسیا خانیک لا تظهر علی الا عادیا ؟

ولعرض في الهل المواسم نفسه فلم المواسم نفسه فلم المواسم نفسه فلم المواسم نفسه واصد واصبح لا يخشى عداوة واحد قريا المدلنا له الا موال من جل مالنا و انف اقول اذ اصليت في كل بيعة خانيا غروات كثركت يضعف بيرى الع دا ـ

وفات : ۱۲۰ سال کے ن میں وفات یائی۔ان کے اشعار ہے بھی اس کی تائید ہوتی ہے۔

وعشراول وما بعدها ثمانيا بحسبها في لدهر الالياليا بدالي اني عشت تسعين حجة فلم الفها لما صفت وعدوتها

فضل وكمال:

حضرت بسر مددور بابلیت ئے سعدی تھے۔ان کاموضوع اخلاق تھا۔ صاحب اسدالغابہ لکھتے ہیں :

> " له اشعار كثيره حسان فيها حكم وصايا" "يتى ان ئي تيمارس أليست ساليرية مِن".

> > يندشعرية بين

طلعت شمسه و كل هلال ليس ما قال ربنا بضلال وصلوها قصيرة من اطوال ربما يستحل غير الحلال عالما يهتدى بغير السوال ان مال اليتيم يدعاه وال ان خذل النجوم ذو عقال واحذرو امكرها مكرا لليال سبحو القشرف كل صبات عالم السر و البيان لدينا يا بنى الا رحاد لا تقطعو ها واتقوا الله فى ضعاف اليتامى و اعلمو ا ان لليتيم و ليا ثم مال اليتيم لا تا كلو لا يا بنى النجوم لا تخذ لوها يا بنى الايام لا تا منو ها

و اجمعوا امر كم على البرو التقوى وترك الحنا واخذ الحلال له حنرت ماس أن كم بال بات اوران كشعرالت تند كر

ا خلاق : گذشه واقعات میں ترک بت برتی واخلاق دسند کی طرف سوقت اور روائل سے اور تاکل سے اور روائل سے اور ان کا ب

ایام جابلیت میں بن کا قائل ہونا اور خدا لی تعظیم و تقدلیس با اکل فید معمولی بات تنمی و دا پند اشعار میں اکثر خدا کا تذکر رہ لیے تنصی اور مظمت کے ساتھ کرتے ہتھے۔ گندین انحق صاحب سے ت کو چندا شعار ملے بتنے کے جس کوہم بھی اس مقام رِنقل کرتے ہیں : الاما استطعتم من وصاتى فافعلوا و اعراضكم و البر بالله اوّل وان كنتم اهل الرياسة فاعدادا فانفسكم دون الشعيره فاجعلوا وما حملوكم فى الملمات فاحملوا وان كان فضل الخير فيكم فافضلوا

يقول ابوقيس واصبح ناصحا اوصيكم بالله والبر والتقى وان قومكم سادوا فلاتحسدونهم وان نزلت احدى اللواهى بقومكم وان يات عزم قادح فارفقوهم وان انتم املقتم فتعففوا

قبول اسلام کے بعد ضعف پیری کے باہ جودروز ہرکھتے تھے اوردن بھر کھیت میں کام کرتے سے الیکروزشام کومکان پرآئے اورافطار کے لئے کھانا بازگا۔ اس کے آئے میں یکھودیر ہوئی ، یہ بخت سے بنور تھے۔ آئکولگ گئی۔ ابتدائے اسلام میں قاعدہ تھا کہ افطار کے وقت کوئی سوجائے تو تمام رات تو تمام رات تو تمام رات اوردوسرے دن تک روزہ رکھے۔ نیوی نے سوتاد یکھاتو کہا "خیبہ لک" تم پرافسوس ہے۔ میں کے معالی کیا ۔ آخضرت بھی کے پاس آئے ، یو چھااوس کیے ہو؟ انہوں نے واقعہ بیان کیا۔ اس وقت بیآ یت نازل ہوئی :

" كُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّن لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِن الْحَيْطِ الْأَبْيَضُ مِن الْحَيْطِ الْأَسُودِ" لَا سُودٍ" لَا

'' یعنی تم لوگ طلوع کنجر تک کھا تا کھا سکتے تھے''۔ اس سہولت کوسُن کرتما م لوگ باغ باغ ہو گئے ۔

## حضرت ابوحميد شاعدي

نام ونسب:

عبدالرحمٰن نام ہے۔ ابوحمید کئیت۔ تبیار خزرج کے خاندانِ ساعدہ سے ہیں۔ سلسلۂ نسب

یہ ہے : عبد الرحمٰن بن سعد بن منذر بن سعد بن خالد بن تقلبہ بن حارثہ بن عمرہ بن خزرج

ابن ساعدہ۔ والدہ بھی اسی قبیلہ ہے تھیں۔ ان کا پورا نام یہ ہے : امامہ بنت تقلبہ بن حیل بن امیہ

بن عمرہ بن حارثہ بن عمرہ بن خزرج۔

اسلام: ہجرت کے بعداسلام تبول کیا۔

غروات : احدادر مابعد تمام غروات میں شریک ہوئے۔وادی القری اور تیوک کی شرکت خودان کی روایت سے تابت ہوتی ہے ان

وفات : امير معاويية كآخر عبد خلافت يايزيد كابتدائي دو رحكومت ميس وفات بإلى ..

إولاد : ايك لركاجهورا منذرنام تفار

فضل وكمال :

ان کے سلسلہ ہے ۲۶ حدیثیں مروی ہیں۔حضرت جابر ہن عبداللّذ عروہ این زبیر،عباس بن ہمل ،حجر بن عمرو بن معطا ، خادجہ ، بن ثابت ،عبدالملک بن سعید بن سوید ، مم و بن سلیم زرقی ، اساق بن عبداللّذ بن \* و ،سعید بن منذر (پوتے تھے) عبدالرحمٰن بن سعید جیسے اکابران سے حدیث روایت کرتے ہیں۔

روایت حدیث میں خت مختاط تھے۔ ایک مرتبدایک حدیث بیان کی توفر مایا "سمع اذنی به صدر عینی و سلوا زید بن ثابت " عیاس واقعہ کو میر نے کانوں نے سُنااور آنکھوں نے دیکھا، اس کوزیدین ٹابت سے بع چھ سکتے ہو۔

اس كاسبب جيما كم الوحميد" كى صدعت عنابت بـ آنخفرت على كاليار شادب": "ان النبى صلى الله عليه وسلم قال اذا سمعتم الحديث عنى تعرفه قلوبكم و تلين له اشعار كم وابشاركم وترون انه منكم قريب فانا اولا كم بمه واذا سمعتم الحديث عنى تنكره قلوبكم و تنفر منه اشعار كم وابشاركم وترون انه منكم بعيد فانا ابعد كم منه "\_

٠ آنخضرت ﷺ فرمایا :

" جبتم كى تى ميرى كوئى حديث سنوتويه كيموتمباراول كيا كوابى ويتاسے أرول بول أشخص نُفس نرم ہوجائے اور عقل صحیح مستحصوتو میرا کلام ہونے میں پھھ شک نہیں ،اور اگر ول كرابهيت كرب ،طبيعت متنفر مواور بعيداز قياس معلوم موتو ميرا قول برًازنبيس موسكتان "\_

بیصدیث در تقیقت احادیث کے پر کھنے کی اور جانچنے کی کسوٹی ہے۔شارع ماہیدااسلام کاہر مرلفظ احكام ،اسرارشراعت ،مصالح عامدتز كية باطن اوراثر وتا تيريين و وبابهوا بوتا ہے۔اس بناير جو حدیث ان اوصاف ت فالی ،و،اس کے جعلی اور موضوع ہونے میں کیا کلام ہوسکتا ہے۔ سحاب میں فن درایت اس کی بدولت پیدا ہوا تھا۔

اخلاق : ان كِتمام اوصاف مين خدمت رسول الله ﷺ زياده نمايان ٢٠ - أيك مرتبه الخضرت کی خدمت میں خالف دورہ جس کوخوب سرد کیا تھا ، پیالہ میں لے آئے لئین کھلالائے تھے۔ارشاد ہوا،اس کوذھانے کا تے خواہ کنزی ہی رکھ کر<sup>ا</sup>۔

۔ آخضرت ﷺ کی نماز اچھی طرح محفوظ رکھی تھی ۔ایک مرتبہ سحایہ ؑ کے مجمع میں (جن کی تعداد مسنديس دس ب،ادرابوقادة ك بھى وہال موجود ہونے كاتذكره ہے )انہول نے كہا" انسا احفظكم بصلاة رسول الله " يعنى مجصر سول الله الله المائم سب عدرياده ياد يا

## حفرت أُفير م

نام ونسب:

عمرونام ہے۔ اُمیر ملقب ہے۔ قبیلہ اوس سے ہیں۔ سلسلہ نسب یہ ہے۔ عمروہ بن ثابت، بن قش بن زغبہ بن زعورا بن عبداللہ۔ والدہ کا نام لیلی بنت یمان تھا۔ حضرت حذیفہ سمشہور سیالی کی ہمشیر تھیں۔

اسلام : اسلام ہے برگشتہ تھے۔ان کے قبیلے کے تمام زن ومرد حفرت سعد ین معاذ کے اشارے ہے مسلمان ہو گئے تھے ایکن بیا ہے ای قدیم مذہب پر قائم تھے۔

لیکن غزوہ احدیث آنخضرت کی نیادیاں کی تیادیاں کیں، تو ان کے دل میں یکا کیہ حق وصدافت کا جوش پیدا ہوا۔ سنن البوداؤد میں ہے کہ ایام جاہلیت میں ان کا سودی لین دین تھا اور قرضداروں کے ذمةرض بہت باقی تھا۔ بیا پنارو پیدوسول کر کے مسلمان ہونا چاہتے تھے، کیونکہ اسلام میں سود کی ممانعت تھی۔ احد کے موقع پر غالبًا رو پیدوسول ہو چکا تھا ، اس لئے مسلمان ہونے کا عزم بالجزم کرلیا۔

احد کی روائگی کے وقت تمام سحاب "آنخضرت علیہ کے ساتھ بتھے۔ جن میں اُمیر م کے خاندان عبدالا شہل کے لوگ بھی بتھے۔ اُمیر م اپنے محلّد میں ہرطرف سنانا دیکھ کر گھر آئے۔ پوچھا، میرے خاندان کے لوگ کہاں گئے؟ جواب ملا، احد گوائی وقت تک انہوں نے اسلام قبول میں کیا تھا۔ تا ہم زرہ اورخود پہنی اور گھوڑے یرسوار ہوکرا حدکی طرف روانہ ہو گئے۔

آنخضرتﷺ کے پاس پہنچ کر پوچھا ہڑوں یامسلمان ہوں؟ ارشار ہوا ، دونوں کام کرو۔ پہلے مسلمان ہو ، پھرلڑائی میں شرکت کرو عرض کیا یارسول اللہ (ﷺ) میں نے ایک رکعت نماز بھی نہیں پڑھی ، ایس صورت میں اگر مارا گیا تو کیامیرے لئے بہتر ہوگا فرمایا : ''ہاں''! چنانچ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوگئے۔

احد کی شر کت اور شهادت:

تلوار لے کرمیدان کی طرف روانہ ہوئے مسلمانوں کواس کابالکل علم نہ تھا۔ان کود کیھ کرکہا تم یہاں ہےواپس جاؤ۔ جواب دیا کہ میں بھی مسلمان ہوں۔ لڑائی شروع ہوئی تو نہایت بہاوری سے مقابلہ کیا اور کفار کی صف میں کھڑ ہے بہت ہے رخم کھائے۔ زخم اسنے کاری منے کہ اُٹھنے کی بھی تاب نتھی فیبلہ عبدالاشہل کے لوگ شہداء کی تلاش میں منظم کھائے ۔ زخم اسنے کاری منظم کھائے کہ جھی مردوں میں پڑ ہے ہیں۔ ابھی تک پچھ پچھی انس آر ہی تھی۔ پوچھاتم کہاں؟ شاید قومی حمیت یہاں کمینی لائی۔ بولے نہیں۔ میں مسلمان ہوکر خدا اور رسول کی طرف سے شریک ہوا ہوں۔

میدان ، اُٹھا کر گھر لائے گئے۔ تمام خاندان میں رینجرمشہورہوگئی۔ قبیلیشہل کے سردار حصرت سعد بن معاد ؓ نے ساتوان کے گھرتشریف لائے اوران کی بہن سے واقعہ دریافت کیا۔ ابھی ریم منتشر نہ ہواتھا کہ رُوح مطہر جسم سے پرواز کرگئی۔

آبخضرت الله كفر موئى توفر مايا: "غه ملا قبليلاً والجسراً كينيسراً" بعض روايتول ميں ہے كه" الله لمن اهل اللجنة "يعنى" اس يعمل تھوڑا كياليكن اجر بہت پايا، وويقيينا جنتى ہے"۔ چونكه واقعه اپنى نوعيت كے لحاظ سے مجيب تھا۔ اس لئے لوگوں نے اس كے يا در كھنے ميں

پوسد و او مین میں اور میں میں میں میں اور است میں است میں است میں است کے کہوئی الیہ انتخص بتاؤ، جس نے ایک وقت کی بھی نماز ند بڑھی ہواور سیدھا جنت میں داخل ہوگیا ہو۔ جب لوگ جواب نددیتے تو فرماتے اُصیرہ عبد الا شہل لی

# حضرت ابوزيدعمروبن اخطب

### نام ونسب:

عمرونام ہے۔ابوزیدکنیت۔سلسلہ نسب بیسے : عمروبن اخطب بن رفاعہ بن محمود ابن پیر بن عبدالله بن صیف بن عمر بن عدی بن تغلبہ بن عامرو بن عامر ما السما ، ۔اگر چهندی ابن تغلبہ کی اولاد تقطر اس کے برادرخزر کی گنسل سے مشہور ہوئے ادر عرب میں بیکوئی نن بات نبیس ۔ ساحب اسدالغا \_ الکھتے ہیں ا

"كثير اما تفعل العرب هذا تنسب ولد الاخ الى عمهم لشهرته".
"عرب من بسااوقات بكياك شهور بون كى وجد بيتجال كابيًا مشهور بوجاتا بـ"

اسلام: ہجرت کے بعدمسلمان ہوئے۔

غزوات: ۱۳۰ غزوات میں شرکت کی کیے

اولا د : حسب ذیل اولا دچهوژی : بشیراور عزره بن ثابت محدث کی والده ـ

عُليه: عليدية فا: خوبصورت اورميانه رويتَّ لِنَكُرُ اكر عِلْتِي تِحد

### فضل وكمال:

چند حدیثیں روایت کیں ، جوسی مسلم اور سنن میں موجود میں۔ راویوں میں حسب ذیل اسحاب میں علیاً بن احمر لشکری ،حسن بن افی انحن البصر ی ، ابونہیک از دی ، انس بن سیرین ، ابو انگلیل ،خمیم بن حویص ، سعید بن قطن ، ابو قلاب ،عمرو بن بجدان ، حسن بن محمد عبدس ،خمیم بن مریض ۔

ا خلاق : خب رسول علانیه نمایاں تھی۔ آنخضرتﷺ بھی اُن ہے مبت کرتے تھے۔ ایک مرتبہ جسداطہر سے کُرتا اُٹھا کر فرمایا ، یہاں آؤاور میری پیٹے چھوؤ۔ ہاتھ پیٹے ہے نبوت پر پہنچااور اس کواچھی طرح دیکھا گے۔ ایک مرتبہ آنخضرت المجھے نے پانی مانگا، پیالہ میں بال پڑا تھا۔ انہوں نے جلدی سے نکالا، آنخضرت المجھے نہایت خوش ہوئے ۔ سراور چہرہ پر ہاتھ چھیرا اور فرمایا خدایا اس کوصاحب جمال کرائے۔ جن لوگوں نے ان کو ۹۳ میں میں ایک میں میں دیکھا، بیان کرتے ہیں کے سراور داڑھی میں ایک بال بھی سفید نہ ہواتھا کے وقت جب ۱۰ سال کی عمقی، سرکے بال سفید ہوگئے تھے کے۔



### حضرت ابوعمرة

انام ونسب :

بشیرنام ہے۔ابوعمرہ کنیت۔قبیلہ ٹزرج کے خاندان نجارے ہیں۔سلسلہ نسب سیہ : بشیر بن عمرہ بن محصن بن عمرہ بن علیک بن عمرہ بن میذول (عامر ) بن مالک بن نجار۔والدہ کانام کبشہ بنت ثابت تھا۔قبیلہ نجارے تھیں اور حضرت حسان بن ثابت ﷺ کی ہمشیرہ تھیں۔

اسلام: بیت عقبین مشرف باسلام ہوئے۔

غر وات : بدر،احداورتمام غر وات میں آنخضرت کے ساتھ شرکت کی۔بدریا احدیس اسپنے بھائیوں کے ہمراہ آنخضرت کے پاس حاضر ہوئے تو آپ نے فی کس ایک حصہ اور گھوڑے کو دو حصے مرحمت فرمائے۔

معر کہ صفین میں حضرت علیٰ کے ساتھ تھے۔ایک روایت ہے کہ اس جنگ میں ایک لا کھ درہم سے اعانت بھی کی تھی <sup>ا</sup>۔

وفات : میدان میں پینچے تو باایں ہمہ پیرانہ سالی ۳ تیر چلائے اور پھرخودروزہ کی حالت میں جام شہادت نوش فرمایا۔

اولاد : دولڑ کے چھوڑے۔ یوی کانام معلوم نہیں۔مقوم بن عبدالمطلب کہ آنخضرت ﷺ کے چھاتھ ، ان کی بٹی تھیں کے۔ چھاتھ ، ان کی بٹی تھیں کے۔

# حضرت اوس بن خولی

نام ونسب:

اوس نام ہے۔ ابولیلی کنیت۔ قبیلہ خزرت سے میں ۔نسب نامدیہ ہے : اوس بن خولی ابن عبداللہ بن حارث بن مالک بن سالم بن غنم بن عوف بن خزرت بن النارث ابن الخزرت ۔ اسلام : ججرت کے بعدمسلمان ہوئے۔

غر وات: شجاع بن وہب اسدی ہے مواخاۃ ہوئی۔ بدر ،احداور تمام غر وات میں شریک ہوئے۔ ابن الی انتقبق بیبودی کے آل کو جوسر بیا گیا تھا ،اس میں بعض کے خیال کے مطابق بیاتھی شامل ہے ۔

عمرة القصامين آنخضرت على كم بمركاب تنه - چونك آپ كوقريش سة قريب كاخوف تقا،اس لئة مرالظهر ان مين تغبركر،اوس كودوسوآ دميوس كساته ابطن يا فج كى طرف روانه كيا - اوس ذى طوى ينفي كرمقيم بوئي "-

آنخضرت علی انتخال فرمایا تو گھر کے اندر حضرت عباس ، حضرت علی انتخال جہم اور سقل جہم اندر جانے کا متمنی تھا۔ لیکن ان بزرگول نے بجوم کے خوف سے درواز بین بند کر لئے تھے۔ انصار نے محفقا آواز دی کہ ہم آنخسنرت علی کا نتہال امن میں اور ہمارا اسلام میں جور تبہ ہے، وہ سب کو معلوم سے۔ ادھراوی بن خولی نے حضرت ملی کو اپند کی لئے تھے۔ انسار اندر کا کہ ہم آنخسنرت ملی کو اپند کو اپند کو اپند کے لئے تسم دی۔ آپ نے فرمایا ، ایک شخص جس کو سب منتخب کرلیس ، اندر آسکتا ہے۔ سب نے اس پر انتخاق کیا۔ اس وقت درواز و کھلا اور اندر جا کر بیٹھ گئے لیکن اس کے بعد انتھے اور پانی پہنچانے کی خدمت انجام دی۔ قوی آدمی سے ، ایک ہاتھ سے گھڑ انتھا کرلاتے تھے گئے۔

وفن کے وقت اہل بیعت کے ساتھ واوس بن خولی مجھی لند میں أتر بي ت

وفات : حضرت عثان عنى كذمان و خلافت مين انقال كيا-بيان كي عاصره تبل كادافعه به المحاسرة في كام دورت عثل كادافعه به في فضل و كمال : شهروارى ، كتابت ادرتيرنا خوب جانتے تقے جو شخص عرب ميں ان چيزوں كامابر موتا تھا، اس كوكائل كہتے تقے صاحب اسدالغابان كم تعلق كلھتے ہيں، "كسان من المكملة" كاملين ميں تتھے۔

آل اصل بیلدارس ۸۵ می ایشا وطبقات این معدجد ۶ میم ارس ۸۸ می طبقات بید ۲ ایتم ۱ می می طبقات بید ۲ ایتم ۲ می ایشا می ۲ ، ۲۴ میلاد می ایشارس ۹ می ایشارس ۲ می هی اسدانغا به بیدارس ۴۴۵

# حصرت ابوعبس فتبن حبير

نام ونسپ

عبد الرحمٰن نام ہے۔ ابوعبس کنیت۔ قبیلہ اوس کے خاندانِ حارثہ ہے ہیں۔ سلسلۂ نسب یہ ہے۔ عبد الرحمٰن بن حبیر بن عمرو بن زید بن جشم بن مجد عد بن حارث بن حارث بن خررج بن عمرو بن مالک بن اوس۔ (جاہلیت میں عبد العزی نام تھا، آنخضرت ﷺ نے بدل کر عبد الرحمٰن رکھا)۔

اسلام : ہجرت ہے قبلِ مسلمان ہوئے اور ابو بردہ " کوہمراہ لے کر بنو حارثہ کے بُت تو زے لیے حتیس بن حذافہ سے برادری قائم ہوئی۔

غروات : تمام غروات مين شريك موئغروه بدريس ٢٨ سال كاس تقا\_

ہونضیر میں کعب بن اشرف ایک یہودی تھا۔ رسول الله ﷺ اور مسلمان سب اس سے پریشان تھے۔ اس لئے انصار کی ایک جماعت اس کے للے آمادہ ہوئی ۔ حضرت ابوہس مسلمی ان میں شامل تھے۔ اس میں شامل تھے۔

اولاد: محرادرزید، دولڑ کے چھوڑے۔

صُلیہ : آنخضرت ﷺ کی زندگی ہی میں آنکھ جاتی رہی تھی۔ آپ نے ان کوایک عصادیا تھا کہ اس کو لے چلنے میں روشنی معلوم ہوگی شعیفی میں جب بال سفید ہو گئے تو مہندی کا خضاب لگاتے تھے۔

قضل وكمال:

ایام جاہلیت ہی میں علم کاشوق تھا۔صاحب اسد الغاب لکھتے ہیں : "کان یکتب بالعربی قبل الاسلام " لے اسلام سے قبل وہ عربی لکھے لیتے تھے۔

مسلمان ہو کر قرآن وحدیث سیمی ۵۰ حدیثیں ان کے سلسلے ہے ہم تک پینچی ہیں۔جن کے روایت کرنے والے رافع بن خدیج سے پوتے عبابیہ ہیں۔



### حضرت ابوزير

نام ونسب:

قیس نام ہے۔ ابوزید کنیت۔قاری لقب ہتبیلہ تخزرج سے ہیں۔نسب نامہ ہے: قیس بن السکن بن قیس بن زعورا بن حرام بن جندب بن عامر بن عنم بن عدی بن نجار۔حضرت انس بن مالک مشہور سحانی کے پچاہوتے تھے۔

غزدات : غزوة بدريس شريك سقي

وفات : خلافت فارد قی میں جسر ابومبید کے معرکہ میں شہادت پائی۔ یہ ہے ہے کا جیرتاریخوں

اولاد : کوئی سلی یادگارنتھی۔اس لئے حضرت انس " کوتر کہ پہنچا کے۔

فضل وكمال :

معنوی یادگاری بہت ہیں اور الکھوں ہے متجاوز ہیں۔ حصرت ابوزید "انصار کے اُن چار حفاظ میں ہیں، جنہوں نے آنخضرت کی کی زندگی میں بوراقر آن یاد کرلیا تھا تا۔ اس بنا پر آج جس قدر حافظ موجود ہیں ،ان کاسلسلۂ روایت ان بزرگوار تک نتی ہوتا ہے۔

## حضرت ابواسيد هساعدي

### نام ونسپ :

ما لک نام ہے۔ابواسند کنیت،قبیلہ ٔ خزارج سے ہیں۔نسب نامہ بیہ : ما لک بن ربعہ ابن بدن عامر بن عوف بن حارثہ بن عمر و بن خزارج بن ساعدہ بن کعب بن خزارج ا کبر۔

اسلام: ہجرت ہے بل اسلام لائے۔

غز وات : تمام غز وات میں شرکت کی غز وہ بدر کی شرکت سیح بخاری میں مذکور ہے۔ فتح مکہ میں بنوساعدہ کا حجنڈ اان کے پاس تھا۔

وفات : ولا میں بمقام مدینه انقال فرمایا۔ بدریین میں وہ سب سے اخیر میں فوت ہوئے۔ اس وقت عمر شریف ۸ سمال تھی۔

اولاد : حسب ذیل اولاد چیموژی : حمید ، زبیر ، منذر ، حمزه - ان کی اولاد مدینه اور بغداد میں سکونت رکھتی تھی ۔

حُلیہ : خلیہ یہ تھا : قد کوتاہ ، بال گھنے ، سراور داڑھی سفید بہمی نضاب بھی لگائے تھے۔ حضرت عثان غنی کے دور خلافت میں آ کھے جاتی رہی تھی۔

### فضل وكمال:

آ مخضرت ﷺ بے چند حدیثیں روایت کیں۔ راویوں میں اسحاب ذیل روافل ہیں ؛ حضرت انس بن مالک محضرت سہل بن سعد معباس بن سہل علی بن مبید ، ابوسعید ، ابوسلمہ، عبد الملک بن سعید ، ابن سوید ، ابراہیم بن سلمہ بن طلحہ ، قرہ بن الی قرہ ، یزید بن زیاد۔

# حضرت براء بن ما لک ﴿

نام ونسب:

براءنام ہے۔حضرت انسؓ بن مالک مشہور صحابی کے ملاتی بھائی ہیں۔ ماں کا نام سمحاء تھا۔ بعض لوگوں نے ان کو حضرت انس " کا حقیقی بھائی قرار دیا ہے، جو سیح نہیں۔حضرت أمسلیم " کی جس تدر اولا دیں پیدا ہوئیں ، رجال کی کتابوں میں بالنفصیل فدکور ہیں۔ اس میں براء " کا کہیں !امنہیں۔

اسلام : الفعارمدينه كيمر برآورده افتخاص تو مكه جاجا كرمسلمان بو چَكِ بنتي مام طبقه ججرت بول يعيشتر اور بعد تك حلقة اسلام مين داخل بوتار باله حضرت براه" بهى اى زمانه مين مسلمان ،و ئ بول گهه

غر وات : غروهٔ بدریس شریک نه تھے۔احدادراس کے بعد کے تمام غر دات میں شرکت کی۔ جنگ بمام میں جو سلید کے تمام غر دات میں شرکت کی۔ جنگ بمام میں جو مسلمہ کذاب ( مدعی نبوت ) ہے ہوئی تھی نہایت نمایاں حصد لیا۔حضرت خالد شر دار کشکر تھے۔ براہ" نے کہا کہ تم اُٹھو۔وہ گھوڑے پرسوار ہوئے اور حمد وثناء کے بعد مسلمانوں ہے کہا :

''مدینه والو! آج مدینه کاخیال دل سے نکال دو ،آج تم کوسرف خدااور جنت کاخیال رکھنا چاہئے''۔اس تقریر سے تمام لشکر میں جوش کی ایک اہر پیدا ہوگئی اور لوگ گھوڑوں پر چڑھ چڑھ کران کے ساتھ ہوگئے۔

ایک سردارے براء کامقابلہ ہوا۔ وہ بڑے ڈیل ڈول کا آدمی تھا۔ انہوں نے اس کے یاؤں پر آلموار ماری۔ وارا گرچہ خالی گیا تھا الیکن وہ ڈیگر گا کر حیت گرا۔ انہوں نے اپنی آلموار سیان میں رہی اور لیک کراس کی آلموار چھین لی اور ایسا صاف ہاتھ مارا کہ وہ دوککڑے ہوگیا۔

اس کے بعد برق و باد کی طرح مرتدین پرٹوٹ پڑے اوران کودھکیل کر باغ کی دیوار تک بٹا ویا۔ باغ میں سیامہ موجود تھا۔ اہل میامہ اپنے بیغیبر کے لئے ایک آخری لڑائی لڑے ، لیکن حقیقی جوش معنوی جوش پر غالب ر با۔ حضرت برائٹ مسلمانوں ہے کہا، ''اوگو! جھکودشن کے شکر میں بھینک دو''۔ و ہاں پہنچ کرایک فیصلہ کن جنگ کی اور باغ کی دیوار پر چڑھ کر دوسری طرف کودگئے۔ حامیان مسلمہ آمادہ کارزار ہوئے۔ انہوں نے موقع پاکر جلدی ہے دروازہ کھول دیا ،اوراسلامی شکر فاتحانہ باغ میں داخل ہوگیا اور مسلمہ کذا ہی جماعت کوشکست فاش ہوئی۔

جارس

اس جانبازی ہے بدن چھکنی ہو گیا تھا۔ • • ۸ ہے زائد تیراور نیزے کے زخم گئے تتھے۔ سواری پر خیمہ میں لائے گئے ۔ آیک مہینہ تک علاج ہو تار ہا،اس کے بعد شفا پائی۔ حضرت خالد علالت کے پورے زمانیہ تک ان کے ہم اور ہے۔

حریق کے معرک میں جوعراق میں ہواتھا۔ نہایت جا نبازی دکھائی۔ شبر کے ایک قلعہ پر تملہ کرنا تھا۔ دشمنوں نے آگ میں پہتی ہوئی کا نٹے دارز نجیر دیوار پر ڈال رکھی تھیں۔ جب کوئی مسلمان دیوار کے قریب پہنچتا تواس زنجے کے ذریعہ اُوپراٹھا لیلتے تھے۔

حضرت انسی دیوار پر چڑ ہے کے لئے پہنچ، تو قلعہ والوں نے اِن کوہمی زنجیرے اُٹھا نا چاہا، وہ اُو پر کھینچ رہے تھے کہ برا، کی نظر پڑ گئی، فوراْ دیوار کے پاس آئے اور زنجیر کواس زور ہے جھڑکا دیا کہ اُو پر کی رہی ٹوٹ گئی اور حضرت انس ٹینچے گرے ۔ زنجیر پکڑنے ہے حصرت براء کے ہاتھ کا تمام گوشت نُج گیا تھا اور بڈیاں نکل آئی تھیں۔

تستر ( فارس ) کے معر کہ میں وہ میمنہ کے افسر تھے۔انہوں نے تنہا ۱۰۰ آ دمی قبل کئے اور جو شرکت میں مارے گئے ان کا صدو ٹیارنہیں۔

وفات : ہنوزید معرکہ جاری تھااور قلعہ فتح نہ ہواتھا کہ ایک دن حضرت انسٹان کے پاس گئے۔وہ گا۔نے میں مشغول تھے، کہا کہ ندائے آپ کواس سے اچھی چیزعطا فرمائی ہے، (یعنی قرآن)۔اس کولمن سے پڑھئے۔فرمایا شاید آپ کو بیڈوف ہے کہیں بستر پرمیراوم نہ نکل جائے، کیکن خدا کی شم ایسانہ ہوگا۔ میں جب مرول گا تو میدان جنگ میں مرول گا۔

آنخضرت الله الله ومو، غلال من متعلق ایک صدیث میں فرمایا تھا کہ "بہت سے برگندومو، غبار آلود، جن کی لوگوں میں کوئی وقت نہیں ہوتی، جب خدا سے تم کھا بیٹھتے میں تو وہ ان کی قتم کو پورا کردیتا ہے۔ اور برا بھی انہی کو تول میں میں "باس بناپر مسلمانوں کو تستر میں جب بزیمت ہوئی تو ان کردیتا ہے۔ اور برا بھی انہی کو تول میں میں اس کے باس آئے کہ آئے ہے۔ فرمایا "اس خدامیں تھی کوشم دیتا ہوں کر مسلمانوں کو فتح دیسے اور جمجھ کورسول اللہ میں کی زیارت ہے شرف فرما"۔

اس کے بعد فوق کے لرخوہ ملہ کیا۔ زرارہ کا مرزبان کے سلطنت فارس کے چیدہ امراء میں تھا، مقابلہ پر آیا۔ انہوں نے اس وقتل سے سامان پر فیصد کرلیا اور نہایت جوش سے مارتے دھاڑتے بھا ٹک تک مینچے۔ میں بھر کا ہے ہمزان کا سامنا ہوا، دونوں میں پُر زور مقابلہ ہوا۔ اور حصزت برا، " شہید ہوئے لیکن میدان مسلمانوں کے ہا"۔ رہا۔ یہ واسے کا واقعہ ہے۔

سي السحاب (حصداؤل)

### فضل وكمال:

حضرت برا، "آنخضرت بالله المخصوص معابيس تنصده مرسول بساط نوت كه حاشيه عشين رہے ميستان ول براروں صديثين موں گی ليکن تعجب سيت كدان كى روايت كاسلىليآ گئند برده سركا مصنف التيعاب لكھتے ميں :

" كان البراء بن مالك احد الفضلاء "\_ برا فطلاً سحابيل تق-(اعماب ٥٥)

شاید جہادی مصروفیت بیان کرنے سے مانغ ربی ہو۔

#### اخلاق وعادات :

۔ گانے کا بہت شوق تھا اور آواز انجھی پائی تھی۔ آیک سفر میں رجز پڑھ رہے تھے۔ آنخضرت عَلَیٰ نے فرمایا ، ذراعور توں کا خیال کرو۔ اس پر انہوں نے سکوت اختیار کرلیا۔

### حضرت براء شبن عازب

نام ونسب :

برا،نام ہے۔ابوعمارہ کنیت،خاندان حارشہ بیں۔نسب بیہ : برا،بن عازب ابن حارث بن عدی بن جشم بن مجدعہ بن حارث بن حارث بن خزرج بن مرو بن مالک اوس نخصیال کی طرف ہے۔حضرت ابو بروؤ بن نیار جوغز وہ بدر میں آنخضرت بیج کے ہمرکاب تھے اور قبیلہ کی سے شھے ہے۔ ان کے ماموں تھے کے پیشتر وہ اپنی سرال کے حلیف بھی بن چکے تھے۔

حضرت براءً کے والد (عازب) سحافی تھے معیمین میں ان کا یہ واقعہ مروی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق '' نے ان سے اُونٹ کا پالان خریدا ، اور کہااس کوا پنے بیٹے سے اُٹھوا کرمیر ہے ساتھ سیجئے ۔ جواب دیا ، پہلے بجرت کا قصہ سنا یئے '' ، پھرآپ جاسکتے ہیں۔

اسلام : مدینه میں دعوت اسلام عام ہو چکی تھی ۔ ماموں عقبہ میں بیت کر چکے بھے باپ نے بھی تو حید در سالت کا اقرر کر لیاتھا، میٹے نے ان ہی دونوں خاندانوں میں تربیت پائی تھی۔

غز وات وديگرحالات:

قبول اسلام کے بعداحکام و مسائل کے سکھنے میں مصروف ہوئے ، مصعب بن ممیر کاور ابن مکتوب کی درس گاہ کتاب و سنت کا مرکز بنی ہوئی تھی ، انہوں نے وہیں تعلیم پائی ، پہلے قرآن مجید پڑھنا شروع کیا ، آنخضرت عین میں نے تشریف لائے تو سبح اسم دبک الاعلیٰ کی سورة زیردرس تھی ہے۔ غزوہ بدر میں اگر کمسن تھے تا ہم جوش ایمان میں شاب پرتھا، رسول اللہ ایک کی خدمت میں حاضر ہوئے ، آپ نے لڑائی کے نا قابل مجھ کروائیس کردیا ہے۔

غزوة احدييں پندرہ سال کی عمر ميں لڑائی ميں شريک ہوئے ''نے خندق محمد يبيہ ^پنجيبر <sup>6</sup> م ميں بھی شرف شرکت حاصل تھی۔

۔ غزوہ ٔ حنین میں نہایت یامردی ہے مقابلہ کیا الیک شخص نے بوچھاحنین میں تم بھا گے تھے ؟

فرمایا ہم حال میں پیشبادت دینا ہوں کہ رسول اللہ ﷺنے چینے نہیں پھیری جلد بازلوگ البہ تہ دور تک تھیل سیخ تھے کی

اس روایت ہے او گوں نے براءً کے عدم قرار پراستدلال کیا ہے کہ بھا گئے کی صورت میں وہ ان واقعات کود کیھند سکتے تئے ،جن نے پیشم خود دیکھنے کے مدعی ہیں۔

غزوہُ طا کف کے بعداور جمۃ الوداع ہے قبل آنخضرت ﷺ نے حضرت خالد '' کو پکھھ لو گول کے ہمراہ یمن روانہ کیا۔ حضرت براء '' بھی ساتھ ہتے۔ ان کے چیچیے حضرت علی '' کو بھیجااور فرمادیا کہ اسحاب خالد '' میں جولوگ و ہاں ر بنا چاہیں ،تمہبارے ساتھورہ کئے ہیں اور جو آنا چاہتے ہوں وہ مدینہ چیلے آہیں۔ حضرت براء یمن میں تضہر گئے اور وہاں ہے بہت سامال غنیمت حاصل کیا ''۔

غرض عبد نبوت کے وہ غزوات جن میں آنخضرت ﷺ کی بنفس نفیس شرکت تھی ، ان میں سے ۱۵ میں شرف شمولیت حاصل کیا <sup>س</sup>ے غزوات کے ساتھ اگر دیگر واقعات بھی ملادیثے جا نمیں تو آنخضرت ﷺ کے ہمراہ سفر کی تعداد ۱۸ ہوجاتی ہے ہم۔

۳۳ ہے (خلافت فارد تی) میں رے فتح کیا۔غزود کشتر میں حضرت ابومویٰ اشعریؓ کے ہمراہ تنے اور جناب امیرؓ کے عہدِ خلافت میں جولڑا نیال ہو ئیں۔سب میں حضرت علی ؓ کی طرف ہے شرکیے ہوئے۔ کوفیہ میں ایک مکان بنایا اور و میں سکونت اختیار کی ۔

وفات : الى جيس مصعب بن زبيرامير كوفه تق كوفه مين انقال فرمايا ـ

اولاد: حب ذیل جھوڑی: اسبید ۲۔رئیم سے لوط سے سوید ۵ پر بید ان میں سے موخرالذکر عمان کے امیر ہتے جسوید کے حالات میں صاحب طبقات نے لکھا ہے عمان کے بہترین امیر ثابت ہوئے تھے تھے ممکن ہے کہ یزیداور سوید دونو ل عمان کے امیر مقرر ہوئے ہوں۔

سونے کی انگوشی پہنتے تھے۔ سونامردول کے لئے شرعاحرام ہے۔ لوگوں نے اعتراض کیا۔ فرمایا، پہلے واقعہ کن لو۔ ایک مرتبہ آخضرت ﷺ نے مال غنیمت تقسیم کیا جسرف پیانگوشی رہ گئی، ادھراُ دھر ویکھا، پھر مجھ کو بااکر فرمایا '' تو'' اس کو پہنو '' خدااور رسول نے تم کو پہنائی ہے''۔ اب تم ہی بتاؤ، جو چیز اللّٰداور رسول نے مجھے پہنائی ہو، اس کو کیونکراً تارکر پھینکوں کے

لے ایشانس کا جی سام ۱۹۲۳ ہے مندجلد ہم مندجلد ہم میں میں میں ایشانس ۲۹۲۔ هی مندجلد اس ۲۸۸ ہے این سعدجد اس کا این سعدجد دار سام ۲۹۷ ہے ایشانس ۲۹۲

### قضل وكمالات :

فضا بسی بھی میں میں سے صدیث کے نشر واشاعت میں خانس اہتمام تھا۔ ان کے سلسلہ سے جو صدیثیں روایت کی تئی ہیں ، ان کی تعداد دو ۳۰ ہے۔ ان میں ہے ۲۲ ہے بخاری اور سلم کا اتفاق ہے۔

روایت صدیث میں خاص احتیاط رکھتے تصاور اس کی تعلیم خود آنخضرت کی ہے بائن تھی۔

آنخضرت کی نے ان کوایک دعا بتائی اورخود سنا کران سے پڑھوا یا آنہوں نے "بسر وسولک" پڑھا۔

آنخضرت کی نے "بنیدک" بتایا تھا۔ فرمایا نہیں "بنیدک" لیے۔

اس کامیاثر تھا کہ صدیث بیان کرتے وقت ان ہزا کتوں کا پورا خیال رہتے تھے۔ ایک مرتبہ اپنی روایتوں کی نوعیت بیان کی فرمایا

"ماكل المحديث سمعناه من رسول الله كان يحدثنا اصحابنا عنه كانت شغلنا عند رعية الابل " عد

''لینی جتنی حدیثیں میں بیان کروں ، ضروری نہیں کہ سب رسول اللہ ظافیہ ہے سنی بھی ہوں۔ ہم آونٹ چرایا کر نے بتھے ، اس بنا پر آنخضرت اللہ کا کے پاس ہروقت حاضر ضارہ سکتے بتھے۔ بہت حدیثیں میں متحاب سے روایت کرتا ہوں۔

جن صحابہ سے صدیث کی وہ اپنے طبقہ کے سربرآ وردہ تھے۔ مثلاً حضرت ابو بکر صدیق ''، حضرت عمر فاروق ''، حضرت علی ''، حضرت ابوابوب'، حضرت بلال ، حضرت عازب'۔ جن لوگوں کو کممذ کافخر حاصل تھا،وہ اکابرتا یعین سے تھے۔ ابن الی کیل، عدی بن ثابت ،ابو

اسحاق، معادية بن سويد بن مقرب، ابوبرده، ابوبكريسران، ابوموى اشعرى وغيره-

بسااوقات صدیت کی مجلس میں سحاب بھی شریک ہوتے تھے۔ابو جیفے اور عبد للّہ ابن زید حظمی تو راویوں کے زمرہ میں داخل ہو چکے تھے۔ان کے علاوہ اور بھی سحابہ آتے تھے۔ا کیک روز کعب بن جمرہ چند سحابہ کے ساتھ دان کی مجلس میں آشریف الائے تھے "۔

مُجِلس مِیں مُخْلَف قُتم کے شکوک پیش ہوتے تھے بعض آیات قر آنی پرشبہ دارد کرتے تھے۔ بعض مسائل فقہ دریافت کرتے تھے۔

ایک خص نے پوچھا کہ " لا تلقوا بایدیکم الی التھلکة "(اپ باتھوں ہلاکت میں نے پرچھا کہ " لا تلقوا بایدیکم الی التھلکة "(اپ باتھوں ہلاکت میں نہ پڑو) مشرکین پرحملد کرنا داخل ہے یانہیں؟ فرمایا کیت ہوسکتا ہے۔اللہ تعالی نے خود آنخضرت اللہ کو

جباد کرنے کا حکم دیااور فر مایا تھا: "فقات فی سبیل الله لا تکلف الا نفسک " (خداکی راه میں لزائی کرو ہم صرف اپنانس کے مکلف، و) تم نے جوآیت پیش کی بزی کے بارے میں ہے!۔ لینی بین سیجھوکدراہ خدامیں صرف کرنے ہے ہم تباہ ہوجا کیں گے۔ایسا مجھنا ہلاکت ہے۔

ایک مرتب عبدالزمن بن مطعم (ابومنهال) کساتھی نے بازار ہیں کجھ درہم ایک مدت معید تک کے لئے فرونہ ہم ایک مدت معید تک کے لئے فرونہ سے نہا ہمیں ہے۔ بہلا ہمی ہے۔ بہلا ہمی کے اس سے پہلے بھی کے لئے فرونہ اللہ میں نے اس سے پہلے بھی کے لئے ہیں گئے اور واقعہ بیان کیا۔ فرمایا آنخضرت ہیں کے بیس کئے اور واقعہ بیان کیا۔ فرمایا آنخضرت ہیں جب مدید تشریف الا نے تو ہم اوگ ای طرح خرید وفروخت کرتے تھے، آپ بھی نے ارشاوفر مایا کہ جو ہاتھوں ہاتھ بواس میں مضا اُنٹر نہیں لیکن او صار نا جا کرنے۔ مزید اطمینان کے لئے زید بن ارقم سے جا کر بوچھوٹ وہ ہم سب میں بزے تا جرتھے۔ عبد الرحمٰن زید بن ارقم رضی لند تعالی عنہ کے پاس گئے انہوں نے براء "کی تا نبیوں گئے۔

ا خلاق و عا دات : اخلاق و عادات میں اتباع سنت کب رسول ﷺ ، انکسار و تواضع نمایال میں اتباع سنت کا پیرحال تھا کہ نماز کیا ایک ایک چیز رسول اللہ ﷺ سے مشابقی ، ایک روز گھر والوں کو جمع کر کے کہا کہ جس طرح رسول اللہ ﷺ وضوئرت اور نماز پر جصے بھے ، آج تم کو دکھا ووں ، خدامعلوم میری زندگی کب تک رہے اور وضوئر کے ظہر کی نماز باجماعت پڑھی ، پھرعصر ، مغرب ، عشا وسب اس طرح بردھائیں "۔

ایک روز آنخضرت ﷺ کے بعدہ کی فقل کر کے بتائی ہم۔

ایک مرتبالوداؤدملاقات کوآئے توانہوں نے خودسلام کیا،اوران کاہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کرخوب بنے، پھر فرمایا جائے ،ومیں نے ایسا کیوں کیا؟ آنخضرت ﷺ نے میرے ساتھ ایک مرتبہ ایسا ہی کیا تھا،اور فرمایا تھا کہ جب وہ مسلمان اس طرح ملیں اور کوئی ذاتی غرض درمیان میں نہ ہوتو دونوں کی مغفرت کی جاتی ہے۔۔

صف نماز میں داہنی طرف کھڑے ہونے کی بڑی فضیلت واروہوئی ہے ،اس کئے حضرت براہ ' داہنی طرف کھڑ ا:ونا پیند کرتے تھے آئی

رسول الله ﷺ کی مبت جان ومال سے زیادہ تھی اور اس کااٹر ہر ہریات پر نمایاں تھا ،

ال متدجده من الممال على التي التي بعد الماسية مندجده من الممال الممالية المناس الممالية المناس الممالية المساس هو مندجيده من الممالي الممالية المام الممالية الممالية الممالية الممالية الممالية الممالية الممالية الممالية ا

آ تخضرت على كا حليه بيان كرتے تو برلفظ محبت ك آب حيات من دوبا بوالكانا، فرمات ك آ تخضرت على الله الله كا تخضرت على الله الله الله كا تحصورت من من من من جا دراوڑ سے ديكھا تھا۔ جنتى آب بر تھاتى تھى كى برن كھاتى تھى كى ب

ایک مرتبکی نے دریافت کیا کہ آنخضرت ﷺ کا چہرہ (چمک میں ) تلوار کے مانند تھا؟ فرمایانہیں بلکہ جاند کے مانند تھا کی۔

انکسارتواضع کابیدهال تھا کہ گوآپ جلیل القدر صحافی ہے ایکن اپنے کونہایت ناچیز بیجھتے ہے۔ ایک شخص نے آکر کہا کہ خوش بختی مبارک ہو! آپ رسول الشہ اے صحافی ہیں اور بیعت الرضوان میں بھی شریک ہو چکے ہیں۔ فرمایا، برادرزادے! تم کومعلوم نہیں کہ آنخضرت کے ابعد ہم نے کیا کیا گیا گیا۔

# حضرت براء بن معرورٌ

نام ونسب:

برا ، نام ہے۔ابوبشرکنیت ہقبیلہ خزر ج کے خاندان سلمہ سے جیں۔سدسد نسب میہ ہے : برا ، بن معرور بن صحر بن سابق بن سنان بن معبید بن عدی بن عظم بن کعب بن سلمہ بن سعد ابن ملی بن اسد بن ساردہ بن طنبل بن خزرت ۔

والده کا نام رباب تھااور حضرت معدین معاذ سرداراوس کی حقیقی پھوپھی ہیں۔ حضرت برا'' اینے قبیلہ کے رئیس اور سردار تھے۔ جبل خِل مسجد خربہ اور چند قلعے ان کی ملکیت تھے۔

اسلام : عقبہ بیرہ سے قبل مشرف باسلام ہوئے بعض کا خیال ہے کہ عقبداولی میں بیعت کی عقب ایک عقب اولی میں بیعت کی عقب اس کا کوئی ثبوت نہیں ۔ اس دوایت کے قبل کرنے والے صرف محمد بن اسحاق ہیں۔ باقی اسحاب سیرت اس کے ذکر سے خاموش ہیں۔

جس زمان میں انہوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ اس وقت بیت المقدی قبلے تھا اور سلمان ای کی سمت زُخ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ لیکن براء "کعب کی طرف پشت نہیں کرنا چاہتا۔ اس بنا پر جب عقب تانیے کی شرکت کے لئے مکدروان ہوئ تو آنخضرت تھے گئے ہے استفسار کیا کہ یا بی اللہ نے جھے کو اسلام کی ہدایت دی اور میں سفر کر کے یہاں آیا ہوں ، میری خواہش ہے کہ نماز میں کعبہ کی طرف پشت کر کے نہ پڑھوں۔ میر سساتھی اس کے خلاف جی ۔ اب آپ کیا فرمات جی بی قبلہ قرار پاجائے"۔ اس وقت حضرت فرمات جی بی قبلہ قرار پاجائے"۔ اس وقت حضرت برائے نے فرمان نبوی کے مطابق بیت المقدس کی طرف رُخ کر کے نماز اوا کی۔

ایام تشریق میں بیعت کا وعدہ ہوا۔ آنخضرتﷺ حضرت عباسؓ کے ہمراہ تشریف لائے اور فر مایاتم ہے اس شرط پر بیعت فیت ہوں کہ میری اس طرح حفاظت کرد کے جس طرح آپٹی مورتوں اور بچوں کی حفاظت کرتے ہو۔

حضرت براؤ نے آئے ضرت بڑاؤ کا ہاتھ بکڑ ااور کہا ،اس ذات کی تشم جس نے آپ وخق و صدافت کے ساتھ معبوث کیا ، ہم اپنی جانوں کی طرح آپ کی حفاظت کریں گے۔ یارسول اللہ ! آپ ہم سے بیعت لے لیجنے خدا کی تشم ہم ایک سلے ہماعت تیں اور ہم نے بتھیا راہا من جد وراشت میں پائے ہیں۔ یہ کہد کرآ مخضرت ﷺ سے بیعت کی ، پھر تمام مجمع بیعت کے لئے بڑھا۔ بیعت کے بعد نقباء کا اتخاب ہوا۔ حضرت برائبوسلمہ کے نقیب بنائے گئے۔

جب آنخضرت ﷺ مدین تشریف لائے تو صحابہ کو لے کر حضرت براءً کی قبر پر آئے اور جار تکبیروں سے نماز جناز ہ پڑھی اور جس مال کے متعلق براءً نے وصیت کی تھی اسے قبول فرما کر پھران کےلڑ کے کوواپس دیدیا۔

اولاد : اولاد کی تفصیل معلوم نیس حضرت بشر ایک صاحبز د به تھے جو بیعت عقبہ میں اپنے والد کے ساتھ شریک تھے۔ برا اُک بعد آنخضرت کی نے ان کو بنوسلمہ کا سر دار بنایا تھا۔ غز وہ نیبر میں جب آخضرت بھی کو شت کھایا تھا۔ اس کے اثر سے نظال ہوا۔
۔۔انقال ہوا۔

# حضرت ثابت بن قيس

نام ونسب : خابت نام ہے۔ ابو محد کنیت ،خطیب رسول القد لقب ، قبیلہ خزرت ہے ہیں۔ سلسلہ نسب بیے : خابت بن قیس بن خاس بن زبیر بن مالک اغر بن خاب بن خاب بن خاب بن خاب بن خررج ۔ والد و کانام معلوم نبیس ، اتنام علوم ہے کے خاندان طب تھیں !۔

اسلام: ہجرت ہے لیامسلمان ہوئے۔

غزوات اور دیگر حالات:

آخضرت المندآية مدينة شريف لائة خير مقدم كيك تمام شرامندآي تفاراس موقع ير حضرت تابت في جو خطب وياس كاليك فقره يقا:

" نـمنعك ممانمنع منه انفسناو اولادنا! فما لنا؟ قال الجنة! قالو

اوضینا " <sup>ال</sup>ی لع: « « بری سام کار بری کار در در در کار در در

لیعنی '' ہم آپ کی ہراس چیز کی حفاظت کریں گے جس سے اپنی جان اور او ایا دکی حفاظت کرتے ہیں لیکن ہم کو اس کا معاوضہ کیا طبے گا؟ آنخضرت ﷺ نے فر مایا'' جنت' تو تمام مجمع پکار اٹھا کہ 'سب راضی ہیں'۔

غروہ بدر میں شریک تھے۔اصحاب مغازی نے اگر چدان کواسحاب بدر کے زمرہ میں شامل نہیں کیا ہے۔لیکن علامہ ابن حجرنے تہذیب اسبذیب میں کہی رائے ظاہر کی ہے ''۔ باقی غروات کی شرکت برتمام اندنین کا تفاق ہے۔

فردہ کمریسیع مصیمی حضرت جوریا کا مالموشین اسیر ہوکر حضرت نابت اوران کہ این عمرے حصر میں آئی تصلی این عمرے علی ع عمرے حصر میں آئی تصلی انہوں نے 19وقیہ سونے پر مکاتب بنایا۔ حضرت جوریا یا گا تخضرت اللہ است میں اوراپ میا ایست میں مدوطلب کی ۔ آپ نے رقم مذکورادا کر کے ان کو ہمیشہ کے لئے ندای سے نہات کی اوراپ میا ایست میں لے لیا۔ میں لے لیا۔

ع جمیں بوقمیم کاوفدا یااور بدویا نبطریقد پر آنخضرت بین کے درواز سے پہالیا واز دی کہ باہرنگلو۔ آپ باہرتشریف لائے تو بات جیت کے بعد عطار دہن حاجب کو گھٹر الیا کے تمیم کے رتب سے انخضرت بین کو آگاہ کرے۔ عطار داس قبیلہ کامشہور خطیب تھا۔ اس وَلَعْ مِنْ مِنْ وَلَى تَوْ آنخنسرت بین

ۓ حصرت ثابت کو تھم دیا کہتم اس کا جواب دو یہ حصرت ثابت ؑ ٺ اس فصاحت و بلاغت ہے جواب دیا کہا قرع بن حالیس بول اٹھا کہا ہے باپ کی تشم ان کا خطیب بھارے خطیب ہے بہتر ہے۔

ای سال مسلمه کنداب ، بنوصیفه کی ایک برای جماعت کے ساتھ مدید آیا۔ آنخصرت بین ا تابت بن قیس "کو کے اراس کے پاس گئے۔ ہاتھ میں ایک تیمٹری تھی رمسیمہ نے کہا کہ اسل پنے احد مجھ کوخلیفہ بنانے کا دعدہ آرو تو انہی تمہاری اتباع کرتا ہوں۔ آنخصرت بین نے فر مایا ، فلافت تو بزی چیز ہے میں جھے کو مید چھڑی دیا بھی اوار آنہیں کرسکتا۔ خدا نے تیری نسبت جو فیصلہ کیا ہوہ ہوکر رہے گا۔ میں تیر نے انجام کوخواب میں دکھے چکا ہوں اور زیادہ اُفتگو کی ضرورت ہوتو تابت موجود میں ان سے بعر تیرہ اب میں جاتا ، وا۔

البيرين المنتشرت على في انتقال فرمايا توانسار عدين عباده كوظيف بنائ كـ لئيسة بغهُ الله من معدين عباده كوظيف بنائ كـ لئيسة بغهُ الله من جمع بوت منظرت ابو بكرصدين من كوفير بهو في توحضرت عمر فاروق أو غيره كوسلة كر پنچه اس موقع ير حضرت نابت في جوخطبه وياوه حب ويل تقا:

"اما بعد! فنحن انصار الله و كتيبة الاسلام و انتم معاشر المهاجرين رهط وقد طرقت دافة من قومكم فاذ اهم يويدون ان يختزلونا من اصلنا وان يحضنونا من الار " أ ـ يحضنونا من الار " أ ـ

'' جهم خدا کے مددگاراورا اعلام کی فوٹ میں اور مہاجرین معدود سے چند میں ۔ تعجب ہے کداس پر۔ بھی لوگ جم وخلافت ے مروم کرنا جا ہے میں '۔

حضرت ابو ہرصد این ''نے جواب دیا کہ'' بتم نے جو پھھکہایا اکل صحیح ہے 'میکن قرایش کے سوا دوسراضد خانبیس ہوسکتا''۔

ای سندمیں طلیعہ پرنو ن کشی ہوئی۔ حضرت خالد اس مہم کے افسر تھے۔ انسار حضرت ثابت آ کی ماتھتی میں بتھے کے

وفات : على بين مرائد اب مقابله بوله وهرت الاستاس مين شرك سخت مسلمانول كوفات : على بين شرك سخت مسلمانول كوفات : وفي بولا من النسل من الركب بينيا ! آپ ف ديكها وه خوشبول من شخص بول كه بيد لاف كاطر يذينين ب، وك آخضرت الله كونان مين ال طرح نهين لزت مقص الله علا الشخاور خند في كورتر نبايت يام دى مالا ما اورة خرشبادت حاصل كى -

بدن پرزره نهایت عمد وقتی ایک مسلمان نے اُتارلی ایک دوسر مسلمان نے خواب بیس و یکھا کہ حضرت تابت "ان سے کہدر ہے ہیں "فلال مسلمان نے میری زره اُتار لی ہے تم خالد ہے کہوکہ اس سے وصول کرلیں اور مدینہ بینج کر حضرت ابو بکر صدیق " ہے کہنا کہ ثابت پراتنا قرض تقاوہ اس زرہ ہے ادا کریں اور میرافلاں غلام آزاد کرویں ' حضرت خالد نے زرہ لے لی اور حضرت ابو بکر" نے اس وصیت پر عمل کیا ۔ یہ واقع صبح بخاری میں بھی مذکور ہے ۔ لیکن مختصر ہے ۔ طبر انی نے نہایت تفصیل ہے اس کو حضرت انس میں دوایت کیا ہے۔

ابل وعبال: ایک از ی تقی مگراس کانام معلوم نبیس لزگول کے نام بیبیں: محد، یجی عبدالله اسلعیل . بیوی کانام جسله تضاجوعبدالله بن الی بن سلول سردار خزرت کی بین تصیر الی

فصل و کمال: صحیح بخاری میں ان ہے ایک روایت منقول ہے اور بھی چند صدیثیں ہیں ، جن کو حضرت انس بن مالک عبدالرحمٰن بن الی لیلی مجمد بن قیس نے روایت کیا ہے۔

حضرت ثابت منهایت تعیی البیان اور زبان آور تھے۔انسار نے اس بناپران کواپنا خطیب بنایا تھا۔آنخضرت ﷺ نے بھی دربار بنوت کاان ہی کوخطیب تبحویز فرمایا گ

ا خلاقی: احرّ ام بنوت ان کی سیرت کاجلی عنوان ہے۔ ایک مرتبہ آنخضرت کے نے ان کوموجود پاکر فرمایا ،کوئی تابت کی خبر لاتا۔ ایک شخص نے کہا ، میں جاتا ہوں۔ گھ جا کرد یکھا تو سر نے کئے بیٹھے تھے۔

پوچھا کیا بات ہے؟ کہا کیا بتا ہوں بہت ہُرا حال ہے۔ میری آ واز تیز ہے ، آنخضرت کی کے سامنے جلا کر بولٹا تھا۔ اب میراسارا عمل باطل ہو گیا اور جہنمی ہوگیا ہوں۔ (بیاس آیت کی طرف اشارہ تھا جس میں آنخضرت کی طرف اشارہ تھا کو خبر میں آنخضرت کی مدایت نازل ہوئی تھی )۔ اس شخص نے آنخضرت کی گو خبر کی۔ آپ بھی نے فرایا ان ت جا کر کہوتم جبنمی نہیں ، میں تم کو جنت کی بشارت و بتا ہوں' کے۔

۔ آنخضرت ﷺ کوان ہے جومبت اور اُنس تھا، اس کا انداز واس سے جوسکتا ہے کہ ایک بار جب وہ بیار پڑے تو آپ عمیادت کوتشریف لے گئے اور ان کی ان الفاظ میں دعا کی۔

" اذهب الباس رب الناس عن ثابت بن قيس بن شماس " مي

### حضرت ثابت بن ضحاك

نام ونسپ :

ٹابت نام ہے۔ ابوزید کنیت، قبیلہ اشہل سے بیں۔ سلسلہ نسب میہ : ٹابت بن ضحاک بن ثقلبہ بن عدی بن کعب بن عبدالاشہل ۔ بعث نبوی کے تیسر سال تولد ہوئے۔ بعض لوگ نے سے مبال ولادت قرار دیا ہے۔ کیکن یہ قطعاً غلط ہے۔

غرو ت : غروهٔ احمر الاسديل شريك تقدين من آخضرت على كي كي ساته سوار تقد اور صحيح مسلم كي روايت كي كي ما تهو سوان من شركت كي كي -

ابن مندہ نے تکھاہے کہ امام بخاری نے ان کی شرکت بدر شلیم کی ہے۔ عجب نہیں یہ خیال صحیح ہو۔ تریذی نے بھی بدر۔ں شریک ہونے کا تذکرہ کیا ہے۔

ابن سعد کی روایت کے بہوجب فروۂ احد میں شرکت بھی ٹایت ہوتی ہے، کیونکہ انہوں نے حمراءالاسد کے ذکر میں سنمنا میبھی بیان کیا ہے کہ اس فروہ کیس صرف وہ بن اوگ شرکیک متے جنہوں نے غروۂ احد میں شرکت کی تھی ہا۔

لیکن ہمارے نزدیک میہ تمام روایتی نا قابلِ اعتبار ہیں ، کیونکہ جہاد کی شرکت کے لئے ۱۵ سال کاس ضروری تقااور جیسا کہ اُو پر معلوم ہوا، حضرت ثابت " کا سال ولادت سے پینینوی ہے۔ اس بنا پر جمرت کے وقت ان کی عمر کم ومیش ا سال تھی۔

حضرت براء بن مازب '' کے متعلق بھی ای تئم کی روایت ہے۔ان روایتوں کی موجود گی میں جو تیج سندے ثابت میں ۱۰ دسری روایتوں پر کسی طرح اعتاد نہیں کیا جا سکتا۔

ال بناپر بھارے نزو کی بدرواحد کے بجائے ان کا پہلاغر وہ خندق تقااور حمراء الاسديل از نے کے بجائے دوسرے کاموں کے لئے منتخب ہوئے تھے۔ چنانچے مصنف اصابہ لکھتے ہیں: " و کان ولیلہ الی حصراء الاسد "لے

يعني \* و د آنخضرت ﷺ أونمرا والإسد كاراسته بنات تيح ' \_

وفات : عبد ابوی ﷺ نامد احد شام کی سکونت اختیار کی۔ پھر وہاں ہے اسر و چلے گئے۔ حضرت عبد اللہ بن زبیر کے عبد خلافت اس انقال فر مایا۔ بعضوں نے ۱۳ ہے کی تصریح کی ہے۔
اولا د : ایک بیٹا چھوڑ ا، زید نام تھا۔ اس بنا پر بعض نے ان کو حضرت زید بن ثابت مسحافی مشہور کا والد مجھا ہے ، کیکن سفطی ہے۔ زید بن ثابت کے والد دور جاہلیت میں فوت ہوئے اور کفر کی حالت میں مارے گئے۔ اس کے ماسوا ، زید خودان کے جمسن ستھ اور اس بنا پر بیان کے باب کیونکر

یدخیال اس لحاظ ہے بھی نا قابل التفات ہے کہ ابوقلابہ ٹے ان سے روایتی کی ہیں اور ابوقلابہ گئے ان سے روایتی کی ہیں اور ابوقلابہ گئے ان ہے کے ابوقلابہ گئے ہے۔ بیٹ کے ابوقلابہ گئے ہے کہ ہے کہ معلق کے ابوقلابہ کے ابوقل میں قدم رکھا تھا اور حضرت زید بن ثابت کے متعلق عام خیال یہ ہے کہ معلق میں فوت ہو یک ہے۔

فضل وعمال:

ہو سکتے ہیں۔

حفزت ثابت کے سلسلہ ہے جوروایتی سروی ہیں،ان کی تعداد ۱۲ ہے۔راویوں کے زمرہ میں ابوقلا ہاور عبدالرحمٰن بن معقل واخل ہیں۔

**→**≍≍**↔**≍≍+

### حضرت جابر بن عبداللد

نام ونسب اورا بتدائي حالات:

پار نام ہے۔ ابوعبداللہ کنیت، تبیلہ خزرج سے ہیں۔نسب نامدیہ ہے، جابر بن عبداللہ بن عبداللہ بن عرب بن عبداللہ بن عرب بن عبداللہ بن عمر و بن حرام بن کعب بن عنم بن سلمہ، والدہ کا نام نسیبہ تھا، جن کا سلسلہ بن کعب بن حرام سے ل جاتا ہے۔ آبائی سلسلہ بیں زید بن حرام سے ل جاتا ہے۔

سلمہ کی اولا داگر چرجرہ اور مسجد تبلتین تک پھیلی ہوئی ہے۔ لیکن خاص بنوحرام قبرستان اور

ایک جھوٹی مسجد کے درمیان آباد تھے۔

حضرت جابرؓ کے دادا (عمر و )اپنے خاندان کے رکیس تھے۔ عین الارز ق (ایک چشمہہے) جس کومر دان بن تکم نے حضرت امیر معاویہؓ کے عہد میں درست کرایا تھا۔ انہی کی ملکیت تھا۔ بنوسلمہ کے بعض حصے، قلعے اور جابر بن عثیک کے قریب کے قلعے ان کے تحت دتصرف میں تھے۔

عمرو کے بعدیہ چیزیں عبداللہ کے قبضہ میں آئیں۔ حضرت جابر '' انہی عبداللہ کے فرزند ہیں جوتقر یا الاجھ (مطابق ۱۳۳ عام الفیل) میں ہجرت ہے۔ ۲ سال قبل تولید ہوئے تھے۔

اسلام : عقبہ ثانیہ میں اپنے والد کے ساتھ اسلام لائے اور ان کے والد کو بیشرف حاصل ہوا کہ: و حرام کے نقیب تجویز کئے گئے۔ اس بیعت میں ان کاس ۱۸۔ 19سال کا تھا۔

غرزوات اورعام حالات:

ان کے والد نے غزوہ احد میں شہادت حاصل کی ، کافروں نے مثلہ کردیا تھا، اس کئے جنازہ کپٹروں میں اُڑھا کرلایا گیا۔حضرت جابڑنے کپٹرا اُٹھادیا اورد یکھنا چاہا،لوگوں نے منع کردیا۔ استخضرت عید نے نے دیکھ کرایک چنے ماری، انتخارت عید کی کھرکپٹر اُٹھادیا۔ بہن پاس کھڑی تھیں، بھائی کی بیحاات دیکھ کرایک چنے ماری، استخضرت عید نے بوچھا کون ہے؟ لوگوں نے کہاان کی بہن فرمایا تو روؤیا ندروؤ، جب تک جنازہ رکھارہا، فرشتے پرول سے سابیہ کئے ہوئے تھے اُ۔

کئے جائیں گے،و ہیں وہ بھی دفن ہوں گ۔ چنانچیا صد کے گئے شہیداں میں دفن کئے گئے لیے

ان پر قرض بہت تھا۔ حضرت جابر "کواس کے اواکرنے کی فکر ہوئی ، لیکن اواکہ اس کے اواکرنے کی فکر ہوئی ، لیکن اواکہ اس کرتے ؟ کل دو باغ ہتے ، جن کی پوری پیدا وار قرض کو نہ کافی تھی۔ رسول اللہ ﷺ کے پاس گھرائے ہوئ آ نے اور کہا یہود یوں کو بلا کر قرض کچھ کم کراو پیجئے۔ آپ نے ان لوگوں کو طلب قرما کر جابر "کا مدعا بیان کیا۔ انہوں نے قرض چھوڑ نے سے انکار کیا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اچھاد ومر ہیں اپنا قرض وصول کرلو، نصف اس سال اور نصف دوسر سے سال۔ وہ اوگ اس پر رضا مند نہ ہوئے۔ آپ نے یہ وصول کرلو، نصف اس سال اور نصف دوسر سے سال۔ وہ اوگ اس پر رضا مند نہ ہوئے۔ آپ نے یہ د کھوکر کہا حضرت جابر "کوتسکیس دی اور فرمایا کہ شنچ کے دن تمہار سے بال آوں گا۔

چنانچ سنچر کوئٹ کے وقت تشریف لے گئے۔ پانی کے پاس بیٹی کر وضو کیا ، مجد میں جا کر دو رکعت نماز پڑھی ، پھر خیمہ میں آ کر متمکن ہوئے۔اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق ''اور حضرت مر فاروق'' بھی پہنچ گئے۔تقسیم کاوقت آیا تو ارشاد ہوا کہ چھو ہاروں کوشم وارالگ کر کے خبر کرنا۔ چنانچ آپ کو خبر کی گئی۔آپ تشریف لائے اورایک ڈھیر پر بیٹھ گئے۔

حضرت جابڑ نے بانا شروع کیااورآپ دعا کرتے رہے۔خداکی قدرت کر قرض اواہونے کے بعد بھی کچھن کی گیا۔ حضرت جابر خوشی خوشی آپ کے پاس آئے اور بیان کیا کہ قرض اواہو گیا اور اتنا فاضل ہے۔ آپ نے خدا کاشکر اوا کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق "وحضرت عمر فاروق " کو بھی بہت مسرت ہوئی۔

اس کے بعد آنخضرت ﷺ کومکان لے گئے اور گوشت ،خرمااور پائی پیش کیا۔آپ نے ، فرمایا،شایدتم کومعلوم ہے کہ میں کوشت رغبت ہے کھا تا ہول۔ چلنے کا وقت آیا تو اندر ہے آواز آئی کہ بھی پراورمیر ہے شوہر پر درود پڑھئے فرمایا " اللَّافِیمُ صلِّ عَلْنِهِمُ " "

والدكى موجود كل تك انهوال في أسى غزوه مين حصة بين ليا

سیح مسلم میں ہے کہ انہوں نے بدر میں میدان کاعزم کیا۔لیکن باپ مانع ہوئے۔احد میں بھی ایسا ہی اتفاق پیش آیا۔لیکن باپ احد میں شہید ہو گئے ہو باقی غزوات میں نہایت ٹرم جوثی ہے۔ شرکت کی اور آنخضرت پینے کے ساتھ ان کو 19غزوات میں شرف شرکت حاصل ہوا گئے۔

ع استد چلده می ۱۹۹۷ میل تاری میده بیس م۸۰ پیواننده سند شنگات ۱۹۸،۹۵،۹۱،۹۵،۱۳،۳۰۳،۲۹۷ م.۹۸،۹۵،۹۱۸ مین موجود سند سند سال مهد چیده بیس ۴۲۹

ابتدائی غز و کوں میں والد کے رو کئے کی وجہ پیتھی کہ وہ خود میدان میں جانا جا ہتے تھے اور گھر میں 9لڑ کیاں تھیں۔ دونوں کے چلے جانے کے بعد گھر یالکل خالی ہو جاتا گ

تاہم بعض ابتدائی غزوات میں بھی ان کے شریک ہونے کی شہادت ملتی ہے۔ چنانچدامام بخاریؓ نے اپنی تاریخ میں تکھا ہے کہ بدر کے دن وہ لوگوں کو پانی پلاتے تھے آئے غزوہ وہ وات الرقاع میں جو ھے ہے میں ہوا تھا شامل تھے کے والیسی کے وقت ان کا اُونٹ بھا گ گیا تھا۔ آنخضرت ﷺ نے دیکھا تو بوچھا کیابات ہے؟ انہوں نے واقعہ بیان کیا۔ آپ نے ایک کنزی سے مارکردعا کی ،اس کا بیاثر ہوگیا کے وہ تیزروہوگیا گے۔

ای من میں خندق کا معرکہ پیش آیا۔ حضرت جابر معنخندق کھود رہے تھے، ای اثنامیں رسول اللہ ﷺ خود کدال لے کرا کی سخت پھر کو کھود نے کے لئے تشریف لائے، دیکھا تو شکم مبارک پر بھوک کی دجہ سے پھر بندھا ہوا ہے ہے۔ یدد کھر آنخضرت کی سے اجازت لے کر گھر پنچاور ہوگ سے کہا کہ آئے ایسی بات دیکھی جس برصر نہیں ہوسکتا ، کچھ ہوتو رپکا وَاور خود ہی ایک بکری کا بچد ذریح کر کے آنخضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ میر سے بال چل کر ماحضر تناول فرما ہے۔ سرور دوعالم کی کے کاشانہ میں تین دن سے فاقہ تھا۔

وعوت قبول ہوئی اور مام منادی کرادی کہ جابر نے سب اوگوں کی دعوت کی ہے۔ حضرت جابر نے انتظام آپ بھی کے اور دو تمین آ دمیوں کے لئے کیا تھا، اس لئے نہایت تنک دل ہوئے۔ مُر ادب سے خاموش ہے۔ آنخضرت علی تمام مجمع کے کران کے مکان تشریف لے گئے۔ خود بھی کھانا نوش فرہایا اور اوگوں نے بھی کھایا بھر بھی نے کہا ۔ آپ تابی شاتھ نے ان کی بیوک سے فرمایا کہ بیتم کھاؤاور اوگوں کے ہاں جیبچو، کیونکہ لوگ بھوک میں مبتلا ہیں۔

کے بیں بومصطلق کاغر وہ ہوا۔ آنخضرت ﷺ جب روانگی کے قصد ہے اُونٹ پرسوار ہوئے اور نماز پڑھنے گئے توان کو کسی کام ہے بھیجا تھا۔ جب بیوا پس آئے ،اس وقت کوچ کا حکم دیا۔ اس غر وہ کے بعدغر و وَانمار واقع ہوا۔اس میں بھی حضرت جابر ''موجود تھے ہے۔

ای سنہ میں آنخضرتﷺ عمرہ کی غرض کے مکدرواند ہوئے۔ ۱۵۰۰ جانٹار ہمر کا ب تھے۔ بیعت الرضوان کامشہور واقعہ ای میں پیش آیا <sup>ک</sup>ے اور حضرت جابر "مشرف بہ بیعت ہوئے ۔اس میں

ل میں بھی روایت ہے، چھڑ کیاں چھوٹی تھیں۔ ہر اصابہ جندا۔ ۲۲۳ ہے مشد جند ۳ساس ۳۷۵ سم البینانس ۱۳۰۰ ہیں بناری جند ۳ میں ۵۸۸ و ۷۸۹ کی بناری فراوؤانمار کے بناری فراوؤ صدیع بیر ۸ مسند - جلد ۳۵۵س ۳۵۵

حضرت عمر فاروق "رسول الله ﷺ كااور حضرت جابر "حضرت عمر فاروق" كا يبعت كے وقت باتھ كيڑے ہوئے تھے أن تخضرت ﷺ نے فرمایا كهتم لوگ سارى دنیا ہے بہتر ہواً۔

رجب ۸ ہے ہیں سائل کی طرف ایک لشکرردانہ فرمایا۔ حضرت ابوسبید "اس کے امیر بتھے۔ اسلام کی تاریخ میں سے عجیب ابتلا ، کا دفت تھا۔ لیکن مسلمان اس میں پورے اُنزے۔ زادراہ نتم ہوگیا ، ہے جھاڑ جھاڑ کرکھانا تشروع کیا۔ آخر سمندرے ایک بڑی مجھل کنارہ پرآئی اورلوگوں نے عطیہ نیبی بھھ کرنوش جان کیا ہو۔

میمیلی اتن بڑی تھی کہ سردارلشکر نے اس کی ایک پہلی کھڑی کرائی ادرسب ہے اُو ٹیچا اُونٹ انتخاب کر کے لایا گیااوروہ اس کے بنچ ہے نکل گیا سی حضرت جاہر ' پانچے آدمیوں کے ساتھواس کی آنکھ کی ہڈی کے حلقہ میں بیٹھ گئے تو کسی کو پہتے بھی نہ لگا۔اس میھلی کا نام عزرتھا۔ ۱۵روز تک کھائی گئی۔ کھانے والے ۲۰۰۰ تھے <sup>ھ</sup>۔

اس کے بعداور پھی فردوات پیش آئے ،جن میں ان کی شرکت رہی مین اور تبوک میں ان کا نام صراحت ہے آیا ہے۔ جمت الوداع میں بھی جو راھے میں ہواوہ بھی شامل متے ہے۔

سے معین میں جھٹرت ملی ''اورامیر معاویہ '' کی جنّگ میں حضرت جابز'، حضرت ملی '' کی طرف سے معین میں جا کرلڑے سے

و المحمی امیر معاویہ کا عامل بسر بن الی ارطاق حجاز و یمن پر قبضہ حاصل کرنے کے لئے آیا اور مدینہ میں ایک خطبہ دیا۔ اس میں اس نے کہا کہ نوسلہ کواس وقت تک امان نہیں مل عمق ، جب تک بایر میر سب پاس نہ حاضر بول۔ منزت جابر کو جان کا خوف تھا۔ حضرت اُم سلمہ (اُم اُمؤمنین) کے پاس جا کر مشورہ نیا۔ انہوں نے کہا میں نے اپنے لڑکوں کو بھی بیعت کی رائے دی ہے بتم بھی جہت کر لوے عرض کی بیتو گرانی پر بیعت ہے۔ ان کے بیت کرلوے عرض کی بیتو گرانی پر بیعت ہے۔ ان کے مشورے کے مطابق بسر کے پاس آگئے اور امیر معاویہ کی خلافت پر بحث کی۔

<u>سم صحیح میں تبات مدے کا امیر بھا۔ اس کے جور وظلم سے صحابہ بھی محفوظ ندر ہے۔ چنا نچے اس</u> نے متعدد سکانہ پر بیر عنایت کی ٹرونوں پراور حصرت جابڑ کے ہاتھ پر مہرلگوائی ^۔

**و فات** : بین ان کی زندگی کا خیر سال تھا۔ بالکل ضعیف اور ناتو ان ہو گئے تھے۔ آنکھوں نے الگ جواب دیدیا تھا۔ مر۹۴ سال تک پہنچ چکی تھی۔ اس پرحکومت کا جبر وتشد داور بھی و بال جان ہور ہاتھا۔

ا به شد جده هم المسلم المس 14 المسلم الم

عقبهٔ کبیر کانورانی منظر جمن آنکھوں دیکھا تھا،ان میں صرف یہی ایک بزرگ باقی رہ گئے تھے۔اس وقت صحابهٔ کرام کے طبقہ میں بھی بہت کم لوگ بقید حیات تھے۔اس بنا پران کا وجود عالم اسلامی میں بسائنیمت تھا۔

جاج کے ظلم وستم نے جس سال ان کا زور تو ڑا ، طائز رُوح نے اس سال قفسِ عضری کی تیلیاں تو ڑیں۔انقال کے وقت وصیت کی تھی کہ تجاج جنازہ نہ پڑھائے۔اس لیے حضرت مثمان فی '' کے بیٹے اماب نے نماز پڑھائی اور بقیع میں فن کیا۔

تاریخ بخاری میں ہے کہ حجاج جنازہ میں آیا تھا۔اور تہذیب استبذیب میں لکھاہے کہ نماز

بھی پڑھائی تھی۔

اہل وعیال: حضرت جابر نے اپنوالدی شہادت کے بعد ایک بیوہ عورت سے نکاح کر لیا تھا۔ آنخضرت ﷺ کومعلوم ہوا تو فرمایا کسی کنواری ہے کیا ہوتا کہ وہتم سے تھیاتی ،اورتم اس سے کھیلتے ۔عرض کیا کہ بہنیں خروسال تھیں۔ اس لئے ہوشیار عورت کی ضرورت تھی ، جوان کے تنگھی کرتی ، جو میں ویکھتی ، کیڑے ہے تک کر پہناتی فرمایا، "اصبت " لل (تم نے تھیک کیا)۔

دوسری شادی بنوسلمہ میں گی۔اسلام میں عورت کود کیئے کر شادی کرنے کی اجازت ہے۔اس لئے پیام کے بعدلڑ کی کوچیسپ کرد کیولیا، پھر شادی کی گئے۔

کہلی ہوی کا نام سہلے بنت مسعود تھا سی سحا ہیتھیں اور انصار کے قبیلے ظفر کی لڑ کی تھیں۔ دوسری کا نام اُم حارث تھا۔ وہ محمد بن مسلمہ بن سلمہ کی جو قبیلہ اوس سے بیٹھے اور معزز سحا بی بیتھ، بٹی تھیں سمے۔

یون د اولاد: اولاد کےنام بیان : عبدالرحمٰن هی عقیل ن محمد، حمید، میمونه،أم صبیب محمِ

صُليم : خليه بيقا : مونچھ خوب کی ہوئی ہمراور ڈاڑھی میں زرد خضاب اگائے تھے۔ آئکھیں اخیر : سین

عمر میں جاتی رہی تھیں۔ مرکان : مسجد نبوی ہے ایک میل دورتھا۔اس لئے ایک مسجد بھی بنوائی تھی ^ نے

علم فصل : تخصیل کی ابتدا ہر چشمہ کو جی ہے ہوئی لیکن تربیت یافتگان نبوت میں جولوگ علوم وفنون کے مرکز تھے ،ان کے حلقوں ہے بھی استفادہ کیا۔ حصرت ابو بکرصدیق " ، حضرت عمر فاردق " ،

اِ متدجده الص ۱۳۰۸ من بخاری بجلدایس ۵۸۰ من افتح الوری بجلد کام ۱۳۰۵ من طبقات اس ۲۰۳۰ من طبقات اس ۲۰۳۰ من المجا هی مندجله ۱۳۱۳ من البطار جند ۱۳۳۳ می تروید الایراز قلی مندر س ۲۰۳۳ مند اس ۱۳۰۳ مندرس ۲۰۳۳ مندرس ۱۳۰۳ مندرس ۱۳۰ «صنوت على "به حضرت ابومبيده" ، حضرت طلحه "به حضرت معاذ بن جبل" ، حضرت ممار" ، حضرت خالد بن وليد آب حضرت ابو برده بن نياز ، ابوقباد في ابو جريرة ، ابوسعيد خدري ، ابوهيد ساعدي ، عبدالقد بن انيهن ، أم شريك ، أم ما لك ، أميمش أم كاشوم "بنت ابويكرصديق" ، (تا يعين ) سب ك سب ان ك اساتذه مين داخل بهن -

صدیث کاییشوق تما کہ ایک آیک صدیث سننے کے کئے مہینوں کی مسافت کاسفر کرتے ہتے۔ عبدالقد بن انیس کے پاس ایک مدیث تھی ، وہ شام میں رہتے تھے۔ «صرت جابر "کومعلوم ہوا تو آیک اُونٹ خریدااوران کے پاس جا کر کہا کہ وہ صدیث بیان سیجنے ۔ میں نے اس کئے ثبات کی کہ شاید میر ا عاتمہ ہوجا تا اور حدیث سننے سے رہ جاتی اُ۔

ای طریقہ سے سلمہ بن مخلدامیر مصر سے حدیث سننے کے لئے مصر کا سفر کیا اور حدیث کی اجازت لی۔ اس سفر کا تذکر وطیرانی میں موجود ہے۔

سختصیل علم سے فراغت کے بعد مسند ورس پرجلوہ قرماہ وئے ۔ صفقہ درس مسبد نہوی میں قائم تھا۔ شاکفتین مقامات اجمیدہ سے آئے تنے ۔ مَلہ معظّمہ، مدینہ منورہ ، نیس اکوف، ایسرہ امصر میں ان کا وریائے فیض روال تھا۔

المالات كم خلب تغيير وحديث وفقد كفن تنه يقيير ميں أكر چدروايتين زياده نهيں ، تاجم معتد به بين اگر چدروايتين زياده نهيں ، تاجم معتد به بين الوگوں ميں ورود كه عني بين اختلاف تقاليعض كہتے تھے كه سلمان جنهم ميں واخل شاء وكاله بعض كا خيال تقا كه سب جائين عني ميں واخل ان كونجات ال جائے گی دهنرت جايز سے يو چها ، فرمايا: "بور فاجو" تيك و بدسب جنهم ميں واخل ، ول عند كيكن احجهوں برآ ك كاكوئى اثر نه بوگا۔ جهر متقبول كونجات مل گاوئى اثر نه بوگا۔ جهر متقبول كونجات مل گاوئى اثر نه بوگا۔ جهر متقبول كونجات مل گي اور ظالم إس مين رو جائين الله كا

حضرت طلق بن حبیب کوشفاعت کا انکار تھا۔ انہوں نے حضرت مباہر سے مناظرہ کیا اور خلود فی الناد کے متعلق جتنی آیتیں قرآن میں ہیں ،سب پڑھیں۔حضرت مباہر نے فرمایا، بثاییم ایپ کو مجھے سے زیادہ قرآن وصدیث کا عالم جائے ہو! انہوں نے کہا، است خضو اللہ میرا نمیال بھی نہیں ہوسکتا مارشاد ہوا تو سنو! ہے تیتیں شرکیین کے متعلق ہیں۔ جولوگ مذاب و بینے کے بعد اکال لئے کئے مان کا اس میں المینیں کیلین سول اللہ کا بھی تعدیث میں اس کو بیان فرمایا ہے آ۔ صدیت ان کی تمام کوششوں کا جولانگاہ ہے۔اشاعت صدیت ان کی زندگی کا اہم مقصدرہا۔ بااس ہمہ کہ کشر الروایات میں ان کی مرویات ۴۵۰۰ کے پہنچتی ہیں۔ بیان صدیث میں نہایت احتیاط و حزم سے کام لیتے تھے۔ایک صدیث بیان کی سَمِعتُ کالفظ بولنا چاہتے تھے، کہ ڈک گئے اور اپنے اویر موقوف کردی۔اس کا سبب بیتھا کہ ان کوالفاظ پراطمینان نہ ہو۔ کا ل۔

تلاملہ ہُ صدیث کا شارطوالت ہے خالی نہیں۔ تابعین کا ہر طبقدان کے خرمن فیض کا خوشہ چیں ہے۔ لیکن خاص شاگر دوں کے نام حسب ذیل ہیں :

امام باقر ''، محمد بن مئلد ر،سعد بن مینا،سعیدانی بلال ،عاصم بن ممر بن قماده انصاری جمد عمر و بن هسین ،حسن بن محمد حنفیه وغیر جم –

فقہ بھی ان کی علمی موشگا فیوں کا مظہر ہے۔ وہ مسائل و فناوی جو وقنا فو قتا ہو چھے گئے اور انہوں نے جوجوابات دیئے ،اگروہ جمع کئے جا کیں توا کی مختصر رسالہ تیار ہوسکتا ہے

ا خُلاقی و عادات : اقامة حدودالله، جوش ایمان اور جرأت اظهار حق ،امر بالمعروف ،مؤدت رسول الله على الله

ا قامت حدوداللہ ، ہرمسلمان کا فرض ہے۔ حضرت جابر " کواس میں یگانہ و بیگانہ کا فرق و امتیاز روک نہ سکتا تھا۔ حضرت ماعز بن اسلمیؓ جو مدینہ کے باشند ہاوراصحاب پاک میں داخل ہتھے۔ ان کی حدرجم کے موقع برخود جا کرا پنے ہاتھ ہے ان کو پھر مارے متھے کہ اظہار حق میں کسی کی و جاہت خلل انداز نہ ہو سکتی تھی۔

حضرت معدین معاذ "انصاری قبیلهٔ اوس کے سرداراور بزیرتبه کے عوافی شھے۔ان کا انتقال ہوا تو آنحضرت معدین معاذ "انصاری قبیلهٔ اوس کے سرداراور بزیرتبہ کے عالم بنش میں آگیا ہے " حضرت براء بن عازب " کویہ صدیث معلوم تھی لیکن وہ عرش رحمن کے بجائے صرف "سرسیہ کہتے تھے، جس سے جنازہ کا لمبانا مراد ہے۔حضرت جابر سے لوگوں نے براء " کا قول نقل کیا۔ فرمایا کہ صدیث تو بہی ہے جو میں نے بیان کی ،باقی براء " کا قول بتو وہ باہمی بغض وعداوت و کمیہ تو زی کا نتیجہ اور اثر ہے۔اوس اور خزرج اسلام سے پہلے بحث مخاصرت تھی "۔

اس واقعہ کامیر پہلوبھی یا در کھنے کے قابل ہے کہ حضرت جابر " قبیلہ نزر رج ہے تھے ،اس بنا پران کوخز رجیوں کا ہم آ ہنگ وہمنو ابونا جا ہے تھا۔ حجان بن یوسف جب مدینہ کا امیر ہوکر آیا تو اس نے اوقات نماز میں پچھ تقذیم وتاخیر کی۔ ان کے پاس دوڑے ہوئے آئے فر مایا ، آمخضرت ﷺ ظہر کی نماز دو پہر کے بعد ، عصر کی آفتاب کے صاف روشن ہونے تک ۔ مغرب کی وقت غروب ، فجر کی تاریکی میں پڑھتے تھے اور عشا ، کے وقت لوگوں کا انتظار ہوتا تھا۔ اگر جلد بننج ہوگیا تو جلد پڑھتے تھے ورند دیر میں ل

ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن جابر "نے تین برس کے لئے اپنی زمین کا پھل فروخت کردیا۔ ان کوخبر ہوئی تو پچھلوگوں کو لے کرمسجد آئے اور سب کے سامنے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے اس کی ممانعت فرمائی ہے جب تک پھل کھانے کے قابل نہ ہوجائیں ، ان کا فرو جمت کرنا جائز بنہیں ۔۔ (پھر نکلنے سے قبل کیونکر جائز ہوسکتا ہے)۔

ایک مرتبه ایک سرگره وفتنهٔ وفساد مدینهٔ یا لوگول نے حضرت جابر ملکو گیرا که اس کوشر سے بازر کھیئے۔ اس زمانہ میں وہ بینائی سے محروم ہمو چکے تھے۔ اپنے دوبیٹوں کو بلایا اور ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر فکلے اور کہا کہ خدا اس کو بلاک کرے جس نے رسول اللہ کے کو خوف میں ڈال رکھا ہے۔ بیٹول نے عرض کی ، رسول اللہ کے تو فوت ہمو چکے ہیں۔ اب ان کوخوف کیسا ؟ فرمایا ، آنخضرت بھی کا رشاد میارک ہے جس نے اہل مدینہ کوڈ رایا ، گویا خود مجھے ڈرایا گے۔

آپاتباع رسول عَنَّ کے ولولہ میں ان امور میں بھی آپ کی اقتداء کرتے ہے، جن میں آپ کی تقداء کرتے ہے، جن میں آپ کی تقلید ضروری نہیں ہے۔ آنخضرت عِنْ کو ایک مرتبہ صرف ایک کیٹر ااوڑ ھے نماز پڑھتے ویکھا تھا اس لئے خود بھی اس طرح نماز پڑھی۔ شاگردوں نے کہا کہ آپ کے پاس جا در رکھی تھی ،اس کو کیوں نہ اوڑھ لیا کہ از اراور جیاوردو کپڑے ہوجاتے۔ فرمایا ،اس لئے کہم جیسے بوقوف رسول اللہ عَنْ کی اس رخصت کودیکھیں اوراعتر اش کریں گے۔

آنخضرت ﷺ نے مسجد فتح میں تین روز (پیر، منگل، بدھ) دعا ما تکی تھی ۔ تیسر ہے دن نماز کے اندر قبول ہوئی تو چیرۂ مبارک پر بشارت کی موجیس نور بن کر دوڑ گئیں ۔ حضرت جابر ؓ نے بیدواقعہ دیکھا تھا۔ چنانچہ جب کوئی مشکل آپڑتی تو اس خاص وقت میں وہاں جا کر دعا کرتے اور قبوایت و احیابت کامڑ دہ ساتھ لاتے تھے ﷺ۔

#### ئب رسول ﷺ كے مناظر بير ہيں:

غروہ خندق میں تمام لشکر بآب ودانہ تھا ادر سید کو نین ﷺ تین دن فاقہ ہے رہے اور بیٹ پر پھر باندھ کرمہمات جنگ میں مصروف تھے۔ آتا کو اس حالت میں دیکھا تو کام چھوڑ کر مکان گئادرد ووے کا انتظام کیا ہے۔

ایک مرتبہ آنخضرت ﷺ کی خدمت میں اعلیٰ تتم کے چھو ہارے جن میں تشملی نتھی پیش کئے آپ ملک نے تھی پیش کئے آپ ملک نے تھی پیش کئے آپ ملک نے تھی بیش کئے آپ ملک نے تھی بیش کے آپ ملک نے تھی بیش کے آپ ملک کے آپ ملک کے آپ کہ ملک کے آپ کہ ملک کے آپ کے گوشت یکا دیا گے۔

ایک روز آنخضرت کی ان کے مکان پرتشریف لے گئے آپ کی کا وت معلوم تی ، اشھادرایک فربہ بری کا بچدذ نے کیا ،وہ چلایا تو آپ کی نے فرمایانسل اور دودھ کیوں قطع کرتے ہو؟ عض کی ابھی بچد ہے چھو بارے کھا کراتی موٹی ہوگئی ہے گئے۔

ایک مرتبهآ تخضرت ﷺ سائے ہے گذرے، بیڈ ھال میں چھوہارے لئے تھے شرکت کی دعوت دی، آپ ﷺ نے قبول فرمائی <sup>ع</sup>۔

حدیبیہ ہے آنخضرت تالی کے ساتھ چلے ،سقیا میں قیام ہوا، پانی موجود نہ تھا، حضرت معاذ بن جبل کی زبان سے نکلا کہ کوئی پانی پاتا ،حضرت جابر پندانسار کو لے کر پانی کی تلاش میں روانہ جوئے ۲۳ میل چل کرا تا ہمیں پانی ملاوہاں سے مشکوں میں بھر کر لائے ،عشا، کے بعد دیکھا توایک شخص اونٹ پرسوار حوض کی طرف جارہا ہے ، یہ آنخضرت کے تھے ، بڑھ کرمہارتھام کی اونٹ کو بٹھایا ، آنخضرت کی نے امر کرنماز پڑھی خود بھی پہلومیں کھڑ ہے ہوکر نماز میں شریک ہوئے ہیں۔

ایک مرتبہرسول اللہ ﷺ گھوڑ ہے گر بڑے تھے وہ عیادت کوآئے رسول اللہ ﷺ کوہمی قرض کی ضرورت ہوتی توان سے لیتے تھے۔ چنانچا کیک مرتبہ قرض تھا،اورادا لیک کی کے وقت ابطورا ظہار خوشنودی کچھڑیادہ دیا '۔

رسول القد ﷺ کو کھی ان سے بہت محبت تھی ، ایک خاص واقعہ میں ان کے لئے ۲۵۵ مرتبہ استغفار فرمایا تھا <sup>بح</sup>ہ ایک مرتبہ بیار پڑے تو خود عیادت کے لئے تشریف لائے حضرت جابڑ ہے ہوش

 ع الشاف ١٤٤ م الشاب ١٤٤٠ ع الشاب المسابق

العِنهُ أيس و صو

کے ایشا۔ ۲۸۰

تھے۔آپ ﷺ نے وضوکر کے پانی کے چھینے دیے تو ہوش آیا اس وقت تک ان کے کوئی اولا دنتھی۔
باپ بھی فوت ہو چکے تھے۔ شریعت میں ایسے خص کے دارث کو کلالہ کہتے ہیں۔ چونکہ زندگی ہے
ناامید ہو چکے تھے۔ عرض کیا کہ میں مرگیا تو کلالہ دارث ہوگا۔ فرما ہے میراث کیونکر تقسیم کروں؟ کیا
دوثلث بہنوں کو دیدوں۔ فرمایا، اچھا ہے دیدو۔ عرض کیا خواہ نصف؟ فرمایا، 'باں' ۔ یہ کہہ کر باہر
تشریف لائے، پھروائی ہوئے اور آگرفرمایا، جابر! تم اس مرض میں نہ مرو کے ہمہارے متعلق یہ
آسے نازل ہوئی ہے:

" يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلاله "\_

'' تم سے (اپنے پیغبر) لوگ کلالہ کے بارے میں استفسار کرتے میں ، کبو کہ ضدا کا اس کے متعلق بیفتوی ہے' ہم بہنوں کو دوثلث و سے سکتے ہو<sup>ا</sup>۔

کہیں دعوت ہوتی تو ساتھ لے جاتے ہے۔ کہی خود اپنے ساتھ مکان پرلاتے اور کھانا کھلاتے۔ ایک روز وہ اپنے گھر کی دیوار کے سامید میں بیٹھے تھے۔ رسول اللہ بھی سامنے ہے گذر ہے، مید وز کر ساتھ ہو لئے۔ ادب کے خیال سے چیچے چیل رہے تھے۔ فرمایا پاس آ جاؤ۔ ان کا ہاتھ پکڑ کر کاشانداقد س پرلائے اور پردہ گرا کراندر بُلایا ، اندر سے سائکیاں اور سرکدایک صاف کپڑے پرد کھر آیا۔ آپ نے ڈیڑھ ڈیڑھ دوئی تقسیم کی اور فرمایا سرکہ بہت عمدہ سالن ہے۔ جابر کہتے ہیں کہ اس دن سے سرکہ کوییں نہایت مجوب رکھتا ہوں ہے۔

کی کھاس واقعہ پر موتوف نہیں ، نوازشات خاص ہرصورت میں ہوتی رہتی تھیں۔ غروہ واز ات الرقاع میں حضرت جابر ''نہایت عمدہ أونٹ پر سوار تھے ، جواپنی تیز رفتاری میں تمام أونول ہے آگ تھا۔ چلتے چلتے یکا کیک دُک گیا 'گی چیچے ہے آواز آئی ، کیا ہوا؟ یہ آخضرت ﷺ تھے تشریف لائے اور ایک کوڑا مارا اُونٹ پھر تیز ہوگیا ، اوران کو لے اُڑا۔

آنخضرت ﷺ نے فر مایا ،اس کومیرے ہاتھ فروخت کردو۔عرض کی حاضر ہے،لیکن قیمت کی ضرورت نہیں۔ فر مایا نہیں قیمت دی جائے گی ہے۔درخواست کی کہ مدینہ تک میں اس پر چلوں گا جومنظور ہوئی۔شہر پہنچ کر اُونٹ کو لے کر آنخضرت ہیں کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ ﷺ اس کو گھوم گھوم کر دیکھتے تھے اور فر ماتے تھے، کیسااچھاہے۔اس کے بعد حضرت بلال سکو کھم دیا کہ اسٹ اوقیے سونا تول دو۔اصل کے بعد بچھادر بھی عطا فرمایا اور پوچھا دام پانچکے؟ کہا تی ہاں فرمایا دام اور اُونٹ دونوں لےجاؤ،سب تمہارا ہے! ایک یہودی نے اس داقعہ کوسنا تو تعجب کیا ؟۔

قیت سے زیادہ دام چونکہ آنخضرت ﷺ کی بخشش تھی۔اس لئے اس کواکی تھیلی میں علیخدہ حفاظت سے رکھ دیا۔ حرہ کے دن اہل شام نے ان کے گھ پر چھایا مارا۔ اس میں دوسری چیز وں کے ساتھ اس کو بھی لوٹ کر لے گئے گئے۔

ایک مرتبہ بحرین ہے مال آنے والاتھا۔ آنخضرت ﷺ نے فرمایا کیتم کو آ آبخورہ بھر کردوں گا۔
لیکن جب مال آیا تو آپ ﷺ کا انتقال ہو چکا تھا۔ حضرت ابو بکرصد ابنی "نے منادی کرادی کہ اگر رسول اللہ ﷺ نے کس سے وعدہ کیا ہویا آپ پرکسی کا قرض ہوتو وہ جھ سے لے سکتا ہے۔ حضرت جابر" نے کہا کہ جھے وعدہ فرمایا تھا۔ فرمایا لے او ۳۰ آبخورہ میں ۱۹۰۰ آئے۔

رسول الله عَلَيْ كاادب واحترام خاص طور برطحوظ ربتا تقاله على الدين و آنخضرت عَلَيْ كابر قول و فعل فرض و واجب كادرجه ركحتا تقااوراس بين كسى كومجال انكار فيقى كيكن امور باجمى بين جهى ان كواس كالحاظ ربتا تقاكه جس بات كوآنخضرت عَلَيْ المعرسة ارشاد فرمات ، به چول چراسليم كر لية ـ ايك دومرتبه بين قبل و قال كى كنجائش ربتى تقى المي مسلمانول بيمبت كرت اور " راحماء بينيهم" كى مجبت كرت اور " راحماء بينيهم" كى مجبسم تصوير تقيم ـ

ایک مرتبدان کا پڑوی کہیں سفر میں گیا تھا۔ واپس آیا تو ہایں جلالت قدر ملا قات کوتشریف لے گئے۔اس نے لوگوں کے اختلاف جماعت بندی کی داستان سنائی ، بدعات کا رائج ہونا بیان کیا۔ صحابہ نے کشت اسلام اپنے بدن کےخون سے پنجی تھی۔ان واقعات کے کب کان حمل ہو سکتے ہتے؟ باختیار آبدیدہ ہو گئے اور فرمایا ، رسول اللہ نے پیچ کہا تھا کہ اوگ جس طری کروہ ورگروہ خدائی وین میں داخل ہوں گے ای طرح خارج بھی ہو جا کیں گے ہی۔

ان اوصاف کے ساتھ ندہبی جوش اور حرارت بھی نہایت نمایاں تھی۔ ایک میس کیسے بیٹے وقت نماز پڑھنے آئے متھے۔ ظہر کے وقت گری کی میہ شدت ہوتے تھی کہ زمین پر بجدہ کرنا دشوار تھا۔ ہاتھ میں کنگریاں ٹھنڈی کرتے اور تجدہ کرتے تھے گئے۔ لیکن آناتر ک ندہوتا تھا۔

ایک مرتبہ سید نبوی ﷺ کے قریب میں مکان خالی ہوئے۔ مضرت بایر آ اور ہنوسلمہ کا ارادہ ہوا کہ یہاں اُٹھ آئیں کہ نماز کا آرام ہوگا۔ آنخضرت ﷺ سے در نواست کی ، آپ ﷺ نے فرمایا کہ

ا مند حلام ص ۳۵۹ ع اليشارس ۳۰۲ س اليشارس ۳۰۸ مند عبد سرس ۳۵۹ ۲۵۸ هـ اليشار س ۳۳۳ م اليشارس ۳۶۲ مي اليشارس ۳۰۲ ممہیں وہاں ہے آنے میں ہر قدم پر تواب ملتا ہے۔ سوچو تو کتنا تواب ہوا۔ سب نے کہا کہ حضور عظا کا ارشاد بدل وجان منظور ہے ا

مج متعدد کئے تھے۔ دو کا تذکرہ صدیثوں میں آیا ہے۔ پہلا جمۃ الوداع ، دوسراایک اور جس میں محمد بن عباد بن جعفراکیک مسئلہ یو جھاتھا گیہ

سادگی مسلمانوں کی ترقی کا اصل راز ہے۔ حضرت جابر منہ بایت سادہ تھے۔ سحابہ کا ایک گروہ مکان پر ملنے آیا۔ اندر سے سرکہ لائے اور کہا ہم القداس کونوش فر ماہیے ،سرکہ کی بوی فضلیت آئی ہے۔ پھر فر مایا ،آ دمی کے پاس اگر اعز ہوا حباب آئیس تو جو پھے حاضر ہو پیش کر دیے ،اس میں کوتا ہی نہ کرے۔ اسی طرح ان لوگوں کا فرض ہے کہ پیش کردہ چیز کوخوشی خوشی کھائیس اور اس کو حقیر نہ سمجھیں ، کیونکہ تکلف میں دونوں کی ہلاکت کا سامان ہے تھے۔

ایک مرتبه مقنع " بیار ہوئے تو حضرت جابر " و یکھنے کو گئے تو فر مایا ،میرے خیال میں تم پیچھند الگاؤ ، کیونکہ رسول اللہ ﷺ نے فر مایا ہے کہ اس میں شفاء ہے تعلق

مزاج میں بِ تکافی تھی۔ ملنے جلنے کا انداز بہت سادہ تھا۔ آنخطرت ﷺ ہے زیادہ کون معزز ومحترم ہوسکتا تھا۔ لیکن جب آپﷺ چلتے تو لوگ آپﷺ کے برابریا آگے چلتے تھے۔ حضرت جابر "فرماتے ہیں کہ اس کا سب پیتھا کہ آپ ﷺ کے پیچھے فرشتے چلتے تھے ہے۔ آنخضرت ﷺ کی ایک ایک چیز دل ود ماغ میں جاگزیں تھی۔

بیعت الرضوان کی بیعت ایک درخت کے بینچے لی کئی تھی۔اوگ اس جکہ کو تبرک جھے لرنماز پڑھنے گئے۔حضرت عمر فاروق " نے اس کو کٹوادیا۔ میتب بن حزن کا بیان ہے کہ ہم اس درخت کو دوسر ہے بی سال بھول گئے تھے لئے لیکن حضرت جابر " کو برسوں کے بعد بھی یاد تھا۔اخیر عمر میں نابینا ہو گئے تھے۔ حدید بیان کیا تو فر مایا آج آنکھیں ہو تیں تو دہ موقع دکھلا دیتا ہے۔

#### +××**<**

# حضرت جبار بن صحراه

نام ونسب:

جبارنام ہے۔ابوعبداللہ کنیت بقبیلہ خزرج کے خاندان سلمہ سے بیں۔نسب نامہ بیہ بے : جبار بن صحر بن امیہ بن حنیس بن سنان بن عبید بن عدی بن غنم بن کعب بن سلمہ۔والدہ کا

نام معادبت سلمة تقااور جشم بن فرزت ك قبيله تحيس-

اسلام : بعتِ عقبة انديس ترك تعد

غروات اور دیگر حالات:

مقداداسود کندی سے بیک بر سے زتبہ کی مجانی تھے۔مواضاۃ ہوئی۔ تمام غروات میں شرف

تتركت عاصل كيابه غزوهٔ بدر مين اسساله تقيه

خیبر فتح ہونے کے بعد آنخضرت ﷺ نے عبداللہ بن رواحہ " کوایک سال خارص بنا کر بھیجا تھا۔غز و ہُ مونہ میں ان کی شہادت ہوگئ تو جبار بن صحر " کا اس منصب کے لئے انتخاب کیا۔ جبار ہر سال خیبر کے بھلوں کا تخیینہ کرنے کے لئے بھیجے جاتے ہتھے۔

حفزت ابو یکرصدیق "اور حفزت عمر فاروق" کے عبد خلافت میں بھی اسی منصب پر مامور رہے اور حضرت عمر فاروق" نے جب یہود کو نمیبر سے جلاوطن کیا تو مہاجرین وانصار کو لے کر خیبر گئے تھے۔اس سفر میں جبآرین صحر" بھی ان کے ہمراہ تھے۔

وفات : مسهم میں حضرت عثمان غنی " کے عبد خلافت میں انتقال کیا۔ اس وقت ان کی عمر ٦٣ سال کی تقی ۔ سال کی تقی۔

قضل و کمال : مندمیں جندحدیثیں ان کے سلسلہ میں مروی میں۔ حساب میں کمال حاصل تھا۔ اس کئے دارالخلافت میں حساب اور خارص کا عبد دان کوتفویض تھا۔

كب رسول الله على برذيل كاوا قد شابد ب-

ا خلاق : مَدَمعظّم كَ سَرَ مِنْ آخضرت عَلَيْ فَ فرمايا كدا تابيم كولى جاكر بإنى كاانظام كرتا \_ حضرت جبارٌ في أخد كركبا، مين جاتا بول ومال بي كردوش كدارد كرد هيار كداوراس مين بإنى اجمزت جبارٌ في أخد كركبا، مين جاتا بول ومال بي كان كردوش كدارد كرد هيار كردوش بالكردوش! المحدوث المحدد المحدد كان وجد من تعك الكردوش! من الكردوش! من المحدد ال

انہوں نے رسول اللہ ﷺ کی آواز پیچان کرا جازت دیدی۔

آپ ﷺ اُونٹ بھا کر اُڑے اور وضو کے لئے پانی مانگا۔ انہوں نے آپ ﷺ کو وضو کرائے خود بھی وضوکیا اور پھر آنخضرت ﷺ کے ساتھ نماز میں کھڑے ہوگئے۔ چونکہ با تیں جانب کھڑے متنے ، آنخضرت ﷺ نے ان کا ہاتھ پکڑ کر دائنے جانب کر دیا۔ تھوڑی دیر میں تمام لوگ آپنے۔ اور تنہائی کا لطف صحبت مفقود ہوگیا ہ۔



# حضرت جلبيب رضى الله عنه

نام ونسب:

جلبیب نام تھا۔انصار کے سی قبیلہ سے بتھے۔سلسلۂ نسب معلوم نہیں۔ آنحضرت عینے نے انصار کی ایک لڑکی ہے اس لئے لڑکی ک انصار کی ایک لڑکی ہے ان کی نسبت تھبرائی۔ چونکہ نہایت کم رواور پستہ قد تتھے۔اس لئے لڑکی ک والدین نے اٹکارکرنا چاہا کیکن لڑکی نہایت مجھدارتھی۔اس کومعلوم ہواتو بیآیت پڑھی :

"ماكان لمومن ولامو منة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم "\_

یعنی '' جب الله اور رسول کسی بات کا فیصله کردین تو کسی مسلمان کواس میں چوں و تیرا ک عنجائش شہیں''۔

اور میں بالکل رضامند ہوں، جورسول اللہ کھٹے کی مرضی ہے وہی میری بھی ہے۔آنخضرت کوخبر ہوئی تو آپ نہایت مسر در ہوئے اور فرمایا:

" اللُّهم اصبب عليها الخير ولا تجعل عيشها كدا "\_

" خداونداس پر خیر کا در پابها و ہاوراس کی زندگی کو تلخ ن کر" ۔

دعائے نبوی ﷺ کاریار ہوا کہ تمام الصاریس اسے زیادہ کوئی عورت تو تگراور خراج نے تھی۔ عورت کی رضامندی پاکر آئن شرت ﷺ نے جلویب تے کہ کار قال اُر کی ہے تمہارا

نكاح كرتابول\_يولم، بارسول الله (على) ! آب مجه كهوثايا نيس تُ فرمايا "لكنك عند الله للست بكا سد " يعني تم الله كزد يك كوفر فيس بول (اس واقع كي تفسيل اورجعي ب)-

شهراوت : آخضرت على كے ساتھ كسى غزوه ميں تنے كه مال غنيمت آيا۔ ارشاد مواد كيھوكون كون

لا پتہ ہیں ۔لوگوں نے چندآ دمیوں کے نام گنائے۔آپ ﷺ نے سامرتبہ بو چھااور وہی جواب ملا تو فرمایا ''لکنی افقد جلبیبا ''! لیکن میں جلبیب کا کم یا تا ہوں۔

مسلمان حضرت جلبیب "کی تالیش میں نکلے تو دیکھا کہ سات آ دمیوں کے پہلومیں مقتول پڑے ہیں۔ آنخضرت کی کوخبر ہوئی ،آپ خودتشریف لائے اور لاش کے پاس کھڑے ہوکر فر مایا:

ي التيعاب حيد ويس ١٠٠ و ديگر تت رجال ومند اميرين عنبل -

" قتل سبعة ثم قتلوه هذا مني انامنه! هذا مني وانا منه" ـ

" سات کولل کرئے قبل ہوا، پیجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں اپی، مجھ سے ہے اور میں ا اس سے مدا ''

اورجلبیب" کی ایش واپنے ہاتھ ہے اٹھا کرلائے اور قبر کھدوا کر فن کیااور شسل نہیں دیا ۔
حضرت جلبیب " واقعی خدا کے نزدیک کھوٹے نہ تھے۔شہادت عظمیٰ کے ساتھ ساتھ یہ شرف کتناعظیم الشان تھا کہ رسول اللہ کھا خودا پنے ہاتھوں سے ان کی لاش اُٹھا کرلائے۔تمام لوگوں کو تابوت کشری کے ختوں سے تیار ہوتا ہے کیکن صلبیب" کا تابوت مہیط وی والہام کا دست مہارک تھا۔
بیدنا زرفتہ باشدز جہاں نیاز مندی

یچه نازرفته باشدز جهان نیازمندی که بونت جان سپردن بسرش رسیده باثی



### حضرت حباب شبن منذربن جموع

نام ونسب:

نام حباب ہے۔ ابوعمر کنیت، قبیلہ ُ خزرج سے ہیں۔ تسب یہ ہے : حباب بن منذر بن جموع بن زید بن حرام بن کعب بن عنم بن کعب بن سلمہ۔

الرام : الحريب و الما الدور م

اسلام: ہجریت بھیل سلمان ہوئے۔

غزوات اور دیگر حالات:

تمام غروات میں شرکت کی ، غروہ بدر میں قبیلہ نزرج کاعلم ان کے پاس تھا ہے۔ بدر کے قریب بینی کرآنخضرت وی اور اللہ بینی کرآنخضرت وی اور اللہ بینی کرآنخضرت وی اور اللہ بینی کرآنخضرت وی کے دائی دائے ہے؟ فرمایا ،میری دائے ہے۔ عرض کی تو موقع ٹھیک نہیں ہے ،ہم کو پانی کے پاس اُتر تا چاہئے اور تمام کنوؤں پر قبضہ کر کے ایک حوض تیار کرنا چاہئے تا کہ ہمار کے لئے کو میں پانی کی قلت نہ ہو۔ اور دشمن تشکی ہے پر بیٹان ہوجائے ۔ آنخضرت بیلی نے فرمایا ، حباب سیح کہتے ہیں۔ چنا نے بتمام لشکر کو لے کر جا وہ در پرنزول اجلال ہوا کے۔

غزدہ احدیمی قریش اس سروسامان سے نکلے تھے کہ مدینہ بل اُلیا تھا۔ ذوالحلیفہ بینچے تو آنخضرت علیے نے دوجاسوں بھیجادران کے بعد حباب "کورواندفر مایا۔انہوں نے تمام لشکر میں گھوم کرمختلف خبریں بہم پہنچا کمیں اور دشمن کی تعداد کا سیجا ندازہ کرکے آنخضرت علیہ کوخبردی ہے۔

اس غروہ میں بھی خزرج کاعلم ان کے پاس تھا۔ بعض کا خیال ہے کہ سعد بن عبادہ علمبر دار تھے ؟۔غزوہ خیبر میں ایک حصہ کااور خنین میں تمام خزرج کاعلم انہی کوتفویض ہوا تھا تھ۔ سقیفتہ ساعدہ میں وہ سعد بن عبادہ کے سرگرم عامی تھے اور ان کے خلیفہ بنانے پرمصر تھے۔ اثنائے خطبہ میں ایک یہ فقرہ کہا تھا۔

" انا جُذُ يَلُهَا الْمَحَكَّكِ و عَذَيْقُهَا الْمُرَحَّبُ" ـ

لیعنی "میں توم کامعتد ہوں اور لوگ میری رائے سے فائد و اُٹھاتے میں '۔

اس کے بعد بیرائے پیش کی کے دوامیر ہوں ،ایک انساری اور آیک مہاجری منزت مزّ نے ہر : ستہ کہا ۔ ناممکن ہے، دویا دشاہ دراقلیم نہ کجند! وفات : حفزت عمرٌ کے زمانہ خلافت میں فوت ہوئے۔عمر ۵۰سال سے متجاوز تھی۔غز وہ بدر میں ۱۳۳۳ برس کا من تھا۔

فضل و کمال : حدیث میں ابوالطفیلی عامرین واثلہ ان کے شاگرد ہیں۔ شاعری عرب کا ذطری جو ہرہے۔ حضرت حباب " بھی شعر کہتے تھے، پیشعرا نہی کی طرف منسوب ہیں۔

بانا و اعد البی محمد ﷺ اسود لھانی العالمین زئیر پہنچہ اور آخضرت ﷺ کوخ اضاب میں العالمین زئیر نصور نا و آ و بناء النبی و ما له سوانا مِن اهل الملتین نصیر کی اس اور آپ کا کوئی مدگار نہیں ہے کی اور میں ہے کہ م نے پنیم کو پناہ دکا ور مدد کی اور مارے سوا آپ کا کوئی مدگار نہیں ہے خطبہ اچھاد ہے اور اس میں فصاحت و بلاغت کے پورے جو ہردکھاتے تھے سقیف بی ساعدہ میں انہوں نے دو خطب دیے تھے جن سے قوت تقریراورز در بیان کا گئی اندازہ ہو سکتا ہے۔ اس

" اما والله لئن شئتم لنعيد نها جذعة "

مفهوم كوكدانصار حيايين توخلافت كونقصان يهنجيا كتيم جيئ كسبليغ بيرابيد بيس اداكيا ہے۔

خلافت کواُونٹ ہے تعبیر کر کے کہتے ہیں کہتم چاہوتو میں اس کو پانچ برس کا ایک بچہ بنا سکتا ہوں۔ای طرح اپنی حیثیت اور ذاتی و جاہت کواس طرح بیان کرتے ہیں۔

" انها جه فیلها المحک و علیقها المرجب" معنی "مین انسار کے نارتی اونٹ کے بدن رگڑ نے کاستون اوران کے تناور درخت کاسدروئین ہول'۔

عرب میں جس اونت سے خارش نکلی تھی جست یالی کے لئے اس ایک لکڑی یا ستون ہے باندھ و ہے تھے جس سے دہ اپنا بدن رگڑ کراچھا ہو جا تا تھا۔ اسی طرح کھجور کے بہت بڑ ۔ ورخت کے بنچ جس کے جھکنے کا خوف ہو تا تھا، ایک دیوار بنادیتے یالکڑی گاڑ دیتے تھے تو درخت سیدھار ہتا تھا۔

حضرت حباب نے اپنی ذمہ داری کوائی لکڑی اور دیوار سے شبید دی ہے۔

حضرت حباب نے اپنی ذمہ داری کوائی لکڑی اور دیوار سے شبید دی ہے۔

# حضرت حرام بن ملحان

#### نام ونسب :

حرام نام، قاری لقب، سلسلهٔ نسب سیہ حرام بن مالک (ملحان) بن خالد بن زید بن حرام بن بالک (ملحان) بن خالد بن زید بن حرام بن جندب بن عامر بن غنم بن عدی بن نجار بن تغلید بن عمر و بن خور ت حضرت الم سلیم " کے بھائی تھے جوآنخضرت کھنے کی خالداور حضرت انس بن مالک "مشہور صحابی کی والدہ ماجد و تھیں۔ اسمال میں بنونجار ،صدائے اسمال میں لئیس میں تمام انصار پیش پیش رہے تھے، حضرت اُسلیم" کی وجہ سے خاندان عدی اسمال کے نام سے گوش آشنا ہو چکا تھا اس لئے بھائی نے بھی قبول اسمال میں سبقت کی۔

#### غروات اوروفات :

بدراوراً حدے معرکوں میں ان کی شرکت کا پیتنہیں چلتا ہمر ہیے بیر معونہ <sup>ل</sup>میں جواحد کے بعد ہواتھاان کے موجود ہونے کی شہادت ملتی ہے۔

ایک مرتبہ آنخضرت اللہ کے پاس پھلوگ بددرخواست کے آر آ کے بہارے ملک میں اشاعت اسلام کے لئے پھھ آ دی بھیج و بیجے جوقر آن وسنت کی اچھی طرح تعلیم و سیکس، آپ علیم نے فی ایم میوں کو جوقر اور کے لقب سے مشہور تصان کے ساتھ کر دیا۔ حرام بھی ای جماعت میں تصوب مہال بہنے کر ایک مقام پر قیام کیا حرام دو آ دمیوں کے ساتھ جن میں سے ایک کے پاؤاں میں لنگ تما قبیل میں اشاعت اسلام کے لئے گئے اور یہ کہہ کران کوقر یب چھوڑ دیا کہتم یہیں تھم و، پہلے میں جاتا ہوں اگر زندہ نے گیا تو خیر ورندتم دوڑ کر بھارے ساتھیوں کو خبر کر دینا، اور قبیلہ میں جا کر کہ میں آنخضرت کے گئے گئے گئے اور یہ جھے امان دیتے ہو۔

ادهرتقر برشروع مولی تقی کداده قبیله والول نے ایک شخص کواشارہ کردیا جس نے بیچے سے نیز ہ کا وارکیا جوایک ببلوکونو رُکرووس ببلو نیز کا گیا۔ حضرت حرام " نے زخم کا خون لے کر چرہ اور سر پرچھڑ کا اور فرمایا " ۱ للہ اکسو! فنون ورب السکعب "، "رب کوب کی میں کامیاب، وا"۔

دونوں ساتھیوں میں سے جن کے پاؤل میں لنگ تھا، پہاڑ میں جھپ رہے۔دوسرے نے مسلمانوں کو خبر کی واقعہ من کرسب موقع پر پہنچ گئے اورای جگہ لڑ کر جام شہادت نوش کیا۔

بنا کردندخوش رہے بخون وخاک غلطیدن خدارهت کندایں عاشقان پاک طینت را آخضرت ﷺ کواس کی خبر ہوئی تو آپ نے ایک مبینة تک قاتلین کے ق میں دعائے بدکی لیہ فضل و کمال:

قرآن وحدیث میں اس قدرعبورتھا کہ نجد میں ان کی اشاعت کے لئے مقرر کئے گئے۔ صحیح مسلم میں ہے کہ قرآن پڑھا کرتے اور رات کے وقت اس کا درس دیتے تھے <sup>ہا</sup>۔ اس وجہ سے قاری لقب پڑگیا تھا <sup>ہی</sup>۔ اخلاق :

رات نماز پڑھے ہے، دن کومخلف نیک کام کرتے ، سجد نبوی ﷺ میں پانی بھر کرر کھتے ،لکڑی کاٹ کرفروخت کرتے ہے اوراس سے اصحاب صفداوردوس مختاج مسلمانوں کی غذامہ یا کرتے تھے ہے۔ ان کے کریمانداخلاق میں جوش ملی جس کا نظارہ او پر ہو چکا ہے ایسا دیدہ زیب مرقع پیش کرتا ہے جس کے بعددوس سے مرقع کی حاجت نہیں رہتی۔

### حضرت حستان بن ثابت

نام ونسب

حسان نام ہے۔ ابوالولیدکنیت، شاعرر سول الله الله القب ہے۔ سلسلہ نسب ہے :
حسا ن ابن ثابت منذر بن حرام بن عمرو بن زید مناق بن عدی بن عمرو بن مالک
بن نجار ابن تعلید بن فرز رج ۔ والدہ کا نام فریعہ بنت فالد بن حیس بن اوذان بن عبد و دابن زید
بن تعلیہ بن فرزرج بن کعب بن ساعدہ تھا۔ قبیلہ فرز رج ہے تھیں اور سعد ابن عبادہ سردار فرزرج کی

بنت عم ہوتی تھیں ان - حسان نے ایک شعر میں ان کانام ظاہر کیا ہے۔

امسی الجلابیب قد غروا وقلر کتروا و ابن الفریعة امسی بیضة البلد عمد وه اسلام اور بیعت کشرف سے مشرف ہوئیں۔ حضرت حسان می اجدادا سے قبیلہ کے رئیس تھے۔ فارغ کا قلعہ جومسجد نبوی ﷺ سے جانب غرب باب الرحمة کے مقابل واقع تھا انہی کا سکونت گاہ تھا۔ حسان میں کتے ہیں۔

ادقت لتوها من البروق اللو امع ونحن نشاوی بین سلع و فادع جمل سلسلهٔ اجدادی چارپشتل منسل سلسلهٔ اجدادی چارپشتل نبایت معمر گذری برحرب می کسی خاندان کی چارپشتل منسل اتن طویل العرنبین ملسکتیں حرام کی عمر جوحضرت حسان "ک پردادا تھے ۱۲۰ سال کی تھی ،ان کے بینے منذراور تابت بن منذراور حسان بن تابت سب نے بہم مائی گئے۔

اسلام : حضرت حسان "حالت بنعی بین ایمان لائے۔ آجرت کے وقت ۲۰ برس کا من تھا۔ غروات : دل کے کمزور تھاس لئے کسی غروہ بین شریک ند ہو سکے تھے۔ حضرت ابن عہاس " کی ایک روایت معلوم ہوتا ہے کہ غروات بین شرکت کی تھی ،حافظ ابن جرعسقلائی لکھتے ہیں۔ "قیل لا بن عباس قلم حسان اللعین فقال ابن عبان ماھر بلعین قد جاھد "مع رسول الله ﷺ بنفسه ولسانه" آپ

لیکن عام تذکر اس کے خلاف ہیں ، غروہ خندق میں عورتوں کے ساتھ قلعہ میں تھے آنخضرت ﷺ کی پھوپھی حضرت علیہ کی کھوپھی حضرت میں سے تعلیم کھوپھی حضرت میں سے ایک بہودی نے قلعہ کے گرد چکرلگایا، حضرت میں شخول تھے، انہوں نے حسان سے کہا کہ اس کو مارو، ورنہ بہود سے گی ۔ کیونکہ آنخضرت ﷺ کی اس کو مارو، ورنہ بہود سے جاکر خبر کر دے گا ۔ انہوں نے جواب دیا تمہیں معلوم ہے کہ میرے پاس اس کا کوئی علاج نہیں ۔ حضرت صفیہ "نے یہ جواب من کرخود خیمہ کی چوب اٹھائی اور مردانہ دارنکل کر مقابلہ کیا اور یہودی گوشل کر کے حسان سے کہا اب جا کراس کا سامان اُتارالا وَ، بولے کہ مجھے اس کی ضرورت نہیں 'ج

حضرت حسان '' جان کے بجائے زبان سے جہاد کرتے تھے، چنانچیفر' وہ پنونصیر میں جب آنخضرت ﷺ نے بنونضیر کے درخت جلائے توانہوں نے بیشعر کہا۔

فھان علی سواۃ بنی لوئی حریق بالبویرۃ مستطیر بنونشیراور قریش میں باہم نصرت و مدد کا معاہدتھا اس بنا پر قریش کوغیرت دلاتے ہیں کہتم بنونشیر کی جس وقت کہ سلمان ان کے باغ جلار ہے تھے کچھ مددنہ کرسکے۔ بیشعر مکہ پہنچا تو ابوسفیان بن حارث نے جواب دیا۔

اذام الله ذالک من صنیع وحرق فی نواحیها السعیر ستعلم اینا منها بنزه و تعلم ای ارضینا نضیر ایمی ضدایم کو بمیشاس کی قرش دنه بیال تک که آس پاس کی علول سے تودید یدنا کستر بوجائے اور بم دورے میشے بیشے تماشاد یکھیں کے۔

ه جے میں غزوہ مریسیع ہے واپسی کے وقت منافقین نے حضرت عائشہ " پر اتہام لگایا،
عبداللہ بن الی ان سب میں پیش پیش تھا۔ مسلمانوں میں بھی چند آ دمی اس کے فریب میں آگئے جن
میں حسان مسطح بن اٹا ثد اور حمنہ بنت جسحش بھی شامل تھیں جب حضرت عائشہ " کی برائت کی آ بیتی
اثریں تو آنخضرت علی نے اتہام لگانے والوں پر ،عفیفہ عورتوں پر تہست لگانے کی قرآن کی مقرر کروہ صد باری رکھی "۔۔

گوحفرت حسان "حضرت عائشہ " پرتہمت لگانے والوں میں سے تھے لیکن اس کے باوجود جب ان کے سامنے حسان " کوکوئی برا کہتا تو منع کرتیں اور فرما تیں کہ وہ آنخضرت کی طرف ہے کا طرف ہے کا مارکو جواب دیا کرتے تھے اور آ ہے گئی کہ مافعت کرتے تھے ا

ایک مرتبہ حفزت حسان "حفزت عائشہ" کوشعرسنارے تھے کہ سروق بھی آ گئے اور کہا آپ ان کو کیوں آنے دیتی ہیں ، حالا فکہ خدانے فر مایا ہے کہ افک میں جس نے زیادہ حصہ لیاس کے لئے بڑا عذاب ہے۔ فرمایا : بیاند تھے ہو گئے اس سے زیادہ اور کیا عذاب ہوگا۔ پھر فر مایا ، بات سے ہے کہ بدر سول اللہ بھے کے لئے مشرکیوں کی جو کرتے تھے کے

و ہے میں ہوتمیم کا وفد آیا جس میں زبر قان بن بدر نے اپنی قوم کی فضیلت میں چنداشعار پڑھے آنخضرت ﷺ خانی کو حسان کو حکم دیا کہتم اٹھ کر اس کا جواب دو ،انہوں نے ای ردیف وقافیہ '' میں برجت جواب دیا۔

ان الذوائب من نهرو اخوتهم يرضى بهاكل من كانت سريرة قوم اذا حاربوا ضروا عدوهم سجية تلك منهم غيرمحدثة لوكان في الناس سباقون بعدهم لاير فع الناس مااوهت اكفهو ولا يضنون عن جار بفضلهم خذ منهم مااتوا عفوا اذا عطفوا فان في حربهم فانزل عداوتهم اكرم بقوم رسول الله شيهتهم

قد بينوا سنة للناس تتبع تقوى الالد وبالا مرالذى شرعو اوحاولوالنفع فى اشياعهم نفعوا ان الخلائق فاعلم شرها البدع فكل سبق لادنى سبقهم تبع عند الرقاع ولا يو هون مارفعوا ولا يمسهم فى مطمع طمع ولا يكن همك الامرالذى منعوا شرابحاض اليه الصاب والسلع اذا تفوقت الاهواح والشيح

حلد سا

المصرين المخضرت على في انقال فرمايا - مسلمانوں كے لئے اس سے بڑھ كركوئى غم نہيں ہوسكتا تھا، چنا نچے حضرت حسان في في يُر در دمر هيے لكتے جوابن سعد في طبقات مين نقل كئے بيں - ہم ان كے صرف مطلعوں پراكتفاكرتے بيں، پہلے مرثيه كامطلع ہے۔

> منى اليَّة غير افتاد مثل النبى بنى الرحمة الهاد

اليت حلفه برغير ذى دخل بالله ماحملت انثىٰ ولاوضعت

آ ك چل كر نامية بين \_

يضربن خلف فقا ستريادتا ايقن باليؤس بعد النعمة البادى امسى نساء ك عطلن البيوت فما مثل الرواهب يلبس المسوح وقد

دوسرے مرشے میں جس کامطلع

كحلت مافيها مابكحل الارمد

مابال عينك لا تنام كا نما

ہا بی مصیبت اور رئے فم کوان الفاظ میں بیان کرتے ہیں۔

في ليتني كت المغيب في الضريع الملحد

جنبی یقیت النربلهفی لیتنی پیرکتیس

اقیم بعدک بالمدینة بینهم بالهف نفسی لیتنی لم اولد تیرام شال مطلع بیشروخ بوتا ب

يا عين جودي بدمع منك اسبال ولا تملن من سح و اعو ال

چو تھے مرینے کا پہلا تعرب۔

نب المساكين ان الخير فاوقهم مع الرسول تولى عنهم سحرا لم

ب مصله علی بات میر ساز جهم آنخضرت پیچن نے بعد م صدتک زندہ رے۔

و فات : امير معاديه "ك زمانه يس وفات بإنى ، ۱۳ برس كاس تقال بعض لوگوں نے لكھا ہے ك جم جو يہ پيشتر انقال كياليكن پينج نبيل -

اہل وعیا ل: بیوی کا نام سیرین تھا جو ماریہ قبطیہ حرم رسول اللہ ﷺ کی ہمشیرتھیں ان ہے عبدالرحمٰن نام کا ایک لڑکا بیدا ہوا۔ اس بناء پرعبدالرحمٰن اور حضرت ابراہیم بن رسول اللہ ﷺ حقیقی خالہ زاد بھائی بیتھے ۔ خالہ زاد بھائی بیتھے کی۔

جیسا کہ ہم اوپرلکھ چکے بیں ان کا آبائی مسکن فارع کا قلعہ تھا ہمکن جب ابوطلحہ " نے بیر حا کوصد قد کر کے اپنے اعز ہ پرتقسیم کر دیا اور ان کے حصد میں بھی ایک باغ آیا تو یہاں سکونت اختیار کرلی ۔ بیر مقام بقیع سے قریب تھا۔ امیر معاویہ " نے ان سے فرید کریباں ایک قصر بنوایا تھا جو قصر بی حدیلہ کے نام ہے مشہور تھا۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ ان کو بیز مین آئنضرت تھے۔ ن اس صلہ میں دی تھی کہ انہوں نے صفوان بن معطل کا وار برداشت کیا تھا لیکن میسی جو نہیں۔ یونلہ اول تو و مجھی میدان جنگ میں شریک نہیں ہوئے دوسرے فوداس روایت کی سند مشتبہ ہے جم فی جو پھی کھا ہے۔ ہم فی جو پھی کھا ہے اس کی تائید صحیح بخاری ہے اوق ہے ا

قضل وكمال :

آنخضرت علی ہے چند حدیثیں روایت کی ہیں۔ روایوں میں حضرت برا ، بن عاز ب "، سعید بن میتب" ، ابوسلمہ بن عبد الرحمٰن ،عروہ بن زبیر ، ابوائشن مولیٰ : ونوفل ، خارجہ بن زید بن خابت ، یکیٰ بن عبدالرحمٰن بن حاطب اور دیگر حضرات ہیں۔

شاعرى: حفرت حسان كى ميرت ميں شاعرى أيك متعقل عنوان برش مروض عرب كا نداق تقااور چند قبائل خصوصيت كے ساتھ شاعروں كے معدن تھے مثلاً قيس ، ربيد بنيم بمعن ، يمن بموخر الذكر قبيل ميں اوس وخزرت كا شارتھا جن سے حضرت حسان "كا آبائى سلسان نسب ماتا ب

ان قبائل میں بھی چند مخصوص خاندان تھے جن کے ہاں شاعری اب عن جد وراثت کے طور پر چلی آتی تھی۔ حضرت حسان " بھی ان ہی میں سے تھان کے باپ ، دادااور وہ خوداوران کے بیٹے عبدالرحمٰن اور پوتے سعید بن عبدالرحمٰن سب شاعر گذرے ہیں "۔ ان شاعروں میں کچھ لوگ ''اسحاب نہ بہات' کے نام سے مشہور ہیں۔ نہ بہات ذہب سے مشتق ہے جس کے معنی سونا ہیں۔ چونکہ بعض شاعروں کے منتخب اشعار سونے کے پانی سے لکھے گئے تھاس لئے نہ بہ کہلاتے ہیں۔ پعد میں ہرشاعر کے سب سے بہتر شعر کو فد بہ کہا جانے لگا، حضرت حسان "ک فد بہ کہلاتے ہیں۔ بعد میں ہرشاعر کے سب سے بہتر شعر کو فد بہ کہا جانے لگا، حضرت حسان "ک فد بہ کا مطلع ہیں۔ لعد میں ہرشاعر کے سب سے بہتر شعر کو فد بہ کہا جانے لگا، حضرت حسان "ک فد بہ کا مطلع ہیں۔ لعد میں المحطوب و لا بدی

ر ببیت التحقیق میں میں میں میں میں میں التحقیق کہتا ہے: حضرت حسان میں المجاهیات من اجود الشعر"

ايك مرتبه كعب بن زبير فخربيه كها:

فمن للقوافی شا نها من یجولها اذاما مضی کعب وفوز جردل تومرزد(برادرشاخ شاعرمشهور)نے فورانوکا کے کا

"فلست كحسان الحسام بن ثابت"

آبادی کے لخاظ ہے مرب کے باشندے دوحصوں پر منقسم میں۔ اہل وہر (ویبات والے) اور اہل مدر شہروالے )۔ اہل مدر میں مک، مدید، طائف کے باشندے شامل عقے۔ باقی تمام ملک

قصبات اوردیہات ہے بھراپڑا تھا۔ شعراءعمو ماانہی دیہاتوں کے باشندے بھے لیکن چندشاعرشہروں میں بھی پیدا ہوئان سے میں حضرت حسان '' کوبالا جماع فوقیت حاصل ہے <sup>ا</sup>۔

#### خصوصات شاعری:

شعر کے آلر چیننگف اصناف اور شمیس بین کیکن ان میں اصولی میں پیشت صرف چار کو حاصل ہے۔ رغبت ، رببت ، طرب خضب چنا نچر غبت میں مدح ، شکر، رببت میں معذرت ، طلب رافت ،
المرب میں شوق ، تغز ل اور غضب میں ہجو، مقاب و شنم داخل ہیں آ۔ حضرت حسان میں کا کلام ان میں سے
ہررنگ میں موجود ہے۔ اگر چیہ ہجو کا رنگ ان سب سے زیادہ ہے تند و تیز ہے۔ خصوصیات شاعری
حسب ذیل ہیں۔

ا۔ جدت استعادات : اگر چر بول کی شاعری تدن کی پروردہ نہیں تھی تاہم اس انکارنہیں گیا باسکتا کے تدن سے متاثر نظر ورتھی تدن عرب کی حقیق صبح صادق قرآن مجیداور آنخضرت قبید کی ذات بابر کات سے طلوع ہوئی قرآن مجید فصاحت و باافت کاسب سے بڑا مجزہ ہاس نے بڑے بڑے برز زبان آورول کو اپنے سامنے خاموش کر دیا تھا اس بنا ، پر جو شاعر ند بہب اسلام میں دائل ہوئے ان میں فساحت و باافت کی الیک فی روٹ بیدا ہوئی۔ مسئرت حسان آن میں ہے سب سے زیادہ تھے۔

قرآن مجيد شرائعا به كاتعريف ش كلها به "سيساهم في وجوهم من اثو المسجود" حمال 'اس واستعاره بناكر هنرت عثان "ك قاتلين كاذ كركرتے بيں۔

ضحوا باشمط عنوان السجودبه 💎 يقطع الليل تسبيحا وقر 🖰 🥈

اوًاول نے اس ہے بے بالول والے کی قربانی کردی جس کی پیشانی میں بجدہ کا نشان تھااور تمام رات سبیج وقر آن خوانی میں گندرتا تھا۔ ویکھواس شعر میں چبرہ کو ''عنوان البحو د بیا' کے لفظ سے تعبیر ایا ہے جو بالکل جدیدا ستعارہ ہے۔

۲ اشارہ کی اطافت: اشارہ کی ایک قسم بتیج یا تجاوز ہے جس کے معنی یہ بین کہ شاعر کسی چیز کا انداز میں ایک انداز کی ایک انداز کے جس میں وہ چیز جسی ساف بلور نیجلگتی انظر آتی ہے۔

ا تناب الديس الاهادرانداني بي جدم سال ٢٠٠١ أثناب العمد وجدا مس ٨٠٤٤ م

ار آن سے آنام بار مجید ایس ۱۹۹

عرب میں بینکڑوں قبیل صحراؤں اور بیابانوں میں اقامت گزین ہے جو ہمیشہ خانہ بدوش پھرا کرتے ہے جہاں کہیں پانی مل جا تا طرح اقامت ڈال دیتے اور جب ختم ہوجا تا تو کسی اور طرف رخ کر لیتے ۔ شاعروں نے اس مضمون کومختلف طور سے باندھا ہے کیکن حسان ٹنے جس طرز سے اداکیا ہے وہ بالکل اچھوتا اور نہایت می لطیف ہے۔

او لاد رجفنة حول تبرا بينهم تبرا بن ماريته الكريم المفصل بفنه كي اولاد رجفنة حول تبرا بينهم تبركردهوت بهري المفصل بفنه كي المفادل بن مروح چوتكه عرب سل تفاءاس بنابراس كي تعريف كي ساتهوا يك يستح اشاره كرديا كديدلوگ

خانہ بدوش نہیں بلکہ بادشاہ ہیں اور بخوف وخطرا پنے باپ کی قبر کے اردگر در ہے ہیں۔ان کامقام سکونت سرسبزوشاداب ہے۔اس بناپران کو مادے مارے پھرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔

سا\_ كتابيكى بداعت : عرب شاعر بعض صفات كوكنابيا ورتعريض كي شكل مين بيش كرتا ب-مثلاً الكركهنا بهوك مدوح نهايت ذى رُتب اور في ض بوديه "المسجد بين شوبيه ولكوام فى بوديه "لينى بياوصاف السيح كبرول كاندري بيد حسان ال كوبالكل شفانداز ساداً كرية بين المستحدين المرتبي المستحدين المستح

بني المجدبيتافا ستقرت عماره علينا ناعي الناس ان تيحو لا

مقصودیہ ہے کہ ہم نہایت بلندر تبہ ہیں۔اس واس طرت بیان نرت ہیں کہ مجد بزرگی نے ہمارے ہاں ایک گھر بنایا ہے اوراس کے ستون اس قدر مضبوط گاڑے ہیں کہ اوگ بٹانا چاہیں تونہیں ہٹا سکتے۔اس مجد کا ایک گھر بنانا ، پھراس کے ستون اپنے یہاں قائم کرنا اورلوگوں کا ان کو ہٹانہ سکنا ، یہ بالکل جدیدا نداز بیان ہے۔

م وزن کی خوبی : اس کامرعامیہ ہے کہ وزن کے لحاظ سے مابکا ہو، ذیل نے اشعار کس درجہ سبک

اورة على موع نظل بيلا

ومظعن الحي ومبنى الخيام تقادم العهد بوار نهام والجبل من شعثاء رث الرمام في رصف تحت ظلال الغمام

ماهاج حسان رسوم المقام و النوئ قدهدم اعضاره قد ادرك الشرن ما املوا كان فاها نغب بارد

اس میدان کا مرد سرف امراء کفیس ہے ۔ تاہم اور شاعروں نے بھی کوشش کی ہے۔ حضرت حسان نے ایک قصید وللحاہے، جس کامطلع ہے:

الم تسال الربع الجديد التكلما بمدقع اشداخ فرقة اكلما

اس کے بعد کاریشعر ہے:

ابي رسم دار الحي ان يتكلما انيطق بالمعروف من كان ابكما ا ۲ الفاظ کا حادی اور جامع ہونا: اس کے معنی یہ بین کے شاعر ایک مفہوم اوا کرتا ہے جس میں وہ تمام چیزیں بیان کردیتا ہے جس میں اس مفہوم کے بورے طور پرادا ہونے کو قل ہے۔ مثلا بیشعر لم تفتها شمس النهار بشي عيران الشباب ليس يدوم ك ے۔ قلت مبالغہ : حضرت حسان'' کی عبدا سلام کی شاعری مبالغہ ہے بالکل خالی ہے ظاہر ہے' کہ جوشعرمبالغہ سے خالی ہوا ، و ہالکل پیسیکا اور بے مزہ ہوگا۔ وہ خود کہتے ہیں کہ اسلام جھوٹ ہے منع کرتا

ہے۔اس بناپر میں نے افراط کو کہ جھوٹ کی ایک قتم ہے بالکل چھوڑ ویا ہے ج جالمیت کی شاعری میں بھی مبالغہ کا کم عضر شامل تھا۔ نابغہ نے ان کے حسب ذیل شعر ہے

سنا الجفات الغربلين بالضحے 💎 و اسيافنا يقطون من نجدة دما میں ای نقطۂ خیال نے نکت چینی کی ہے۔اس کے نزد کیک''غر'' کے بچائے بیض''صخیٰ'' کے جاگہ وحی اور ''یقطر ن'' کے مقام پر'' بحرین' کہنا جا ہے تھا۔لیکن دراصل بی خیال صحیح نہیں۔ کیونکہ حضرت حسان '' كوشعرييل بيالول كى سفيدى بيان كرنامقصون بين ، بلكه صرف شهرت اورنبابت كااظهار مدنظر باورغر ے مشہور چیز کا نام لینا تمام عرب میں عام تھا۔مثلاً یوم اغراوریدغراء وغیرہ۔

ای طرح ' بختیٰ'' کے بچائے'' و جی' صحیح نہیں ۔ کیونکہ دن میں و بی چیزیں زیادہ چیکتی ہیں جن کی روشن نہایت تیز اور شدید: ماوررات کو برچھوٹی اور دھندلی چیز نمایاں ؛ و جاتی ہے۔مثلاً ستارے، دن کوبھی موجود رہتے ہیں ۔ کیکن ان کی روثنی آفتاب کی وجہ سے ماند رہتی ہے یا چراغ تاریکی میں ورندول کی آنکھیں تک پیک اُنھتی ہیںاورا یک قشم کی کھی جس کوعر بی میں براغ اور فاری میں کمنچہ کہتے ہیں ، بالکل آگ کا شعلہ معلوم ہوتی ہے۔ ای طرح یقطر ن کی جُلہ بحرین ،محاورۃ عرب نے خلاف ہے۔ عرب میں جب سی ببادراور جانباز کی تعریف کی جاتی ہے تو کہتے ہیں" سیف بقطو دما"۔ بید کوئی ٹیں کہتا کہ سیفہ دما بجری . د **فاعی نظمی**س : حضرت حسان <sup>«</sup> کی اسلامی شاعری کاموضوع مدافعت عن الدین یا جو کفار ہے۔ انہوں نے بہت کفار کی جو کھی ہے، لیکن اس کے باوجودان کا کلام فحاثی ہے بالکل یاک تھا۔ عربول کے نزدیک ججو کی غرض محض اینے قبیلہ کی مدافعت ہوتی تھی۔ اس بنایر وہ اینے اشعار می واقعات میں نہایت موزوں اور مناسب پیراید میں ظم کرتے ہیں۔ چنانچیز بیرنے تجاہل کے طور پر بداشعار لکھے <sup>ا</sup>۔

دما اوری رسوف اخال ادری اقوم آل حصین ام نساء '' مجھےمعلوم نہیں اورعنقریب معلوم ہو جائے گا کہ آل تھیین مرد ہیں یاعورت'' فان تكن النساء نحئبات فحق لكل محضية هداء ''ا گرعورتیں ہیں توان کو ہدیہ کرنا جا ہے''

لوگول كونهايت گرال گزرا كه ترب مين سب سے بخت جوكھي كئ تھي۔ حضرت حسان " کی ججوسب دشتم برمشتمل نتھی۔ بلکہ مدافعت تھی ادر وہ بھی بطریق احسن و به بیرایه مناسب ماحب اسدالغایه لکھتے ہیں <sup>ای</sup>:

"كان حسان وكعب يعارضانهم مثل قولهم في الوقائع وإلا يام و الماثر ويذ كرون مثالبهم"

لینی '' حسان و کعب مشرکین کی رزمیه اور نخریه نظموں کا جواب دیتے تھے اور ان کے شالب كاتذكره كرت يخطأ

حضرت حسان " کی ججو کی شان نزول مدے کہ شرکین میں ابوسفیان بن حارث ابن عبدالمطلب ،عبدالله بن زبعری ،عمرو بن خاص ،ضراء بن خطاب ،آنخضرت ﷺ کی جوکر تے تنہے۔ لوگوں نے جناب امیر سے درخواست کی کرآپ ان سے جواب میں جو کھیں فرمایا کدرسول اللہ علیٰ کا ارشاد ہوتو آمادہ ہول\_آپ ﷺ كوفير ہوئى تو قرمايا: "على اس كام كے لئے موزون نييس ،اس كام كو انصارکریں گے،جنہوں نے تلوار ہے میری مدد کی ہے'۔حسانؓ نے زبان پکڑ کر کہا، میں اس کام کے لئے بخوشی آمادہ ہول \_ارشاد ہوا کہ'' قریش کی جو کس طرح کرو گے، حالا تکہ میں بھی انہی میں سے ہوں'۔ عرض کی :

> "لا سلنك منهم كماتسئل الشعرة من العجين " " ميس آب على كواس طرح تكالون كاجيرة في عد بال تكالا جاع".

فرمایا : توتم نسب ناموں میں ابو بمرصدیق " ہے مدد لینا ، ان کوقریش کے نسب میں احیمی واقفیت ہے کیہ

حضرت حسانٌ، حضرت ابو بكرٌ كے ياس جاتے اوران ہے دريافت كرتے تھے۔حضرت ابوبكر متات كيفلال فلال عورتوس كوچيورو وينام بيرسول الله على كي داديال جي باقي فلال فلال عورتول كالذكرة كرنا\_الوسفيان بن حارث كى جومين بياشعار لكص:

وان سنام الجد من آل هاشم بنو بنت مخذوم والدت ابعد ومن ولدت ابناء زهرة منهم كوام ولم لقويب عجائزك المجد

ولست كعباس ولا كابن امه ولكن لئيم ، لا تقام له زند ران اوع اكانت سمية أمه وسمراء مغمو ، اذا بلغ الجعد وانت بين نيط في آل هاشم كما نيط خلت الراكب القدح الفرد تو بولا کہ ان شعروں میں ابو بکر '' کا حصہ ضرور ہے ۔اس میں انہوں نے حضرت عبداللہ ادحاب ، زبیر، حضرت حمز ۵۰ حضرت صیفه من مضرت عباس ، اور منسراء بن عبد المطلب كوستتنی كر ك

ابوسفیان کی ماں ہمیداوراس کے باب حارث کی مال سمراء پرطنز کیا ہے ہے۔

اى ابوسفيان كى جومير كمته بين:

وعند الله في ذاك الجذاء امين الله شمية الوقاء فشر كما لخير لما افداء لعوض محمد منكم وقاء

هجوت محمد افاجيت عنه هجرت مطهرا ابراحنيفا اتهجوه ولست له بند نان ابني و و الده و عرضي

آنخضرتﷺ اس مدافعت نهایت خوش ہوتے تھا یک مرتبہ فر مایا:

"حسان اجب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اللَّهم ايله بروح القدس ". ''ا ہے حسان میری طرف ہے جواب و ہے،خداوندرُ وح القدس کے ذریعیاس کی تا مُدکر''۔

ایک مرتنه ارشاد بهوا:

" اهجهم و جبريل معک " <sup>"</sup> لعِنى '' تو مشرَّلين كي جُوكر جريل تيرے ساتھ مِن' ۔ مشركين بران شعرول كاجوارُ پرْ تاتقالاس كوآ تخضرت الله في ان الفاظ من بيان فرمايا به : " ان قوله فيهم الله من وقع النبل " له " دسان كاشعران من تيرونشتر كاكام كرتا ب " - " دسان كاشعران من تيرونشتر كاكام كرتا ب " -

ابہم بجو کے جیدہ اشعار لکھتے ہیں:

ا تهجوه و لست له بنّه فسر كما لخير كما الفداء
"توباس بمدكة تخضرت ولله كالفونيس ال بجوكرتاب بم من كائراا يحيح برقربان بناال شعركا فيرمصر عاس قدر مقبول بواكضرب المثل كطور برستعمل بوتا بو اشهد ان لك من قريش كال السقب من و لد النعام
"مي جانتا بهول كه تيرى قرابت قريش بيكن ال طرح بيناون كي بجوك شرم ف كي بيت بوتى بناابن معزع في انهى كايبلام هرع أزاكرا ميرمعاويه كي بجوك من قرياد الم

و امک سو د اء مر دونهٔ کانْ انا ملها النحنطب " "تیری مال کالی جنادر بے انتہا پسته قد ہے اور پورگو یا منظب (ایک چیونا میانور ہے) ہیں"۔

مدح : مدح الجيمي لكصة عقد آل عنان كي تعريف مين جواشعار لكد بين،ان بين بعض بهماس مقام رِنْقَل كرت بين :

یسقون من ورد البریض علیهم بردی یصفق بالرحیق السلسل "جوان کے ہاں جاتا ہے، دوال کو بردی (نبرکانام ہے) کا پائی ساف شراب میں ماکر پاتے ہیں'۔ مصعب بن زبیر کی مدح میں ابن قیس نے ایک شعرای کے قریب قریب کہا ہے، لیکن جوضمون اس میں ادا ہوا ہے اس میں نہیں ادا ہوا "۔

ا می طرح بیشعر:

يغشون حتى ماتهم كلابهم الايسنلون عن السواد المقبل

اس بات میں اختلاف ہے کے مدت کا سب ہے بہتہ شعر گونسا ہے۔ تین شامروں کے تین شعراس باب میں سب ہے بہتر ہیں لیکن ان میں بھی ترجیح نس کو ہے یہ امرنا قابل انقصال ہے۔ حطیہ حضرت حسان گے شعر کو ترجیح ویتا ہے اور ابوالطمحان اور نابغہ کے شعروں کو بہتر بتاتے ہیں تھنہ عبدالملک بن مروان کہ اہل زبان اور زبان کا حاکم تھا، اس کا فیصلہ یہ ہے کہ

ال استيعاب به جلدا يص ۱۲۹ مل الم طبقات الشعر والشعراء يس ۲۱۲ من ۱۳ و يوان منان يص ۳۰ من منان يس ۴۰ من منان يس م من مناب العمد و به جدم برص ۱۰ من الينيا به جلدم س ۱۱۰ "ان امدح بيت قالته العرب بيت حسان هذا " أ

"ع ب نے جیتے مدح میں اشعار ،ان میں سب ہے بہتر حسان کاشعر ہے"۔

آگر مضمون کے ٹناظ ہے دیکھا جائے تو واقعی مجیب جدت ہے۔ شابان عنسان کے جودوسٹا کو اس پیرابید میں بیان کرتے ہیں کہ ان کے بیمان مہمانوں کی اتنی کٹرت رہنتی ہے کہ کتے تک مانوس ہو گئے ہیں اوران کود کیچرکرنبیس تھو تکتے۔

میہ جاہلیت کے اشعار تھے۔ آنخضرت عینی کی مدح میں جو شعر لکھے ہیں ،اب ان کو بھی سُننا جا ہے ۔

مستی میبد فی الد جی الیهم جبینه یلح مثل مصباح الدجی المتوقد "بب تخضرت علی کی پیتانی اند میری رات می نظر آتی ہے قاس کی چک نبایت روش جراغ کی طرح ہوتی ہے"۔
فمن کان او من تدیکون کا حمد و نظام لحق او لکان لملحد "پی آخضرت علی کامٹل کی کی کانظام اور رکحد کوعذاب جان بی کون پیدا ہوااور کون آئدہ ہو سکتا ہے"۔

حضرت عائش فرا کے مرتبہ آنخضرت ﷺ کاذکر کیا توفر مایا کہ آپ ﷺ ایسے ہی تھے جیسا کے حسان فر مایا کہ آپ ﷺ ایسی تھے جیسا کے حسان فر کہا ہے گا۔

آتخضرت ﷺ مجد نبوی میں منبر رکھوادیتے تنے ۔حضرت حسان "اس پر کھڑے ،وکر رسول اللہ ﷺ کی مدح کرتے تنے اور آپ نہایت مسر ور ہوتے تنے علی

جب بوقمیم کا وفد آیا اور حسان نے قریش کی مدح میں شعر بڑھے تو سب کے سب بول اُسٹے کہ مجمد کا خطیب ہمارے خطیب اوران کا شاعر ہمارے شاعر سے بہتر ہے ؟۔

حسان رفان ماتو بويبة وتصبيح عوثى من لحولم الغوافل حسان رفان ماتو بويبة وتصبيح عوثى من لحولم الغوافل حضرت عائش" كىدن من بيل بهان كوئنايا توبولس، تيريس تولي اشعار فخريس بيس: من الشعار فخريس بيس:

افتخار:

اهدی نهم مدحا قلب موازره فیما احب لسان حائک صنع کن اهدی نهم مدحا قلب موازره نیم الله این الله میری کنیم کرتا این این الله کی الله کی

795

اس میں انہوں نے زبان کوستعت کلام کاماہر قرار دیا ہے۔

الیک ارضا عازب الشعر بعد ما تمهل فی روض المعانی العجانب "مهل فی روض المعانی العجانب "مروح کے پاس وہ عربیج ہیں جونہایت بعید العنی بیں اور جومعائی کے شن میں قیام کر چکے تھے'۔ غو انب لاقت فی فنائک انسها من المجد فهی الآن خیر غوانب "جونواور تھے تمہارے ہاں اس سے ایسے مانوں ہوئے کہ اب اجنبی نہیں رہے'۔

مقصدیہ ہے کہ میرے اشعار بلندمعنی رکھتے ہیں اور ان کو اکابر شعراء کے ملاوہ دوسر اُخف نہیں باندھ سکتا ہے۔ بیمدوح کی قدر دانی ہے جواس کی مدح میں شعر نکلتے ہیں۔ ورندوہ گلستان معانی میں تقسیم ہو گئے ہیں کیونکہ کسی کوایٹا اہل نہیں یا تے۔

وقافیه مثل انسان رز تها تناولت من جو السماء نزولها داورایک قافیه بوتیری طرح ب کیاخوب ب، آسان سے اس کوار الایا بول الله

مر ثیبہ : حضرت حسان یے مرشکے لکھے ہیں۔ جن کاہر ہر شعر یکسر سوز وگداز ہے۔ آنخضرت ﷺ کے مرشیے ہماُورِنقل کر چکے ہیں۔ یہاں ان کے اعادہ کی ضرورت نہیں۔

اخلاقی نظمیں: ایک تجربه کارشاعر۔ایک من رسیده بزرگ ادرسب سے بڑھ کرایک مقدس سحالی ہونے کی حیثیت سے حضرت حسان " کا موضوع شاعری ، دعظ و پندادر املی اخلاق کی طرف قوم کو رغبت دلاتا ہے۔ چنانچ ادب کے متعلق فرماتے ہیں ا۔

اصون عرضى بمال الا ادنسه لابارك الله بعد العرض في المال الاسرة برواصل نبوده الإمال عن المال المرابع ا

احتال للمال ان او دى فاكسبه ولست للعرض ان او دى ممجتال "المال أرند عق بعر ما كيام الكتاب الكن آبروباد بارعاص أبين بوعق" \_

زم وكرم مون يمتعلق كيتي من

وانى لُحلو تعتريني مرارة وانى لتراك لما لم اعودي

''میں شیریں ہول کیکن مجھ کی چیش آجاتی ہادر میں جس چیز کا عادی نہیں اس کو تپسوز دیا ہوں'۔

ظلم کا انجام بُراہوتا ہے:

فدع السوال عن الامرور بحثها ولرب حافر حضرة هريصرع المراد على المرور بحثها المرور بحثها المرور بعث المراد ا

آ دی کو ہمیشد ایک سار ہنا جا ہے۔ امیر ہوکر آپے سے باہر اور غریب ہوکر مملین ند ہونا جا ہے۔

وقوم من البغضاء زور كانما باجو افهم معاتبين لنا الحجو

یجیش بما فیها لنا الغلی مثل ما تجیش بما فیها من اللهب القدر

"ان کاندر لین اس طرح بوش ارتے ہیں، جس طرح انگارے پردیگ کا کھاتا"۔
تصد اذا مارا جهتتی خدور هم لدی محفل حتی کا نهم صعر
"جبتم محفلوں میں ان کے متلم اند چرے دیکھتے ہوتو تھ کے کررو جاتے ہو"۔
بات کا پورا کرنا:

وانسی اذا ماقلت قو لا فعلته واعرض همالیس قلبی بفاعل به این دادا ماقلت قو لا فعلته واعرض همالیس قلبی بفاعل به این جب کوئی بات بتا اور تو کریز رتا بول اور جس کام کودل نیس چابتا جاس ستا او اشان الله و منع خلیل مذهب غیر طائل اگریس ند کبول تو کوئی بحی زیروی کرنے والا نیس اور دوست کا کسی بات سے روکنا بے کارئیس بوتا " می ندراور خیانت کی گرائی :

یا جار! من یغدر بذمة جاره منکم فان محمد الم یغدر ه "
"ال پُوی! تم مِس بو بساییت دهوکا کرتا ہے بُس کے دهوکا بیس کرتے"۔
ان تغدر و انا لغدر منکم شمیة والغدرینبت فی اصول السنجو "اگرتم دهوکا کرتے بوتو و و تم ہارا شیوہ ہے دهوکا کرکے کی جڑوں سے نکاتا ہے"۔

وامانه الموى حيث لقيته مثل الزجاجة صدعها لم يجبر "مرى كا النتيم جهال پاؤ،اس تحقى طرح بوگى، جس كاشكاف درست نيس بوسكتا".

بُری با توں ہے درگزر:

اغوض عن العوراء حيث سمعتها واصفح كانك غافل لا تسمع للم اعرض عن العوراء حيث سمعتها واصفح كانك غافل لا تسمع للم

ذلت کی زندگی بسر *کر*نا:

كرهوا الموت فاتسبح حماهم واقاموا فعل اللنيم الذليل بن "أنبول في موت كونا پندكيا ال بنايران كي آبروريزي بوني" \_

امن الموت تھريون فان الموت موت الھزال غير جميل "ارتم موت عائے ہوتو كروري كي موت اليكي بوتن "-

متفرق چیده کلام:

حضرت مسانٌ کے متفرق چیدہ اشعار حسب ذیل ہیں۔

قوم اذاحا د بواضرواعدوهم اوحاولو االنفع في اشياعهم نفع سجية تلك منهم غير محرثة ان الخلائق فاعلم شرها البدع

علم معانی میں بدیع کی آیک تشم نہایت لطیف ہے جو بالکل وجدانی ہے وہ یہ کام کے تمام اجزا ، متحداور آیک دوسرے میں داخل ہوں ، ہرلفظ کا ربط نہایت شدید ہو یہاں تک کہ پوراجملہ موتی کی آیک لڑی معلوم ہو۔ ندکور وبالاشعرائ صفت کا ہاوراس میں تقسیم نے اور بھی لطف زیادہ کردیا ہے ۔۔۔

وان شام المجد من آل هاشم بنو بنت نحزوم ووالدك العبد

مقصودیہ ہے کہ جس کی ججو کی ہے اس کوغلام ثابت کریں اوریہ بیان کر کہ اس کا غلام ہونا سب پرروش ہے اس کو "العبد" کے الف لام نے ظاہر کردیا ہے اگر والدک عبد کہتے تو صرف خبر معلوم ہوتی ،غلامی کا آشکاراو ہو یدا ہونا سجھ میں نہ آسکتا تھے۔

اهوى حديث الندمان في فلق الصبح وصوت المغرد المغرد

پیشعراس درجہ موڑ ہے کہ بعض اہل مدینہ کا بیان ہے کہ میں جب پڑھتا ہوں جذبات ، شجاعت برائیختہ ہوجاتے ہیں ھی۔

ل ساستجرى يس الماس ع الينال ٢٦ س والك الاعباز من ١٥٠ س والك الاعباز من ١٨٠ هي طبقات مراشعرا وص الما

#### د بوان :

حضرت حسان کے اشعار عرصہ تک اوگوں کی زبانوں اور سینوں میں محفوظ رہے کین بعد میں زبانوں اور سینوں میں محفوظ رہے کین بعد میں زبانت وہ مین نہیں ہوگئے اور سینوں کی ۔ اصابہ میں اس سے دوا لے جا بجا موجود ہیں آ۔ بعد میں کی دوسر شخص نے اس کی شرح کھی ان کا دیوان ہندوستان اور تو نس میں طبع ہوا، مواور میں انگلتان کے مشہور ادار ہے گپ میمور میل سیرز نے لندن ، برلن ، بیرس اور بینٹ طبع ہوا، مواور کی سینسنوں و نیز مطبوع نسخوں سے مقابلہ کر کے بڑے امہمام سے اس کو چھا یا ایکن باایں ہمداس کی صحت کے متعلق قطعی رائے ہیں دی جا سینس والی ایکن اور اور بین ہو ۔ اس کی صحت کے متعلق قطعی رائے ہیں دی جا تھی ۔ اور ادب کی کتابوں میں جو اشعار منقول ہیں وہ بے شبہ ہو تھی بی ای اور دیث کے متعلق اطمینان مشکل ہے۔

حضرت ملی کے دیوان میں پہلاشعرہے:

الناس في صورة الشه افكاء ايوهم آدم والام خواء

مین عبدالقاہر جرجانی جوادب کامام اور علم معانی و بیان کے موجد تھامر ارائبلاغة میں لکھتے ہیں کہ بیاشعار فدین موسلی کے بیل کے بیل کے دیات فدین رہی موسلی کے بیل کے

ويوان حسان " كوتكى اى يرقياس يجيئ مساحب التيعاب لكصة بيس ي

" قال الا صمعى حسبان احد فحول الشعراء فقال له ابو حاتم ياتي له اشعار لينة فقال الاصمعي تنسب اليه اشياء لا تصح عنه "

''اصمعی نے کہا کہ حسان نہایت زبردست شاعر تھے، ابوحاتم ہو لے بعض اشعار تو بہت کمزور کہتے۔ تھے۔ اسمعی نے کہا کہ بہت سے شعران کے نہیں بلکہ لوگوں نے ان سے منسوب کرد ئے'۔

اس معی دوسری صدی ججری میں تھا اور تیسری صدی میں انتقال کیا جب تیسری صدی میں اس فقد رآمیزش ہوگئی تھی تو ۱۳ اصدیاں گزرنے پرخداجائے کتنے انقلاب ہوئے ہوں گے۔

#### اخلاق وعادات :

ان کاسب سے بڑا انتیاز یہ ہے کہ وہ دربار نبوی ﷺ کے شاعر نتے اور آنخضرت ﷺ کی جانب سے کفار کی بدافعت میں اشعار کہتے تھے اور آنخضرت ﷺ نے ان کے لئے دعا فرمائی کہ خدایار وج القدس سے ان کی مدد کر ،اس بناء پر بارگاہِ رسالت ﷺ میں ان کو خاص تقرب حاصل تھا۔

طبیعت کی کمزوری کے باوجود اخلاقی جراً ت موجود تھی ایک مرتبہ مسجدِ نبوی ﷺ میں شعر پڑھ رہے تھے حضرت عمر " نے منع کیا تو جواب دیا کہ میں تم ہے بہتر شخص کے سامنے پڑھا کرتا تھا <sup>ہا</sup>۔

، جاہلیت میں شراب پیتے تھے الیکن جب ہے مسلمان ہوئے قطعی پر ہیز کیا ایک مرتبدان کے قبیلہ کے چندنو جوان مے نوٹی میں مصروف تھے حسان کے دیکھا تو بہت لعنت ملامت کی۔جواب ملا یہ سب آ یہ ہی کافیض ہے آ یہ کاشعر ہے :

ونشر بھا تمتر کنا ملو کا واسدا ما ینھنھنا اللقاء ہم ای کے بموجب پیتے ہیں۔ فرمایا، بی جالمیت کا شعر ہے۔خدا کی شم جب سے مسلمان ہواشراب منتہیں لگائی ہے۔



## حضرت حارثه بن سراقه

#### نام ونسپ:

حارثہ نام ہے۔ قبیلہ خزرج کے خاندان نجار سے ہیں سلسلۂ نب ہیہ : حارثہ ابن سراقہ بن حارث بن عدی بن مالک بن عدی بن عامر بن غنم بن عدی بن النجار۔ والدہ کا نام ربیع بنت نضر تھا۔ وہ جلیل القدر سحابیہ اور حفرت انس بن مالک "کی حقیقی پھوپھی تھیں۔

اسلام : والد ہجرت ہے قبل فوت ہو گئے تھے ، والدہ زندہ تھیں اور اسلام کے شرف ہے مشرف ہوئیں۔ مال کے ساتھ بیٹے نے بھی وائر ہاسلام میں شمولیت اختیار کی۔

#### غزوهٔ بدرگی شرکت اور شهادت:

غزوہ بدر میں شریک تھے۔ جس روز کوج کا حکم ہوا ، سب سے پہلے گھوڑے پر سوار ہوکر انکے اس کے خوات بن انکے ان بن انکے ان کو ناظر بنا کر ساتھ لیا کے۔ ایک حوض پر پانی پی رہے تھے کہ حبان بن عرف نے تیر مارا ، اس نے تشدر دہن کوشر بت شہادت سے سیراب کیا۔ کہتے ہیں کہ انصار میں سب سے پہلے انہی کوشرف شہادت حاصل ہوا۔

بدر ہے والیسی کے وقت حارثہ کی ماں آنخضرت ﷺ کے خدمت میں آئیں اور عرض کیا، یارسول اللہ! حارثہ ہے مجھے جس قدر محبت تھی آپ کو معلوم ہے۔ اگر وہ جنت میں گئے ہوں تو خیر صبر کرلوں گی ورنہ آپ دیکھیں گے میں کیا کرتی ہوں۔ ارشاد ہوا، کیا کہدری ہو! جنت ایک نہیں بلکہ کشرت ہے ہیں اور حارثہ تو جنت الفر دوس میں ہیں گے۔

حفرت ربیج اس بشارت کوئ کر باغ باغ ہوگئیں ۔مسکراتی ہوئی انھیں اور کہنےلگیں ، بخ بخ یا حارث! لیعنی واہ واوا وا ہے حارثہ ﷺ۔

ا خلاق : حفرت حارثه "اپی مال کنهایت اطاعت گزاراورفر مانبردار تقے مصنف اسد الغابہ لکھتے ہیں :

" كان عظيم البوبامه " هي " " ال كمعاطدين نبايت نيكوكار سخ"

جوش ایمانی کا انداز واس ہے ہوتا ہے کہ ایک مرتبہ آنخضرت کے کسی طرف جارہے سے کہ حارث سامنے آگئے۔فرمایا: حارث! صبح کیسی کی؟ بولے اس طرح کہ تھا مسلمان ہوں۔فرمایا ذراسوج کر کہو، ہر قول کی ایک حقیقت ہوتی ہے۔عرض کیا، یارسول اللہ! ونیا ہے منہ پھیمرلیا ہے، رات کو روال اور دن کوتشند دہمن رہتا ہوں، اس وقت یہ حال ہے کہ اپنے کوعش کی طرف جاتے ہوئے و کیور ہا کی طرف جاتے ہوئے و کیور ہا ہوں، جنتی جنت اور جہنمی دوزخ میں جاتے ہوئے و کیور ہا ہوں، جنتی جنت اور جہنمی دوزخ میں جاتے ہوئے و کیور ہا ہوں۔ارشاد ہوا: جس بندے کا قلب خدامنور کروے، وہ پھر خدا سے جدانہیں ہوتا۔ حارث سلمی درخواست کی کہ میرے لئے شہادت کی دعا سیجئے۔ آپ بھٹے نے دعا کی ،جس کی قبولیت غروہ بدر میں ظاہر ہوئی۔

#### حضرت حارث بن صمه

نام ونسب :

عارث نام ہے۔ ابوسعید کنیت ، قبیلہ خزرج کے خاندان سے ہیں۔ سلسلہ نب بیہ

اسلام: ہجرت بل اسلام لائے۔

غزوات اور دیگر حالات:

حفرت صهیب روی ہے جوراو خدا میں سخت سے سخت مصیبتوں کا مقابلہ کر بھکے، اخوت قائم ہوئی۔

غز و و بدر میں شریک تھے۔ آنخضرت ﷺ کے ساتھ روجاء نام ایک مقام پر پہنچے تھے کہ چوٹ آئی۔ اس میں آپ بیٹ نے ان کومدینہ واپس کر دیا اور نتیمت واجر میں شامل فر مایا۔

غزوۂ احدیمیں جبکہ تمام لوگ منتشر ہو گئے تھے۔ حارث نے نہایت پا مردی ہے داد

شجاعت دی اورعثان بن عبدالله بن مغیرہ گوتل کیا۔ آنخضرت ﷺ نے اس کا تمام سامان ان کو دیدیا۔ ان کے علاوہ اس غزوہ میں اورکسی مسلمان کوکسی کا فر کا سامان نہیں دیا۔

معلاوہ اس مور کہ میں آنخصرتﷺ نے حارث سے بوجیعا کہتم نے عبدالرحمٰن بن عوف ؓ

کو دیکھا ہے؟ بو کے پہاڑی طرف شرکین کے نرنے میں تھے۔ میں نے جانا چاہالیکن حضور ﷺ پرنظر پڑگئی تو اس طرف چلا آیا۔ ارشاد ہوا، ان کوفر شتے بچار ہے ہیں۔ حارث حضرت عبدالرطمن عوف کے یاس گئے۔ دیکھا تو ان کے سامنے سات آ دمی کچپڑے پڑے

ہوئے ہیں۔ یو جھا، یہ سبتم ہی نے مارے ہیں؟ یو لے ارطاط اور فلاں فلاں کوتو میں نے قتل کیا ۔ رسول اللہ ﷺ نے

بالكل صحيح فرمايا تها\_

و فات: بیرمعونہ کے معرکہ میں عمر و بن امیہ کے ساتھ کی درخت کے نیچے بیٹھے تھے کہ چیلیں اور دوسرے پرندے نظر آئے۔ بیٹمروکوساتھ لے کرائ ست چلے۔ دیکھا تو مسلمانوں کی لاشیں خاک مخدن میں خلطان میں عمر میں کہ اولوا کی الدادہ ہے؟ انہوں نے جوار دیا

خاک وخون میں غلطاں ہیں۔عمرو سے کہا بولو! کیا ارادہ ہے؟ انہوں نے جواب دیا۔

بیتو ظاہر ہے کہ آنخضرت ﷺ حق پر ہیں ،کہا۔ تو پھر کیا دیکھتے ہیں جہاں منذر مارے جائیں ، میں کس طرح ہٹ سکتا ہوں اور عمرو " کو ساتھ لے کر کفار کی طرف بڑھے۔ انہوں نے تیروں کی یو چھاڑ کر دی جو بدن میں ہر جگہ پوست ہو گئے اور حارث کی زُوح مطہر نے داعی اجل کولیک کہا۔ دوسرے ساتھی اسیر ہو گئے۔

إولاد : دوبيني يادكار جهور ع معدادرابوجهم ، يددونون صحابي تهد

فضل وكمال: اشعارذ يل حفزت حارثٌ كَطَعِزاد بين : \_\_

يارب أن الحارث بن صمه اقبل في مهامه مهمه يارب أن الحارث بن صمه يسوق بالبني هادي الأمه

### حضرت حنظله هبن ابي عامر

#### نام ونسب:

منظلہ نام ہے۔ عسل الملائکہ آئتی القاب،قبیلہ اوس کے خاندان عمر و بن عوف ہے ہیں۔ سلسلہ نسب یہ ہے: حظلہ بن الی عامر عمر و بن شغی بن مالک بن امید بن ضبیعہ این زید بن عوف بن عمر و بن عوف بن مالک بن اوس والد ہ کا نام معلوم نہیں ۔ اتنامعلوم ہے کہ عبداللہ بن الی رئیس خزرج کی ہمشیر قصیں ۔

ابوعامر(حظلہ کاباپ) قبیلہ اوس میں نہایت شریف اور باار شخص تھا۔ بعثت نبوی کا قائل تھا۔ ای جذب مذہبی نے رہبانیت کی طرف مائل کیا۔ ریاست دنیاوی سے دست کش ہو کر ندہبی سیادت حاصل کی اور بلاس پہن کر گوشتہ عزلت اختیار کیا۔ راہب ای دجہ ہے۔ لقب پڑا۔

لیکن جب آنخضرت ﷺ مبعوث ہوئ اور یہ یہ میں ظافت اللی کی بنیاد ڈالی گئی تو ابو عامراوراین الی دونوں کی سیادت میں رخنہ پڑا تو این الی نے منافقانہ طرزعمل اختیار کی اور یہ یہ مقیم رہا۔ ابوعامر کا پیانۂ صبر زیادہ لبر پڑتھا۔ وہ یہ یہ میں نہ تھبر سکا اور مکہ کی سکونت اختیار کی غزوہ احد میں قریش مکہ نہایت سروسامان سے اُٹھے تو ابوعامر جوش حسد میں ان کے ساتھ آیا۔ آنخضرت عیان نے اس کے لئے فائن کا لقب تبویز کیا۔ جس سے تاریخ اسلام میں وہ اب تک مشہور ہے۔

احد کے بعد پھر مکہ کومراجعت کی اور وہیں مقیم رہا۔ مصیر بسب فضائے بطحاپر توحید کا علم لبرایا تو اس پر بیز مین بھی تنگ ہوگئی۔ مکہ سے نکل کرروم پہنچا اور برقل کے دامن میں بناہ لی اور اس جگہ موجعے با اسلام میں مرگیا۔

ابوعامری شدت کفر کا توبیعالم تھا۔اُس کے بیٹے (حظلہ ) کی حرازت ایمانی کا بیرطال تھا کہ انہوں نے اسلام قبول کیا اور آئی نمرت کھٹے ہے عرض کیا کہ حکم ہوتو اپنے باپ کا خاتمہ کر دوں لیکن آنخضرت کھٹے نے منظور نی لیا۔عبداللہ بن الی کے فرزند حضرت عبداللہ نے ہمی یہی درخواست کی تھی ۔ان کو بھی یہی جواب عنایت ہوا لیے غز و کابدر میں کسی سبب سے شریک نہ تھے۔احد میں شرکت کی جوان کے لئے پہلا اور آخری غز وہ ٹابت ہوا۔

شہا دیں : یوی ہے ہم اس بھے کہ نظیر عام نئی ۔ اسی دفت انٹھ کھٹ ہوئے ۔ نہانا تک یاد ندر ہاتھا۔ شمشیر بکف میدان میں پنچے ۔ ابوسفیان بن حرب رئیس کفر سے مقابلہ ہوا۔ اس کو اُٹھا کر دے مارنا چاہتے تھے کہ کام تمام کردیں کہ شداد بن اسودلیٹی ( ابن شعوب ) نے دیکھ لیا جھپٹ کر بن ھااورا بیاوار کیا کہ حظلہ ''کام دھڑے ہے الگ ہوگیا۔ ابوسفیان کہتا ہے :

> و لو شنت بختى كميت طمرة و لم احمل النعمالاء بن شعوب

بعض کا خیال ہے کہ ابوسفیان نے ابن شعوب کے ساتھ مل کر مارا تھا، مار کر بواہ، حنظلہ حنظلاۃ لینی حظلہ حظلہ کے مقابلہ میں ہے۔

بدريس ابوسفيان كااكيل كاحظله حظله كمقابليس ب

بدر میں ابو سفیا ن کا ایک لڑکا حظلہ مسلمانوں کے ہاتھ سے مارا گیا تھا۔ بیای کی طرف اشارہ تھا۔

چونکہ حالت جنابت میں شہید ہوئے تھے۔ ملائکہ نے ان کوشس ویا۔ آنخضرت ﷺ نے ارشاوفر مایا کہ ان کی بیوی ہے دریافت کرو، بات کیاتھی؟

بیوی نے داقعہ بیان کیا۔

فر مایا: ''ای دجہ نے فرشے عسل دےرہے تھ' عسیل ملائکہ کالقب ای دجہ سے ان کو حاصل ہوا۔

**اولا د : حضرت عبدالله "ایک فرزند تھے۔ جن کی آنخضرت ﷺ کی دفات کے دفت سات** سال کی مرتقلی بین شعور کو پہنچ کر باپ کی خلف الرشید ثابت ہوئے۔

یزید بن معاویہ کی شرمنا کے حرکتوں سے بیزار ہوکرنقض بیعت کی اور حضرت عبداللہ بن زبیر ؓ کے آستانۂ خلافت پرسر نیازخم کیا۔ شام سے قو جیس آ کیس ، جنہوں نے مدینۃ الرسول میں حروکا خونین منظر رونما کیا۔

حضرت عبداللہ ' نے جراُت کر کے تمام مدینہ کو اُبھارا اور خود سیہ سالار بن کر میدان پیس نکلے انصار کٹر ت ہے نہید ہوئے ۔حضرت عبداللہ نے کیے بعددیگر ہےا ہے آئم مینوں کو آ گے بڑھایا۔ سبقل ہوئے اوروہ اپنی آنکھوں سے بیدردانگیز منظر دیکھتے رہے۔ آخر میں خود

بھی مقابلہ کے لئے بڑھے۔ جس میں وہ ردائے خونی ملبوس بدن تھی۔ جس کوان کے پدر بزرگوار

جنگ احد میں اوڑھ چکے تھے۔ بیدواقعہ روح فرساذی الحجہ سلاھ میں پیش آیا۔

اخلاق : اخلاق وعادات کی عظمت و بلندی اس سے ظاہر ہے کہ ' پدرفاس ' کافرزند' تقی''
اپنی قوم کے نام ناصیہ کمال پرغرہ عظمت بن کر چکا۔ قبیلہ اوس ہمیشان کے وجود باجود پر
فخر کرتا تھا۔

ایک مرتبہ انصار کے دونوں قبیلے اپنے فضائل فخریہ بیان کر رہے تھے فریقین نے اس موقع پر اپنے اپنے عظیم المرتبت اصحاب کو پیش کیا تھا جن میں سب سے پہلے حضرت حظلہ " کانام نامی تھا۔

### حضرت خبیب سخبن عدی

نام ونسب :

نام نامی خبیب تقاادر قبیلهٔ اوس سے تھے۔سلسلهٔ نسب بیہ نے خبیب بن عدی این مالک بن عامر بن مجدعہ بن تجی بن عوف بن کلفه بن عوف بن عمر و بن عوف بن مالک ابن اوس۔ ایسا دور نہ جو میں قبل میں است

اسلام: ہجرت تے بل سلمان ہوئے۔

غرز وانت : غردهٔ بدریس شریک تصادر مجاهرین کے اسباب کی تکرانی سپردھی الے اس غرده میں انہوں نے حارث بن عامر بن نوفل وقل کیا گے۔

سل میں غروہ کو دور ہے ہوا۔ آنخضرت بھٹنے نے عاصم بن ثابت انصاری کودس آدمیوں پرامیر بنا کر جاسوی کے لئے روانہ فر مایا۔ عسفان اور مکہ کے درمیان میں بنہ مل کا ایک قبیلہ لیجیان رہتا تھا، اس کو خبر ہوگئی۔ اس کے سوتیرانداز وں نے اس مختصر جماعت کو گھیر لیا۔ سات آدمی اُسی جگہ لڑکر شہید ہو نگئے۔ تین فخص جس میں ایک حضرت ضبیب " بھی تھے ، زندہ نیجے۔ بیتینوں جاں بخشی کے عہد و بیان پر پہاڑی سے نیچے اُتر ۔ ۔ تیرانداز وں نے کمانوں کے تار کھول کر اُن کے ہاتھ ہاند ھے ، ایک غیرت مند اس ہے عزقی کو گوارہ نہ کر سکا اور مردانہ وار لڑکر جان دی ۔ اب صرف دو شخص ہاتی رہ گئے۔ ان کو لے جاکر مکہ کے ہازار میں فروخت کیا۔ اسلام کے اس یوسف کو حارث بن عامر کے میٹوں نے خریدا۔ جسٹر و کو برد میں انہوں نے تی کہا تھا تا۔

عقبہ بن حارث نے اپنے گھر میں الا کرقید کیا <sup>س</sup>ے ہاتھ میں چھکڑیاں پہنا نمیں <sup>ھے</sup> اور موہب کونگر انی پرمقر رکیا <sup>کئ</sup>ے عقبہ کی بیوی کھا تا کھلاتے وقت ہاتھ کھول ویا کرتی تھی <sup>سک</sup>ے۔ کٹی مہینہ قیدر ہے۔اشہر حرم گزر گئے توقتل کی تیاریاں ہو میں <sup>شک</sup>ے۔ حضرت خبیب ہے موہب ہے تین باتوں کی درخواست کی تھی <sup>6</sup>۔

> سي صحيح بخاري جدر اليس م ۵۵ 1 به طبقات اين عد 9 ايشا

ه صحیح بخاری جلد ۴ بس ۵۸۵

ب استیعاب جندا مس ۱۹۸ م طبقات این معدس ۴۸

إ صحيح بخارى جلدا يص ١٥٥

س استعاب جلدا ص ۱۶۸

ع الصائص ۵۶۸ ۵ صحویون می جاری

ا۔ آبشیری بانا۔ ۲۔ بول کاذبیدنکھلانا۔ ۳۔ قتل سے میلے فرروینا۔ بیا خیر درخواست عقبہ کی بیوی ہے بھی کی تھی قبل کا ارادہ ہوا تو اس نے ان کوآگاہ کرویا تھا لیانہوں نے طبارت کے لئے اس سے اُستر ہانگاءاس نے لاکردیدیا۔اس کا بچے کھیلیا ہواان کے یاس چلا آیا۔ انہوں نے اس کواپٹی ران پر بٹھالیا۔ مال کی نظریزی تو دیکھا نگا اُسترہ اُن کے ہاتھ میں ہےاور بیان کے زانوں پر ہے۔ بیسنظرد کھ کر کانب اُٹھی۔ حضرت خبیب ؓ نے فرمایا : کیاتمہارا خیال ے کہ میں اپنے خون کا اس بچہ سے انتقام لونگا ، حاشا یہ ہماری شان نہیں ﷺ پھر مزاح میں فر مایا كهاب الله في تم كو مجھ برقادر كرديا، بولى كهتم سے توبياميد نتھى، انہوں نے استر واس كآ كة ال دیا،اورکہا کہ میں نداق کررہاتھا کے

حضرت ضبيب كي باتو كااثر موا كهتي تقى كه ميس فيضيب في بهتر كسي قيدي كوندد يكها ، میں نے بار باان کے باتھ میں انگور کاخوشہ دیکھا، حالاتکہ اس زمانہ میں انگور کی فصل بھی تنظی ،اس کے علاوہ وہ بند ھے ہوئے تھے،اس لئے یقیبناوہ خدا کا دیا ہوارز ق تھا، جوخز انتقیب سےان کوماتا تھا گ شہاوت : حضرت ضيب عقل ميں مشركين نے برااہتمام كيا، حم سے بابر عليم ميں ايك درخت پرسولی کا پھندالنگایا گیا <sup>ھ</sup>ے آ دمی جمع کئے گئے ۔ مرد ،عورت ، بوڑ ھے ،امیر وغریب وضیع و شریف غرض ساری خاقت تماشائی تھی ۔ جب لوگ عقبہ کے گھر سے ان کو لینے کے لئے آئے تو فرمایا، ذراتهبر جاؤ، دورکعت نماز پڑھلوں "، زیادہ پڑھوں گاتو کہو گےموت ہے گھبرا کر بہانہ ڈھونڈر ہاہے۔ تمازے عارغ ہوکر مقتل کی طرف روانہ ہوئے ،راستہ میں بیدعاز بان برتھی : "اللُّهم احصْهم عددا وا قتلهم بدداو لا تبق منهم احد"

پھر ہشعریز ھے ہوئے ایک بڑے درخت کے نیجے ہے:

وذالك في ذاتِ الاله وان يشأ يبارك على او صال شلو ممزع

یپ جو پچھ ہور ہا ہے خدا کی بحبت میں آگروہ جا ہے ۔ تو ان کٹے ٹکڑوں پر برکت نازل کرے گا ولست ابالي حين اقتل مسلما على اي جنب كان الله مصرع ا گرمسلهان ر د کربیس ما را جا وَ ں تو مجھے منتہیں کیس پبلوپرخدا کی دومیں پچیاڑاجاتا ہوں

عقبہ بن حارث ادرمیر وعبدری نے گلے میں پھنداڈ الا چندمنٹ کے بعدسراقدس دار پرتھا ہے۔

مع استیعاب جندا می ۱۲۸ ع يخاري جلدا \_ص١٨٥ المتعاب حلدات ١٦٨ مع بخاری جلداء م ۵۲۹ کے استیعاب جلدا۔ ۱۲۸۶ ۵ استیعاب جلدات ۱۲۸ سى بخارى \_ جلدام\_ص ۵۸۵ سی کیسا عجیب منظر تھا۔ اسلام کے ایک غریب الوطن فرزند پر کیسے ظلم وستم ہور ہے تھے۔ بطحائے کفر کا خونی قاتل ہو حید کوکس طرح ذرج کررہا تھا۔ بیسب کچھ تھالیکن مجسمہ اسلام اب بھی بیکر صبر ورضا بناہوا تھااور بغیر کسی اضطراب کے نہایت سکون کے ساتھ جالن دی۔

آ مخضرت ولی کواس فاجعہ عظیٰ کی خبر وتی کے ذریعہ کے دریعہ وئی تو فر مایا: اے صیب! جھ پرسلام اللہ! اور عمر و بن امیضم کی کواس شہید و فاکی لاش کا پیتا لگانے کے لئے مکہ بھیجا۔ عمر ورات کو سولی کے پاس ڈرتے ڈرتے گئے۔ درخت پر چڑھ کرری کائی ، جمید اطہر زمین پر ٹرا ، چاہا کہ اُمرّ کر اُٹھالیس ، کیکن بیجم زمین کے قابل نہ تھا۔ فرشتوں نے اُٹھا کراس مقام پر پہنچایا، جہاں شہیدان و فاراہ خدا کی روسی رہتی ہیں! عمر و بن اُمیکو خت جیرت ہوئی۔ بولے کہ کیا آئیس زمین تو نہیں نگل گئی؟ آ

قتل کرتے وقت مشرکین نے قبلہ زخ نہیں رکھاتھا الیکن جو چبرہ قبلہ کی طرف بھر چکاتھا ،

وہ کسی دوسری طرف کیونکر پھرسکتا تھا۔ مشرکیین نے بار بار پھیرنے کی کوشش کی گرنا کا می ہوئی ہے۔ حضرت غبیب نے جودعا کی تھی ،اس کا اثر ایک سال کے اندر طاہر ہوگیا۔ جولوگ ان کے

رے میب ہے ووق ک کی سال دیں ہوتیں ہی گئے۔ قتل میں شریک تھے نہایت ہے کی کی حالت میں مارے گئے <sup>ہی</sup>۔ ویدی کہ خون ناحق سروا نہ شع را

چندان امان نه دا د که شب را سحر کند

# حضرت خارجه تقبن زيداني زهير

نام ونسب:

خارجہ نام ہے۔ خزرج کے خاندان اغر سے ہیں۔نسب نامہ یہ ہے : خارجہ ابن زیدائی زہیر بن مالک بن امراء القیس بن مالک اغر بن تغلبہ بن کعب بن خزرج بن حارث بن خزرج اکبر۔ تعبیر ترین مالک بن امراء القیس بن مالک اغر بن تغلبہ بن کعب بن خزرج بن حارث بن خزرج اکبر۔

رئيس قبيله اور كبار صحابه ميس تتھے۔

اسلام: عقبه مين بيعت كي-

غروات اورعام حالات:

ہجرت کے وقت حضرت ابو بکرصدیق ٹنے مدیند آ کرانہی کے ہاں قیام کیا تھا <sup>ا</sup>۔اورانہی ہے مواغاۃ ہوئی۔

بدر بین شریک تھے اور امیہ بن خلف کو کئی آدمیوں کے ساتھ مل کر مارا تھا۔ امیہ کے بیٹے صفوان نے اسپے باپ کے قاتلوں کو تا اُلیا تھا۔ چنانچہ دوسرے سال جب غز وہ احدوا قع ہوا تو اس کوان لوگوں کے قبل کی قکر ہوئی۔

شہادت : حضرت خارجہ منہایت بہادری سے از ہاوری سے أو پر نیز وں کے زخم کھا کے زمین پر گر گئے مفوان نے ان کوشناخت کر کے ناک، کان اور دیگر اعضاء کا فے اور کہا کہ اب میر اکلیجہ شخت اُ ا جوا۔ میرے باپ کے عوض محمد (ﷺ) کے بڑے بڑے بہادر کام آئے۔

ان کے بھتیجے سعد بن رئیٹے " بھی اس معرکہ میں داد شجاعت دے کر شہید ہوئے تھے۔ بچپا بھتیجے دونوں ایک قبر میں دفن کئے گئے۔

اولاد : دواولادی جھوڑیں۔ایک زیدجنہوں نے حضرت عثان غنی کے زمانہ خلافت میں انقال کیا۔ دوسری حبیبہ جوابو بکرصدیق کے منسوب تھیں۔اُم کلثوم بنتِ الی بکران ہی کیطن سے تولد ہوئیں۔ اس بنا پر حضرت خارجہ کے حضرت ابو بکرصدیق کے اسلامی بھائی ہونے کے ساتھ خسر بھی تھے کے۔

**→≍≍�;≍**←

البعض كاخيال بكرضيب ابن اساف ك يائ فمر ع تقد

# حضرت خزيمه الأبن ثابت

نام ونسب:

خزیمدنام ہے۔ ابو ممارہ کنیت، ذواشہادتین لقب ہے۔ سلسلہ نسب بیہ نخزیمر بن خابت بن فاکہ بن نظمہ (عبداللہ ) بن جشم بن مالک خابت بن والدہ کانام کبید بنت اوس تھااور قبیلہ تزرج کے خاندان ساعدہ سے تھیں۔

اسلام : ہجرت ہے پیشتر مشرف باسلام ہوئے اور عمیر بن عدی بن خرشہ " کو لے کرا پے قبیلہ (خطمہ ) کے بُت تو ڑے۔

غزوات اورشهادت :

بدراور تمام غرز وات میں شریک تھے۔ فتح مکہ میں بنوطمہ کاملم ان کے پاس تھا۔ جناب امیر " کی دونو لڑائیوں میں ان کے ساتھ تھے۔ جنگ جمل میں محض رفاقت کی مفیس میں اولا خاموش رہے الیکن جب حضرت عمارین یاسر "افواح شام کے ہاتھ سے شہید ہوئے تو حضرت خزیمہ" نے آلموار نیام سے تکالی اور حسب ذیل رجز پڑھے ہوئے میدان میں آئے۔

> اذا نحن بايعنا عليا فحسبنا ابو حسن ممانخاف من نعمتن

"جب بم غلى عبيت كرنى تويه بالكلكانى عادراب بم كوكى يزكاخوف نبين". و فيه الَّذى فيهم من الخير كله وما فيهم بعض الذى فيه من حسن

''علی میں اہلِ شام کی تمام بھلائیاں جمع ہیں الیکن شامیوں میں ملی کی بعض خوبیاں نہیں''۔ اور قرماتنے جاتے تھے کہ اب گمرائی آشکارا ہوگئی۔ میں نے آنخضرت ﷺ ے سناتھا کہ

عمار کوباغی گروه قبل کرے گا، چنانچاس معرک میں او کرشہادت حاصل کی۔ یہ سے سے کاواقعہ ہے۔

اولاد: حب ذیل اولاد چیوژی عماره ، عمر و ، عمرة ۔

فضل و کمال : احادیث مرویه کی تعداد ۳۸ ہے۔ حضرت جابر " بن عبدالله ، عماره بن عمّان ، ابن حنیف ، عمرو بن میمون ادوی ، ابراہیم بن سعد "ابی وقاص ، ابوعبدالله جدلی ، عبد الرحمٰن بن ابی لیلی ،عطاء بن بیار ، داویان حدیث کے ذمرہ میں ہیں۔

جوش ایمان اور خب رسول بیاض اسلام کے چیکتے ہوئے حروف ہیں۔ جوش ایمان کا انداز ہ ذیل کے واقعہ سے ہوسکتا ہے۔

آنخضرت على في الكيبة و على هوا اخريدااوردام طركر كے جلة ك لوكول كوال كي خبر زيتمي \_ اس کئے خریداری کے لئے اس کی قیمت بڑھا کردی۔اس محص نے آنخضرت عظ کودی کہ لینا ہوتو او، ورندمیں دوسرے سے سودا کر چکا۔ آنخضرت ﷺ نے فر مایاتم تو میرے ہاتھ فروخت کر چکے ہو۔ بولا والله میں نے نہیں بیااوراگر بیا ہوتو کوئی گواہ لاؤ مسلمان اس گفتگو کوئ کر جمع ہو گئے اور کہار سول الله ﷺ بی كہتے ہیں۔حضرت خزيمہ " بھي پہنچ كئے ادركہا ميں گواہ ہول تم نے آنخضرت عظا كے ہاتھ فروخت كيا تقال جرائت يرخودا تخضرت الفي كوجرت بوئي فرمايا "بم تشهد"؟ تم كسطرح كواى دية بو عرض كى بتصليقا تك يا رسول الله ! آكي بات كى تصديق كرر بابور

آنخضرت ﷺ نے ای روز سے خزیمہ کی شہادت دوآ دمیوں کی شہادت کے برابر کردی <sup>ال</sup> اورذ والشهادتين ان كالقب يراكيا-

تھے بخاری میں بھی ضمنا اس واقعہ کا ذکر ہے۔ حضرت زیدین ثابت ہے روایت ہے کہ جب ہم نے مصاحف نقل کئے تو سورة احزاب كى ايك آيت جس كو ہم آنخضرت على سے سُنتے تھے، نہیں یائی۔ یہ آیت خزیمہ "انصاری کے باس تھی۔ جن کی شہادت رسول اللہ ﷺ نے دوآ دمیوں کے برابر کی تھی۔ وہ آیت ہے :

" من المومنين رجال صدقواما عاهد وا الله عليه ""

اوس ونزرج میں جب باہم مفاخرت ہوئی تو اوسیوں نے حضرت فزیمہ " کانام بھی فخر کے طور برپیش کیاتھا ۔

ان ك فخر ونضيات ك لئے بيدا قعد ہے كما كيد مرتب خواب ديكھا كديس رسول الله على كى جبین مبارک کابوسہ لے رہا ہوا۔ اس کوانہوں نے آپ ﷺ سے بیان کیا ہو فرمایا کہ آپ اپنے خواب کی تقید بین کر سکتے ہو۔ چنانچے حضرت خزیمہ ٹنے اُٹھ کر بیشانی اطبر کابوسہ لیا <sup>ہے</sup>۔

بعض روایتوں میں ہے کہ تجدہ کرتے دیکھا تھا اور آنخضرت ﷺ نے اپنی جبین مقدس ہے ان کی بیشانی مس کی <sup>ه</sup>\_اس طرح اس خواب کی تعبیر پوری ہوئی۔

-×××

### حضرت خوات طبن جبير

نام ونسب:

خوات نام ہے۔ ابوعبد الله وابوصالح كئيت بقبيله اوس سے ہیں۔ نسب نامہ يہ ہے : خوات بن جہير بن نعمان بن امر پہ القيس (برك) بن تغلبہ بن عمر و بن عوف بن ما لك بن اوس بن جہير بن نعمان بن امر پہ القيس (برك) بن تغلبہ بن عمر و بن عوف بن ما لك بن اوس اسلام : جمرت سے قبل اسلام لائے۔ بدر میں شرکت کے سے صفرا پہنچ كر پیر میں پھر لگا۔ آخضرت بیل نے مدینہ واپس كيا اور مجاہد بن كے ساتھ فنيمت میں حصدلگا یا۔ احداد رباقی غزوات میں شركت كی ۔ خناب امير شكی خانہ جنگيوں میں سے صفين میں شرك ہے۔

وفات : بم يويس بمقام دينانقال مواراس وقت مال كاس تقار

مُلیہ: غلیہ یقا: قدمیانہ منہدی کاخضاب لگاتے تھے آئی صیں جاتی رہی تھیں۔

إولاد: ايك بيناياد كارجهور الصالح نام تقاله

فضل و کمال : عبدالرخمن بن الي لياني بسر بن سعد ،صالح دغيره في ان سے چند صديثيں روايت کي بيں۔امام بخاری نے ان کابي حکيمانه مقوله قل کيا ہے :

" نوم اول النهار خرق واوسطه خلق و آخره حمق "

''دن کے پہلے حصہ میں سونا بہتیزی، درمیانی حصہ میں مناسب اور آخری حصہ میں بے وقونی ہے'۔ نہایت شجاع و بہا در تھے۔ آخضرت اللہ نے ان کواپنا سوار بنایا تھا اُ۔

زندہ دلی کابی حال تھا کہ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق "کے ساتھ جج کو جارہے ہتھے۔ حضرت ابوعبیدہ "اورعبدالرحمٰن بن عوف بھی ساتھ تھے۔ لوگوں نے فر ماکش کی کہ ضرار کے اشعار گاؤ۔ حضرت عمر فاروق "نے کہا نہیں ایپ شعر سنائیں۔ چنانچہ تمام رات گاتے رہے۔ سبیدہ نمودار ہوا تو حضرت عمر فاروق "نے فر مایا، خوات بس کرو، اب صبح ہوگئی ہے۔

#### **→**≍≍<**♦>**≍≍←

### حضرت خلاد بن سويد

نام ونسب:

خلادتام ہے۔ قبیلہ خزرت سے بیں۔ نسب نامہ بیہ ہے: خلادین سویدین نغلبہ بن ممروبن حارث بن المخرری سے بیں الخزرج بن الحارث بن الم المرب الكرائز وج الله كبر۔ السلام : عقبہ ثانیہ ہے قبل مسلمان ہوئے اور بیعت كى۔

غروات اورشهادت :

بدر،احد،خندق میں آنخضرت کے ہمرکاب سے قریظہ کی جنگ میں غزوہ کی نیت ہے فکے ۔ ایک قلعہ کے نیٹ میں خزوہ کی نیت ہے فکے ۔ ایک قلعہ کے پنچ کھڑے سے ، بتانہ نام ایک یہودی عورت نے ویکے لیا اور اس زور ہے پھر مارا کہ سر چھٹ گیا۔ اس کے صدمہ سے انتقال ہو گیا۔ آنخضرت کے نیز مایا، ان کودوشہیدوں کا تواب طبح گا۔ لڑائی ختم ہونے کے بعد جب قبیلہ تر بظے اسر ہوکر سامنے آیا آنخضرت کے ناس عورت کو دورونوں سے کفوظ رہی تھیں۔ وہونڈ کرقل کروادیا۔ اس واقعہ میں عورتیں قبل ہے کفوظ رہی تھیں۔ اول اور دونوں سے ابر اہیم ، سائب ا۔ اول اور دونوں سے ابر اہیم ، سائب ا۔

-××**÷** 

# ۔ ر .. حضرت رافع بن ما لک "بن عجلان

رافع نام ہے۔ ابور فاعد کنیت ، تعیلہ خزرج سے ہیں۔نسب نامہ بیہ ہے : رافع بن ما لک بن العجلان بن عمرو بن عامر بن زريق بن عامر بن عبد حارثه بن ما لک ابن غضب بن

اسلام : انصارمد بنديس اگرچة خوش نصيبول كى ايك جماعت ہے۔ جس كاشار و حتك ہے ليكن ان میں بھی الاقدم فالاقدم کے لحاظ سے ترتیب اوراختلاف مدارج ہے۔انصار میں بنونجاراور تعبیل خزرج سبقت ایمانی میں سب سے پیش پیش تھا۔لیکن اس کا بیتمام تقدس بیتمام شرف اور بیتمام فضیلت صرف دوہستیوں کے شرف وعظمت پرمنحصر ہےاور بیدونوں بزرگ حضرت معاذ بن عفراء "اور حضرت دافع بن ما لک " بیں۔

تبیلہ خزرج کے ۲ آدی جن میں بیدونوں آدی بھی تھے، عمرہ کی غرض ہے مکہ گئے تھے۔ آنخضرت الملاأن كى قيام كاه تشريف لائ اوراسلام كى تبليغ كى توسب سے يميلے اس دعوت كوانبى دونوں نے لیک کہا۔

یہ اسد الغابہ کی روایت ہے۔ طبقات میں ہے کہ صرف دوشخص گئے تنھے۔ ان کو آنخضرت الكى خبرى تو خدمت مي حاضر موكر فد بساسلام اختياد كرف كاشرف عاصل كيا-ان دونوں بزرگوں میں بھی جدیہا کے سعد بن عبدالحمید کا قول ہے، حضرت رافع "نے پہلے بيعت كي هي۔

اسلام قبول کر کے پلٹے تو مدید میں نہایت سرگری سے اشاعت اسلام کی خدمت انجام دی۔ مصنف اسدالغار لکھتے ہیں:

" فلما فدمر المدينه ذكر والقومهم الاسلام ودعوهم اليه نفشا فيهم فـلـم تبـق دار من دور الانصار الاو فيها ذكر من رسول الله صلى الله عليه و سلّم " ''لینی جب بیاوگ مدید آئے اور اپنی قوم میں اسلام کا چرچا کیا تو اس کی دعوت دی تو اسلام تمام انسار میں پھیل گیا۔اب کوئی گھر نہ تھا، جہاں رسول اللہ کا ذکر خیر نہ ہوتا ہو'' دوسرے سال حضرت رافع ۱۲ آ دمیول کے ساتھ اور تیسرے سال • کے آ دمیوں کے ساتھ مکہ

كئے اوراس اخير بيعت ميں بؤزرين كفتيب منتف بوت

صحیح بخاری میں رافع " کے عقبہ میں شریک بونے کاذکرآیا ہے۔ چنانچان کا قول ہے:

"مايسرني اني شهدت بدر بالعقبة " أ

"العني تحت ينوش نبيس آتا كه عقبه"ك مقابله مين بدر مين شركك بوتا".

غر وات : حضرت رافع کی اسلامی زندگی کے دوران میں صرف دولز ائیاں پیش آئیں ، بدراد احد۔ بدر میں ان کی شرکت مشکوک ہے۔ ابن اسحاق کے ان کواصحاب بدر میں شارنبیں کیااور موٹی بن عقبہ نے امام ابن شہاب زبری ہے نقل کیا کہ دہ شریک تھے۔ اس باب میں بہترین حکم خودان کا قول ہوسکتا ہے۔ ابھی بخاری کی جوعبارت أو برگز ری ہے کہ'' مجھے بیخوش نہیں آتا کے عقبہ کے مقابلہ میں بدر

میں شریک ہوتا''۔اس قول سے ظاہر ہوتا ہے کدوہ شریک بدر نہ تھے۔

شهادت : شوال سيري عن غروة احديث شهادت يائي ..

خدمات مذہبی : اشاعتِ اسلام کےعلاوہ اور بھی متعددو ندہبی فدشیں انجام دیں۔ سورہ یوسف مدینہ میں سب سے بیشتر انہی نے پہنچائی۔ متحد بی زریق میں مدینہ کی تمام متجدوں سے قبل قرآن مجید پڑھا گیا۔ اس کے پڑھنے والے یہی بزرگ تھے۔ بیعت سے والیس کے وقت آنخضرت عیج پر مکہ

میں جس قدرقر آن نازل ہوا تھا ،لکھ کر ساتھ لیتے آئے تھے اور اپنی قوم کو جمع کر کے سنایا تھا۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ مکہ میں تقیم ہو گئے تتھے۔ جب سورہ طلہ نازل ہوئی ،تو لکھ کر مدیندلائے \_غرض یہ

" فنصر الله عبد انصر الاسلام ينفسه وماله و دمه "\_

**→∺∺∻** 

# حضرت رفاعة بن رافع زرقی

نام ونسب

رفاعه نام ہے۔ ابومعاذ کنیت۔ سلسلهٔ نسب بیہ ہے: رفاعه بن رافع بن مالک بن العجلان بن عمرو بن عامر بن زریق بن عبد حارثہ بن غضب بن جشم بن خزرج۔ والدہ کانام أم مالک بنت الى بن سلول تھا۔ بنو بلی سے تھیں اور عبداللہ بن الى راس السنا نقین کی ہمشیرہ تھیں۔

اسلام : حفرت دفاعہ کے پدر ہز گوار حفرت رافع بھیلے خزرج کے سب سے پہلے مسلمان ہے۔

بیعت عقبہ سے دوسال پیشتر ۱۰۵ آ دمیوں کے ہمراہ مکہ جاکر آنخضرت ہیں ہے۔ بیعت کی تھی۔ ماں بھی

مسلمان ہو چکی تھیں۔ ان کا اخیافی بھائی عبداللہ بن افی مرجع کفرونفاق تھا۔ لیکن بہن دود مان صدافت

ورائی کا سرائے منیر بنی ہوئی تھیں۔ حضرت رفاعہ کا ای مبارک خاندان میں پلے تھے۔ عقبہ ثانیہ میں

اپنے باپ کے ساتھ جاکر آنخضرت والے کے دست مبارک پر بیعت کی اور دولت ایمان سے بہریاب
ہوکر دیندوالیں ہوئے۔

غروات ت منام غروات میں شرکت کی۔ بدر کی شمولیت سیح بخاری سے نابت ہے لئے غروہ احد، خیزت، بیعت الرضوان اور تمام اہم واقعات میں آنخضرت بیل کے ساتھ شرکت کی۔

ویکر حالات: جنگ جمل ادر صفین میں جناب امیر کرم الله وجهدے ہمر کاب تھے۔ جنگ جمل میں حضرت عائشہ "محضرت طلحہ" اور حضرت زبیر" کی باہمی شرکت نے معاملہ کونازک تربنادیا تھا۔
ام الفضل بنت حارث (حضرت عباس" کی بوئ) کا مکہ سے خط پہنچا کہ حضرت طلحہ "اور حضرت زبیر"
بھرہ گئے ہیں۔ تو حضرت علی "نہایت غمز دہ ہوئے اور فر مایا کہ ان سے تعجب ہے۔ آخضرت بھا کا انتقال ہوا تو ہم اہل بیعت نبوت ہونے کی وجہ سے خلافت کا سب سے زیادہ اپنے کوستی سیجھتے تھے۔

ہماری قوم کے لوگوں نے دوسروں کوخلیفہ بنایا۔ ہم فتندوفساد کے خوف سے چپ ہور ہے ادر صبر کیا۔

فداکاشکر ہے کہاں کا نتیجہ نہایت اچھارہا ہے۔اس کے بعدلوگوں نے عثان "برخروج کرکے ان کو آل کیا اور جھوے بلاجرواکراہ بیعت کی۔جس میں طلحہ "اور زبیر " بھی شریک تھے۔ابھی ایک مہینہ نہیں گزراکہان کے بصر اشکر لے جانے کی خبر بہنچ رہی ہے۔اے خدا! تواس فتندہ فسادکود کھے۔

رفاعہ بن رافع "اس تقریر کوئن کر ہولے یا امیر المونین اجب رسول اللہ ﷺ نے وفات پائی تو ہم اپنے مرتبہ ونصرت، ین کے لحاظ ہے اپنے کوخلافت کے لئے سب سے زیادہ موزوں جانتے تھے آپ لوگوں نے رسول اللہ ﷺ سے اپنے تعلقات اور سبقت ایمانی اور ہجرت چیسی فضیاتیں بیان کر کے ہم سے اس حق کومنوایا۔

ہم نے بی خیال کر کے کہتی پر عمل ہور ہاہے، کتاب وسنت قائم ہیں۔آپ لوگوں کے دعویٰ کو سلیم کرلیا اور خلافت قریش کے سپر دکر دی اور ہمیں یہی کرنا جائے تھا۔ اب آپ کی بیعت کے بعد کچھلوگ مقابلہ میں کھڑ ہے ہوگئے ہیں۔ جن سے بقینا آپ افضل اور ہماری نگامیں پسندیدہ ترہیں۔ اب فرمائے! آپ کا کیا ارشاد ہے! ہم لوگ صرف تھم کے منتظر ہیں۔

حضرت رفاعہ "کی تقریر ختم ہوئی تو تجاج بن غریدانصاری نے بڑھ کر کہا، یا امیر المونین!
اس کا ابھی فیصلہ کر لیجئے ۔ میں اس راہ میں جان تک دیئے کے لئے تیار ہوں ۔اس کے بعد انصار کو خاطب کر کے کہا کہ جس طرح پہلے رسول اللہ ﷺ کی مدد کر چکے ہو، اب امیر المونین کی مدد کرو۔ بیا خیر اس پہلے ہے بالکل مشابہ ہے۔اگر چہ پہلا انٹرف وافضل تھا۔

جناب امیر شان تقریرل کے بعد ایک لشکر لے کرعراق روانہ ہو گئے۔ رفاعہ شمجھی ہمر کاب ہوئے۔

الم یا ۲۲ ہے میں دفات پائی۔ بیامیر معاویہ "کی حکومت کا بتدائی زمانہ تھا۔ اولا د : دولڑ کے چھوڑے۔معاذ اور عبید۔

فضل و کمال: حفرت رفاعہ " ہے بہت می حدیثیں مردی ہیں۔ صحیحین میں چندا حادیث ہیں، جن میں ہے تامیں امام بخاری منفرد ہیں۔

حضرت رفاعہ یہ آنخضرت کیے ماسواحضرت ابو بکرصدیق اورعبادہ بن صامت ہے صدیث نظمی ۔ رادیوں میں یکی ابن خالد برادرزادہ علی بن یجی معاذ اور عبید (بیٹے ) ہیں۔

## حضرت رافع شبن خديج

نام ونسب:

رافع نام ہے۔ ابوعبداللہ کنیت ، قبیلہ اوس سے میں۔ سلسلہ نسب یہ ب ، رافع این خدیج بن رافع بن عدی بن زید بن جشم بن حارث بن حارث بن خزرج بن عمر و بن ما لک این اوس والدہ کا نام حلیمہ بنت عروہ بن سنان بن عامر بن عدی بن امید بیاضہ ہے۔

قبیلہ اوس میں عبدالا شبل اور حادثہ دو برابر طاقتیں تھیں۔ ان میں جنگ وجدل کا بازار گرم رہتا تھا۔ اسد بن تھنیر کے دادا ساک بن رافع کو انہی لوگوں نے ایک معرکہ میں قبل کیا تھا اور ان کے خاندان کو شہر بدر کردیا تھا۔ تھنیر بن ساک نے بنو حادثہ کا محاصرہ کر کے اپنے باپ کا انتقام لیا اور ان کوشکست دے کر خیبر میں جلاوطن کردیا۔ بنو حادث ایک سال تک خیبر میں سکونت پذیر ہے۔ اس کے بعد تھنے کر کورجم آیا اور مدینہ میں بودو باش کرنے کی اجازت دی۔

حفزت رافع " کے آبادا جداد بنوحار شہ کے رکیس اور سردار تھے۔ باپ اور پچپا کے بعد سیمسند حفزت رافع " کے حصہ میں آئی اور وہ تمام عمراس پر متمکن رہے۔

اسلام : جرت کے وقت صغیر الس تھے۔ تاہم اسلام کانغہ دل میں گھر کرچکا تھا۔ اس کے علاوہ ان کے دو بچیاظہیراورمظہر بھی شرف اسلام حاصل کر چکے تھے۔

غروات : غردہ بر مل ۱۲ سال کاس تھا۔ آخضرت بھا کے سامنے لا ائی میں شریک ہونے کے ارادہ سے صاضر ہوئے۔ آب بھانے کمس خیال کر کے واپس کیا۔

آنخضرت ﷺ کے سامنے انصار کے لڑ کے ہرسال پیش ہوتے تے لیے چانچ دوسرے سال رافع بھی پیش ہوئے اس وقت وہ پانزوہ سالہ تھے۔ اس لئے شرکت کی اجازت ل گئ تو ایک دلچسپ واقعہ چیش آیا۔

ایک اور سحانی سمرہ بن جندب مجھی لڑکوں کی جماعت میں تھے۔ان کو آنخضرت عظانے صغریٰ کی وجہ سے شامل نہیں فرمایا تھا۔ بولے کہ آپ نے رافع کو اجازت دیدی اور بھی کو چھوڑ دیا ، حالانکہ میں گئی میں ان کو بچھاڑ دوں گا۔ آنخضرت عظانے نے مقابلہ کرایا۔ سمرہ دیکھنے میں چھوٹے تھے ،لیکن طاقتور تھے۔رافع کو بچھاڑ دیا۔اس لئے آنخضرت عظانے نے ان کو بھی اجازت دیدی گا۔

ہم نے بیدوایت طبری سے لی ہے۔اساءالرجال کی کتابوں میں بھی بیدواقعہ موجود ہے۔ لیکن ان میں رافع کے نام کی تصر تے نہیں <sup>ا</sup>۔

اس غزوہ میں ان کے سینہ پرایک تیرلگا جو ہڈیوں کوتو ڈکر اندر تھس گیا۔ نوگوں نے تھینچا تو نوک اندررہ گئی۔ آنخضرتﷺ نے فرمایا کہ میں تنہاری نسبت قیامت میں شہادت دوں گا۔

غزوہ خندق ادرا کیڑمعرکول میں شامل ہے۔ معرکصفین میں جناب امیر "کے ساتھ تھے۔
وفات: تیرکی نوک جواندررہ گئی تھی،ایک عرصہ بعد زخم پیدا کردیا اوراسی صدمہ سے جان بحق تسلیم ہوئے۔ نہلا تے ہوئے عصر کا وقت آگیا۔ حضرت ابن عمر "نے کہا کہ مغرب سے پیشتر نماز جنازہ پڑھ لیٹی چاہئے۔ جنازہ کفنا کر باہر لایا گیا اوراس پر سُر نے چادرڈ الی گئی <sup>ا</sup>۔ حضرت ابن عمر "نے تماز جنازہ پڑھائی۔ جنازہ کے ساتھ آدمیوں کی بڑی کمڑت تھی۔ عورتیں بین کرتی اور چیخی ہوئی نکلیں تو ابن عمر "نے کہا خدا ہے لئے ان کے حال پر دح کرویہ پیرمرد عذاب اللی برداشت نہ کرسکیں گے۔

وفات کے دفت ۸۶ برس کا سن تھا۔ سندوفات میں اختلاف ہے۔ امام بخاری نے تاریخ اوسط میں لکھا ہے کہ امیر معاویہ کے زمانہ میں انتقال کیا۔ باقی موزمین کی رائے ہے کہ سم میں ابتداء تھی اور عبدالما لک بن مروان سر برخلافت برتھا۔ ترکہ میں حسب ذیل چیزیں چھوڑیں : لونڈی ، غلام ، أونٹ ، زمین سے۔

عُلیہ: مفصل حالات معلوم نہیں۔ اتناعلم ہے کہ مونچھ باریک رکھتے تھے اور ڈرد خضاب لگاتے تھے۔
اہل وعیال: حسب ذیل اولا دمجھوڑی عبداللہ ، رفاعہ ، عبدالرحمٰن ، عبیداللہ ، نہید ۔ ان میں اقل الذکر اپنی مسجد کے امام تھے۔ عبیداً مولد سے تولد ہوئے تھے۔ باقی لڑک دو یویوں سے پیدا ہوئے ۔ جن کے نام یہ ہیں ۔ لبنی بنت قرق بن علقہ بن علاشہ ، اسا ، بنت زیاد بن طرفہ بن معاذ بن حادث بن مالک بن نمر بن قاسط بن رہید ۔ ان لوگوں کی اولا دمد پینا اور بغداد میں سکونت پذیرتھی۔ حارث بن مالک بن نمر بن قاسط بن رہید ۔ ان لوگوں کی اولا دمد پینا اور بغداد میں سکونت پذیرتھی۔ فضل و کمال نصدیث کی تمایوں میں ان کے سلسلہ ہے ۵ کے روایتیں منقول ہیں ۔ راویوں میں صحاب اور تابعین اور تابعین دونوں کرو ہے کوگ شامل ہیں۔ جن کے نام یہ میں :

ا بن عمرٌ مجمود بن لبيدٌ ، سائب بن يزيدٌ ، اسيد بن ظهيرٌ ، مجاهدٌ ، عطار " مبتعی ، عبايه بن رفاعه ، عمر و بنت عبدالرخمن ، سعيد بن مستب ، نافع بن جبير ابوسلمه بن عبدالرخمن ، ابوالنجاشی ، سليمان ابن بيار ،عيسیٰ ، عثان بن مبل ، هرمهِ بن عبدالرحمٰن ، يجیٰ بن اسحاق ، ثابت بن انس بن ظهير ،

حظله بن قيس، نا فع، واسع بن حبان ، محمد بن يجي بن حبان ،عبيدالله بن عمر و بن عثان \_ ا خلاق : امر بالمعروف اوراطاعت رسول معدن اخلاق كتابناك جواهر يأرب مين -ایک مرتب نعمان انساری کے غلام نے جھوہارے کا ایک چھوٹا سادر جت کس کے باغ ہے ا کھیڑ دیا۔مروان کی عدالت میں مقدمہ پیش ہوا۔اس نے چوری کا جرم عائد کرکے ہاتھ کا شنے کا فیصلہ كرليا، تورافع " ن كباكر الخضرت الله في فرمايا ب كه يعل مين قطع ينبين في

حصرت عبدالله بن عمر " اپنی زمین کرایه پر اُٹھاتے تھے اور آنخضرت ﷺ ،حضرت ابو بکر صديق "بحضرت عمرفاروق" بحضرت عثمان غي "اورامير معاويية" كابتدائي زمانه خلافت تك اسي بران كاعمل ربابعد مي خرطى كه المخضرت على في اس كى ممانعت فرمانى باور رافع " كے ياس اس كى حدیث ہے۔ چنانچانع " کو لے کرحفرت رافع " کے پاس گئے اور حدیث نی ۔اس کے بعد کرایالینا چھوڑ دیان سلم کی روایت ہے۔مندیس ہے کہ خودرافع سے ان کو بیدهدیث سائی تھی ا

حفرت مروان نے ایک مرتبہ خطبہ دیا۔ جس میں کہا کہ مکہ حرم ہے۔ رافع مم موجود تھے، بکار كركباا كرمكة حرم بين المجي حرم باوراس كورسول الله في حرم قرار ديا بيءمير سياس حديث المعلى مونى براكر عاموتو دكھاسكتامول مروان في جواب ديا، بال وه صديث من في سيات اطاعت رسول کے لئے داقعات ذیل کافی ہیں۔

ایک مرتبان کے چیاظہیر نے آکر بیان کیا کہ آج آنخفرت علی نے ایک چیزی ممانعت فرمائی بے-حالاتکہ ہم لوگوں کواس سے پچھ آسانی تھی۔رافع "نے جواب دیا عممحر م جو پچھرسول اللہ الله نے فر مایاو ہی حق ہے سی

ا یک روز بیوی ہے ہم بستر تھے۔ میں اس حالت میں رسول اللہ ﷺ نے آواز دی ، فوراً اُٹھ کھڑ ہے ہوئے اوٹسل کر کے باہرنکل آئے <sup>ھے</sup>۔

#### **→**××

### حضرت رويفع بن ثابت

نام ونسب:

رویقع نام ہے۔ قبیلہ خزرج نجارے ہیں۔سلسلہ نسب بیہ : رویقع بن ثابت بن سکن بن عدی بن حارث۔

غزدهٔ حنین میں شریک تھے۔

آتخضرت على كوفات كے بعدمصرى سكونت اختيارى اور وہاں ایک مكان بناليا۔

صدارت طرابلس:

ایک سال بعد سے بھے حضرت مسلمہ بن مخلد "والی مصرطرابلس نے افریقتہ (تونس والجزائر و مراکش) پر فوج کشی کی ۔ رویفع کواس مہم پر مامور کیا۔ انہوں نے بہت می فتو حات کیس ادر موجود ہ جغرافیہ کی زوجہ کے اندر بہنچ کر قابس کے قریب جربہ نام ، ایک مقام فتح کیا اور تقریر کی۔ جس میں لونڈیاں ، مال غذیمت ، سواری اور دیگر ضروری باتوں کے متعلق ہدایت تھی کے۔ ای سال کے اندر سالم اوغانما دارا کیکومت میں واپس آئے گے۔

حفرت مسلمہ یف خراج کا محکہ ایکے سپر دکرنا جایا ، لیکن انہوں نے اس بنا و پر انکار کیا کہ آنخضرت ﷺ فرما چکے تھے کہ حاکم خراج جنت میں داخل نہ ہوگاہ۔

تقریبا • ابرس تک اپنافرض مصی انجام دیتے رہے۔

وفات : ٢٥ هيم پيغام اجل پنجيا، برقه ميں وفات پائی اور و ہيں مدفون ہوئے آت

قضل وكمال :

ان کے سلسلۂ ہے ۸روایتی مروی ہیں۔ بیان حدیث میں مختاط تھے۔ایک مرتبہ مجمع عام میں ایک صدیث بیان کی تو فر مایا:

ا مندابن خبل - جلد م سم ۱۰۸ ع استيعاب رجندارص ۱۸۱ سي مند - جدم رص ۱۰۸

ال اسدالغاب جدار مساوا

هي مستد -جلديم يص ١٠٩

س استعاب بلدا من ۱۸۱

" ايهاالناس! انى لا اقول فيكم الاما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول"

"لوكو ! تم كويس وه باتيس سناتا بول، جن كوة تخضرت على في تم كوسنا يا تقا"\_

رادیوں میں صنت صفانے وفاء بن شرح ہشم بن بتیاں ہشیبان قابی ،ابوالخیر مردد ، بشیر بن عبیداللہ حضری ،ابومرز وق وغیر و تھے۔ عبیداللہ حضری ،ابومرز وق وغیر و تھے۔ جوان کے ساتھ برقہ ادر جنگ افریقیہ میں شریک رہے تھے۔ اخلاق : صحبت رسول کے کااثر ہر جگہ نمایاں رہتا تھا۔ غزوہ مغرب میں متعدد مقامات پر خطبے و سے کااتھاق ہوا۔ ان میں کتاب و سندے کی تمام لوگوں کو دعوت دی۔

اوامرونوائی کے انتثال واجتناب کا خاص اجتمام رہتا تھا کہ حاکم اسلام کے لئے یہ سب ضروری فریضہ ہے۔ اجتناب عن المنہیات کا اندازہ اس سے ہوسکتا ہے کہ محض تہدیدی حدیث کی بدولت صاحب خراج کی خدمت قبول ندفر مائی۔

# حضرت زيدبن ارقم

نام ونسب

زیدنام ہے۔ ابوعرکنیت، قبیلے نزرج سے ہیں۔نسب نامدیہ ہے: زید بن ارقم ابن زید بن قیس بن معمان بن مالک اغربن تعلیہ بن کعب بن خزرج بن حارث بن خزرج اکبر۔

والد نے صغریٰ میں ہی انقال کیا تھا۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ ؒ نے جو ہڑے اُرتیہ کے صحافی تصاوران کے رشتہ میں بچاہوتے تھے۔ اپنی عاطفت میں لیااوران کی پرورش و پرواخت کی۔ اسملام : ابن رواحہ ''عقبہ میں بیعت کر چکے تھے۔ زید کے ایمان لانے کا وہی سبب ہے۔ نئے مصر میں اور میں کے سالا میں میں نہ

غر وات اور دیگر حالات:

احدیمی صغیر المن تھے۔اس لئے آنخضرت کھانے غزوہ کے قصدے بازر کھا۔ خندق کے معرکہ میں شریک ہوئے اور پھرتمام غزوات میں شرکت کی صبح بخاری میں ان سے روایت ہے کہ آنخضرت کھانے 19غزوے کئے ،جن میں سے کامیں شریک تھے لی

غروهُ موتد میں اپنے بچا کے ساتھ گئے تھے۔انہوں نے چنداشعار کیے،جن میں شہادت کی تمنا کی۔دونوں ایک ہی اُونٹ پرسوار تھے، زید نے اشعار س کررونا شروع کیا۔ابن رواحہ نے درہ اُٹھایا کہ تہارا کیا حرج ہے؟ مجھے شہادت نصیب ہوگی۔

خلفائے راشدین میں حضرت امیر کرم اللہ وجہدے دوستانہ مراسم تھے۔ جنگ صفیین میں جناب امیر "کی تمایت میں شریک ہوئے۔

کوفه می سکونت اختیار کر لی تقی اور بنوکنده کے محلّه میں مکان بنایا تھا ہے۔ وفات : ۲۸ میں کوف میں انقال فرمایا۔ پیمتارین الی عبید تقفی کا دورا مارت تھا۔

فضل وكمال:

حضرت زیدا پے زمانہ میں مرجع علم وفضل تھے۔لوگ دور دور سے استفادہ کے لئے آتے تھے۔ایک شخص اقصائے قسطاس سے مسئلہ یو چھنے آیا تھا <sup>ک</sup>۔ جہاں کہیں جاتے شانفین صدیث آپ کی جانب رجوع کرتے۔ایک مرتب بھرہ یا مکہ گئے تو حضرت عباس نے درخواست کی کے فلال صدیث جس کوآپ نے روایت کیا تھا ،اس کے شننے کا پھر مشاق ہوں کی۔

ایک مرتبہ عطیہ عونی نے آگر کہا کہ آپ نے میرے داماد سے فلال حدیث بیان کی تھی ، میں اس ارادہ سے حاضر ہواکہ خود آگر آپ سے سٹول انہوں نے حدیث بیان کی تو عطیہ ہولے یہ بھی فقر ہ تھا۔ فرمایا :

 $^{\mathcal{L}}$ انما انا اخبرک کما سمعت "  $^{\mathcal{L}}$ 

" بھائی میں نے جو کھسناتھاتم سے بیان کرویا"۔

حدیثوں کے علاوہ جو دعا کیں آنخضرت ﷺ سے ٹی تھیں اور یاد تھیں ، وہ لوگوں کو بتلا تے تھے۔ایک مرتبہ کہا:

"كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا هن ونحن نعلمكموهن " " "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا هن ونحن نعلمكموهن " "

ليكن آب روايت مديث من بهت مخاط ته عبدالرهمن بن الي ليل كتب بين:

"كنا اذا اجئناه قلنا حدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انساقيد كبر نا ونسينا والحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شديد" "

" لیعن ہم حدیث کی درخواست کرتے تو جواب ملتا ، میں بوڑھا ہوگیا اور بھول گیا ۔ رسول اللہ ﷺ کی حدیث بیان کرنا ہوا کام ہے'۔

ایک مرتبہ چند آ دمی ماع کے لئے حاضر خدمت ہوئے۔ پہلے ان کی تعریف وتو صیف کی کہ اللہ نے آپ کو بڑی فضیلت عطا فرمائی ہے۔ آپ نے آنخضرت ﷺ کا جمال با کمال دیکھا، حدیث سنی ،غزوات میں شریک ہوئے ، تمازیں پڑھیں۔ اس سے بڑھ کر اور کیا شرف ہوسکتا ہے۔ فرمایا برادر زادے ! میں بوڑھا ہو گیا ہوں ، وہ زمانہ گزر چکا ، بہت ی با تیں خواب و خیال ہو گئیں۔ حدیث و کا بیاس مایہ نسیان و ہوگی نذر ہو گیا۔ اس لئے جو حدیث خود بیان کر دوں وہ سن لیا کرو۔ باتی روایت کی تکلیف وینا تو بیمناسب نہیں ہے۔

اس لئے روایتوں کی کل تعداد (۹۰) ہے۔ آنخضرت کے اور حضرت ملی " ہے حدیثیں سنیں۔ ان ہے روایت کرنے تھے )، سنیں۔ ان ہے روایت کرنے تھے )، عبداللہ بن عباس "، ابوالطفیل "، ابوعثان مہندی ، عبدالرخمن بن الی لیل ، عبد خیر ہمدانی ، طاق س ، نضر بن انس "، ابوشیبانی ، ابوالمنہال ، عبدالرخمن بن مطعم ، ابواسحاق سبیعی ، مجمد بن کعب ، ابوحمز وطلحہ ، ابن یزید ، عبداللہ بن حارث بصری ، قاسم بن عوف ، یزید بن جان زیاد ومشہور ہیں۔

اخلاق وعادات:

اسلامی روحانی تربیت کا اثر زندگی مظهر کے تمام شعبوں ہے تمایاں ہے۔ سور و منافقین کی ایک سے منافقین کی اللہ ہیں۔ بعض آبیات ال کے جوش ملی کی شاہد ہیں۔

ایک غزوہ میں جونہا یت عمرت وہ گی کے زمانہ میں پیش آیا تھا۔ اپنے بچا کے ساتھ تھے۔
عبداللہ بن الی سرگروہ منافقین اپنی جماعت سے کہدرہا تھا کہ مہاجرین کی مدد بالکل بند کردوتو وہ تک آکر خود بخود مدینہ سے واپس چلے جائیں گے اور سے کہیں یہاں سے چل کر ذلیل لوگوں کوشہر بدر کردوں گا۔ ان کونہایت نا گوارگذرا۔ گو کہ ابن الی ان کا ہم قبیلہ اور کیس فزر رخ تھا۔ گرانہوں نے اپنے بچا سے شکایت کی ان کی غیرت ایمانی نے واقعہ کورسول اللہ بھٹ تک پہنچایا۔ آپ بھٹ نے ڈیداورا بن ابی کو بلاکروریافت کیا۔ وہ اپنی جماعت کے ساتھ آیا اور سم کھائی کہ میں نے پہنچیں کہا۔ ابن ارقم جھوٹ بولے میں۔ اس پرتمام انسارابن ارقم کو طامت کرنے گئے کہم نے رسول اللہ بھٹ سے جھوٹ بیان کیا۔ ان کے بچا بھی انصار کے ہم نواہو گئے کہمفت میں رسول بھٹ کوناراض کر لیا۔

ت معزت زید می نیندآ گئی۔ابھی معنوں ہوا۔گھر میں جا کر بیٹھر ہے۔اس حالت میں نیندآ گئی۔ابھی بیدار نہ ہوئے تھے کہ رسول اللہ ﷺ پرسورہ منافقین کی آیتیں نازل ہوئیں۔جن میں ان کی تصدیق اور منافقین کا سارا حال نہ کورتھا۔ آیٹ کا کے آدمی بھیجا کہ زید کو بلالا ؤ۔

خدمت میں پنچیو آیتی سنا کرارشاد ہوا کہ:

"ان الله صدقك مازيد " لله " الدنيد خدائة تهاري تقديق فرمالً "

امر بالمعروف فرائض میں داخل تھا۔ معجد قبامیں کی کھالوگ جاشت کی نماز پڑھ رہے تھے۔ ادھرے گزرے تو فرمایا کہ شایدان کومعلوم نہیں کہ اوا بین کا اس سے بہتر ایک وقت ہے اور وہ جب ہے کہ گرمی کی شدت ہے تلوے جلئے کئیں گے۔ ایک مرتبه مغیرہ بن شعبہ نے جناب امیر "کی شان میں ناملائم الفاظ استعمال کئے تو انہوں نے کہا آنخصرت بھی مر دوں کو بُرا کہنے سے منع کیا کرتے تھے۔حصرت بھی "کا انتقال ہو چکا،اب ان کو بُرا کیوں کتے ہو لئے۔

سنت نبوی آن کے تنبع تھے۔ جنازہ پرعموماٰ جارتکبیریں کہا کرتے تھے۔ایک مرتبہ ۵ کہیں۔ ایک شخص نے ہاتھ پکڑ کر پوچھا کہ بہوتو نہیں ہوگیا۔فرمایا یہ بھی آنخضرت ﷺ کی سنت ہے۔اس کو میں کیونکرچھوڑ دیتا گے۔

بارگاہ نبوی میں تقرب حاصل تھا۔ جب مجھی یہ بیار پڑتے ، آنخضرت ﷺ ان کی عیادت کے لئے تشریف لے جات۔

ایک مرتبہ آنکویس درداُٹھا۔ آب ﷺ عیادت کوتشریف لائے بصحت یا بی کے بعد پوچھا کیوں ابن ارقم! اگریدرہ جاتا تو کیا کرتے؟ عرض کی صبر کرتا اورا جرکا امیدوار رہتا۔ فرمایا اگر ایسا کرتے تو خدا کے سامنے بے گناہ جاتے سے۔

مصیبت میں اوگوں کی جمدر دی وحمگساری کرتے تھے۔

حرہ کے واقعہ میں حضرت انس " کا ایک لڑکا اور بعض اعراہ مارے گئے تو ان کوتعزیت کا ایک خطاکھا کہ میں تم کو خدایا! ان کی اولاد، خطاکھا کہ میں تم کو خدایا! ان کی اولاد، اول در اولاد، ان کی عور تیں اور ان کی تمام اولاد کی مغفرت فرما سے۔

معاصرین کے کمال کا اعتراف نہایت کشادہ دنی ہے کرتے تھے اور سوال کرنے والوں کو ان کے پاس بھیج دیتے تھے۔

ایک مرتبدابوالمنهال نیخ صرف کے متعلق ان سے مسئلہ دریافت کرنے آئے۔ انہوں نے کہا، براء "سے پوچھو۔ وہ مجھ سے بہتر اور زیادہ عالم ہیں۔ جب وہ حضرت براء "بن عازب کے پاس گئے تو انہوں نے مسئلہ تاکرکہا کہاں کی تصدیق زید "سے کرالینا۔وہ مجھ سے بہتر اور زیادہ جانے والے ہیں تھے۔ امراء اور حکام سے ملتے رہتے تھے۔

**→≈≈€**≥≈+

عهد نبوت میں تجارت پربسراد قات تھی۔

ح اليشاً

### حضرت زيد شبن ثابت

نام ونسب اورابتدائی عالات:

زیدنام ہے۔ابوسعید،ابوخارجہ،ابوعبدالرخمٰن کنیت۔مقری،فرضی کا تب الوحی، جرالامت القاب ہیں۔قبیلہ مخزرج کےخاندان نجارے ہیں۔نسب نامہ ہیہ : زید بن ثابت بن ضحاک بن ذید بن لوڈ ان بن عمرو بن عبد بن عوف بن غنم بن ما لک بن نجار۔والدہ کا نام نوار بنت ما لک بن معاویہ بن عدی تھا، جوحضرت انس بن ما لک ؓ کے خاندان ہے تھیں۔

انصار میں اسلام سے پہلے جولڑائیاں ہوئی تھیں ،ان میں یوم بعاث سب سے زیادہ شہور ہے۔حضرت زید ؓ کے والدای لڑائی میں قتل ہوئے۔ بیرواقعہ جمرت ہے مال قبل ہے۔اس وقت ان کی عمر کل 1 برس کی تھی۔

حفزت زیر والدہ کے قل عاطفت میں پرورش پاتے رہے۔ اابرس کے ہوئے تو اسلام کی آواز کان میں پڑی۔

اسلام : اس زمانہ میں اسلام مدینہ میں مسافر کی حیثیت ہے مقیم تھا۔ حضرت مصعب بن عمیر " مبلغ اسلام ، تو حید ورسالت کا وعظ کہدرہے تھے۔ حضرت زیدؓ نے اس صغریٰ میں اسلام قبول کیا۔ کسی انسان کا اگر بلوغ سے قبل ایمان لا تا باعث فخر و مباہات ہوسکتا ہے تو حضرت زیدؓ نے گیارہ سال کی عمر میں بیخر حاصل کیا اور ابتداء ہی سے ان کا دامن شرک کے داغ سے پاک رہا۔

غزوات اورعام حالات:

حفرت ذیر فی مسلمان ہوتے ہی قرآن پاک پڑھناشروع کیا۔اس بناپرلوگ ان کونہایت عزت کی نظر ہے دیکھتے تھے۔ جب آنخضرت ہو کے مدینہ تشریف لائے توبید کا سورتوں کے حافظ ہو چکے تھے۔لوگ ان کوآپ کی خدمت میں لے گئے اور کہا کہ یہ بی نجار سے اور کا سور تیں پڑھ چکے ہیں۔ آنخضرت میں سن کربہت خوش ہوئے۔زیڈنے قرآن پاک سنایا تو آپ کھٹے کو بڑاتعجب ہوا۔

ابھی حصرت زید " کا س ۱۳ سال کا تھا کہ غزوہ بدر پیش آیا۔انصار ومہاجرین کا جمع جب میدان جنگ کوروانہ ہواتو ۱۳ ابرس کے اس بچہ نے بھی لڑائی کاعزم بالجزم کیا اور رسول اللہ ﷺ کے رو برو بچوں کی ایک جماعت کے ساتھ بیش ہوئے۔ آپ ﷺ نے ان کی کم سی پرنظر فر ماکروایس کردیا۔ غزوہ اصد کی شرکت کے متعلق بھی اختلاف ہے۔ بعض کا خیال ہے کہ غزوہ خندق جو ھے میں واقع ہوا تھا ، حسرت زید '' کا پہلاغز وہ تھا۔ اس وقت ان کا س ال اسال کا تھا اور وہ شرکت جہاد کی عمر کے مطابق ہو چکے تھے۔

غزوة خندق میں وہ آخضرت ﷺ کے ہمراہ معرکہ کارزار میں موجود تھے اور خندق کھوونے والی جماعت میں شامل تھے اور مندق کھوونے والی جماعت میں شامل تھے اور منی نکال کر باہر لاتے تھے۔ آخضرت ﷺ کی نظریدی تو فرمایا ، کیسا اچھا لڑکا ہے؟ اتفاق سے ان کو نیند آگئے۔ عمارہ این حزم ٹے دیکھا تو مذاق سے ان کو نیند آگئے۔ عمارہ این حزم ٹے دیکھا تو مذاق سے ان کو خبر ندہوئی۔ آخضرت ﷺ پاس تھے، مزاحاً فرمایا! " یا ابا دف اد" لیعنی اے نیند کے باپ انھوا وراوگوں کو مع فرمایا کہ اس تھے مزاحاً فرمایا! " یا ابا دف د" لیعنی اے نیند کے باپ انھوا وراوگوں کو مع فرمایا کہ اس تھے کیا کریں۔

غزوہ توک میں ان کے قبیلہ مالک بن نجار کاعلم ممارہ بن حزم "کے ہاتھ میں تھا۔ بعد میں آخرت کی سے اللہ (ﷺ) مجھے کون می آخر مایا ، کچھنے کون می خطابوئی فرمایا ، کچھنیں ، مجھے قرآن کالحاظ مدنظر ہے۔ زیرتم سے زیادہ قرآن پڑھ چکے ہیں۔

جنگ بمامہ میں جوحضرت ابو بمرصدیق ٹے عہد مبارک میں مسیلمہ کذاب ہے ہوئی تھی ، حضرت زید ٹشامل ہے۔اس میں ان کوایک تیرانگا۔ کیکن جعم کوکوئی صدمہنیں پہنچا۔

اعمال عنظیمہ : حضرت زید "بن ارقم کی ظیم الثان زندگی ، اعمال صالحہ کا ایک مجموعہ ہے۔ جن کی تفصیل حسب ذیل ہے :

قر آن مجید اسلام کا اصل الاصول ہے۔اس کے جمع کرنے کا فخر جس مقدس انسان کو حاصل جوا، وہ حضرت زید بن ٹابت '' انصاری کا تب الوحی ہیں۔

آنخضرت ﷺ ئے زمانہ تک قرآن مجید ہڑی، کھال، مجور کی شاخ اور مسلمانوں کے دلوں میں محفوظ تھا۔ سحابہ "میں بہت بزرگ تھے، جن کو حفظ قرآن کا شوق پیدا بھو گیا تھا۔ وہ قرآن کے حافظ ہو چکے تھے۔ حضرت زید " بھی انہی حفاظ میں تھے۔

آ بخضرت ﷺ کی وفات کے بعد عرب کا ایک گروہ مرقد ہوکر مسیلمہ کذاب سے ل گیا، جس نے بمامہ میں نبوت کا دعوی کیا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق "نے اس پرفوج کشی کی اور مسیلمہ شکست کھا کر مارا گیا۔ لیکن اس غزوہ میں • صحفاظ نے جام شہادت پیا۔ اس بنا پر حضرت عمر فاروق " کوقر آن جع کرنے کا خیال پیدا ہوا۔ انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق " ہے کہا کہ اگر حفاظ کی شہادت کی یہی حالت ربی تو قرآن کا بردا حصہ ضائع ہو جائے گا۔ اس لئے قرآن مجید کو جمع کر لیجئے۔ حفزت ابو بکرصدیق سے منظور کیا اور حفزت زید سے کو بلا کرکہا کہ مقل منداور جوان آ دمی ہو ہمہاری طرف سے سب کواظمینان ہے۔تم نے رسول اللہ ﷺ کے زمانہ میں وحی کہی تھی ،اس لئے تم ہی اس کام کوانجام دو۔حضرت زید سفر ماتے ہیں کہ یہ کام مجھ پرایک پہاڑ ہے بھی زیادہ گراں تھا۔

چنانچ حضرت ابو بمرصدیق " ہے کہا کہ آپ وہ کام کرنا چاہتے ہیں ، جس کورسول اللہ ﷺ نے نہیں کیا تھا۔ حضرت ابو بمرصدیق " نے فرمایا ، یہ تج ہے۔ لیکن کار خیر میں کیامضا کقدہے ؟ حضرت زید " کو پھر بھی اس کام کا انجام دینے میں تامل ہوا ، لیکن جب حضرت ابو بمرصدیق " نے مختلف پہلوؤں ہے تمجھا اتو وہ آبادہ ہوگئے گے۔

حفزت ابو بمرصدیق "نے اس کام کے لئے ان کے ساتھ صحابہ " کی ایک جماعت مامور کی ، جن کی تعداد کے تک بیان کی جاتی ہے۔ ان میں حضرت الی بن کعب اور سعید بن عاص ا بھی تھے۔ حضرت زید "نے قرآن مجید کو جو تھجور کی شاخوں اور پتلے پتلے پھروں پر لکھا ہوا تھا، جمع کیا۔ حفاظ سے قرآن سُنا۔ اس کے ماسوا، وہ خود بھی حافظِ قرآن تھے اور رسول اللہ ہے کے عہد میں قرآن جمع کر چکے تھے "۔

آیات کی صحت کے لئے بعض بعض موقعوں پرمباحثہ کی بھی نوبت آجاتی تھی۔ایک مقام پر پہنچ کرزید ؓ نے کہا کہاس کے بعدیہ آیت (آیت رجم) میں نے رسول اللہ ﷺے تی تھی ،حضرت عمر فاروق ؓ نے فرمایا ایکن رسول اللہ ﷺ نے اس کے لکھنے کا تھم نہیں دیا تھا ﷺ۔

غرض اس کدوکاوش کے ساتھ حضرت زید ؓ نے بیا ہم کام انجام دیا اور پوراقر آن کھ لیا گیا۔ گر ایک آیت کے متعلق ثبوت نہ ملتا تھا ، (ثبوت کا پیطریقہ تھا کہ دو آ دمی گواہی دیے تھے ہے۔ وہ آیت ابوخزیمہ انصاری کے پاس تھی ۔ آنخضرت کھٹے نے ان کی شہادت دوآ دمیوں کے برابر قرار دی تھی ہے۔ اس لئے حضرت زید ؓ نے گواہی کی ضرورت نہ تھی ۔اس کے ماسوا حضرت زید ؓ کو دہ آیت خود بھی معلوم تھی۔

قر آن مجید کارنیخ دھنرت ابو بحرصدیق "نے اپنیاس دکھا۔ان کے بعد حضرت عمر فاروق" اور حضرت عمر فاروق "کے بعد حضرت حفصہ "بنت عمر" أم المونین "کے مکان میں وجو در ہا ہے۔

لے مشدجلدہ ص ۱۸۸ و بخاری حارا مص ۷۳۵ میں بخاری جلدا مص ۷۳۸ یاب القراک و مشدجلدہ ص ۱۸۵ اصل الفاظ یہ ہیں: بینا نسعن عن و سول اللہ شکھنے نو لف المقر آن میں الموع ۔ سلح مشدجلدہ ۱۸۳ سے مع فتح البادی جلدہ مے سمالا سے بخاری ص ۲۳۷ باب جمع القرآن ہے بخاری باب جمع القرآن سے ۲۳۷ سے

عہدعثانی میں جب اختلاف قرائت رونما ہوا ہو حضرت حذیفہ "بن یمان نے حضرت عثان غی " سے کہا کہ قبل اس کے کہ اسلام میں یہود و نصاری جیسا اختلاف پیدا ہو ،آ ب اس کا جلد تدارک سے بچئے ۔ انہوں نے بھی اس ضرورت کومسوں کیا اور حضرت زید " کا لکھا ہوا مصحف حضرت حفصہ " سے طلب کیا اور چار بزرگوں کوجن میں ایک زید " بھی مصحف صدیقی کی پانچ نقلیں لیں ۔ حضرت عثمان غی " نے ان کومما لک اسلامیہ میں بھجوادیا اور مصحف صدیقی کی پانچ نقلیں لیں ۔ حضرت عثمان غی " نے ان کومما لک اسلامیہ میں بھجوادیا اور مصحف صدیقی کو حضرت حفصہ " کے پاس با حتیاط واپس کیا ہے۔

آنخضرت علی نے وی لکھنے کا کام مختلف صحابہ کرام کے متعلق کیا تھا۔ متعدد صحابہ اس شرف ہے بہرہ اندوز ہوتے تھے۔ان میں حضرت زید "بن ثابت کا نام نامی نہایت متناز تھا۔

حضرت زید " قلم دوات ، کاغذ ، چوڑی ہڈی یا پتلے پتلے پھر لے کررسول اللہ ہے کے پاس بیٹے بھر اے کررسول اللہ ہے کے پاس بیٹے جاتے اور وہ لکھتے جاتے تھے۔ جہاں کہیں تحریر کے متعلق کوئی خاص ہدایت دینا ہوتی تو آپ فرمادیتے اور زید "اس کی تمیل کرتے ۔ چنا نچہ ایک آیت میں غیسر اولی المضود کے بڑھانے کی ضرورت ہوئی تواس ہڈی کے شگاف کے پاس لکھا کے میں ایک جگہ ہے شقی کی ۔

اصلاح اُمّت : رسول الله ﷺ کے اقتال کے ساتھ ہی انصار میں فلافت کا مسئلہ پیش ہو گیا۔ سقیفہ نبی ساعدہ میں تمام انسار جمع تقے اور رئیس انصار سعد بن عبادہ مجلس کے صدر نشین تھے۔ انہی کے انتخاب پرلوگوں کی تقریریں ہورہی تھیں۔ انصار کی بڑی جماعت ان کی تا سَدِ میں تھی۔ حضرت زید بن ثابت "مجمی جلسہ میں موجود تھے۔ مگر رجحان عام کے خلاف آواز بلند کرنا اس وقت کوئی آسان کام نہ تھا، اس لئے خاموش تھے۔

اس کے بعد جب حضرت ابوبکر "، حضرت ابوبکر"، حضرت ابوببید ہ "سقیفہ میں پہنچے اور مہاجرین کی طرف سے حضرت عمر "نے خلافت کی بحث شروع کی توسب سے پہلے جس انصاری نے ان کی تائید کی وہ حضرت زید بن ثابت ہتے۔ انصار کی تقریر ختم ہونے کے بعد انہوں نے ایک مخصر مگر پُرمعنی تقریر کی جس کا ایک فقرہ یہ تھا:

 '' یعنی رسول اللہ علی مہاجرین میں سے تھے۔اس لئے امام کا بھی مہاجرین میں سے انتخاب ہونا جا ہے اور ہم اس کے انسار زمیں گے جس طرح رسول اللہ بھٹے کے انسار تھے''۔

ان کی بیصداان کی قوم کے خلاف تھی ، تا ہم کوئی اس کو دبانہ سکتا تھا۔ حصرت زید "کی تقریر ختم ہوئی تو حصرت ابو بکرصدیق "نے کھڑے ہوکر تحسین کی اور کہا" نضداتم کو جزائے خیر دے ، اگر اس کے علاوہ کوئی بات چیش کی جاتی تو غالبًا ہم لوگ ماننے کے لئے تیار نہ ہوتے" کے

حضرت زید نے حضرت ابو بگرصدیق مل کا ہاتھ بکڑ ااور انصار سے کہا کہ ان کے ہاتھ پر ۔ کی

میں میں استخضرت والے کے مدینہ تشریف لانے کے بعد سلاطین و دالیانِ ملک کے خطوط وقتا فو قتا موصول ہوتے تھے، جواکثر سریانی میں ہوتے تھے۔ مدینہ میں سریانی جانے والے صرف یہودی تھے۔ جن کو اسلام سے شدید بغض و عنادتھا۔ اس بنا پر مصلحت اور دور اندیش کا تقاضا تھا کہ خود مسلمان اس زبان کو یکھیں۔

حفرت زید بن ثابت "نهایت ذکی اور نطین تھے۔ ہیں میں آنخضرت ہیں نے فرمایا کہ میرے پاس لوگوں کے خطوط آتے ہیں جن کو میں کسی پر ظاہر نہیں کرنا چاہتا۔ اس کے سوا مجھے یہود پر اطمینان بھی نہیں۔ اس لئے بہتر ہے کہتم عبرانی سیکھلو۔ چنا نچہ حفزت زید ؓ نے ۱۵ دن میں عبرانی اور سریانی میں اس قدرمہارت حاصل کرلی کہ خطوط پڑھ لیتے اور جواب لکھدیتے تھے ہے۔

ان کی اسی ذہانت اور علم کی بناء پر آنخضرت ﷺ نے ان کو کتابت کے عہدہ پر سرفراز فر مایا تھا۔ جس پروہ آنخضرتﷺ کی وفات تک فائز رہے۔

حفرت ابو بمرصد بن "وحفرت عمر فاروق " كي عبد خلافت ميں بھى ابن كا بيہ منصب بحال رہا ليكن اب كا بيہ منصب بحال رہا ليكن اب كام كى كثرت ہوگئتى ۔ اس لئے معيقيب دوى ان كے مدد كارمقرر كئے گئے ۔ قضاء : حكومت اسلاميكا ايك جليل القدر منصب قضائے، جو حضرت فاروق " كي عبد ميں قائم ہوائے۔ استخضرت الله المرحضرت ابو بمرصد يق " كذمانة تك اس محكم كاستفل وجود نقط حضرت عمر فاروق " في اس كى اور حضرت زيد " كومدين كا قاضى مقرر كيا طبقات ابن سعدا ورا خبار القصاة قاميس ہے :

ا ایسنا ۔ جلد ۵ ص ۱۸۷ میں ایسنی موگول کا خیال ہے کہ قضاء حضرت عثمان غی تھی ایجاد ہے ۔ کیکن سے جسمبیس ۔ حضرت عثمان غی تھی کی ایجاد ہے ۔ کیکن سے جسمبیس ۔ حضرت عمران دیا تھا۔ چنا نچہ بن اخت انم کو کھکھ میں مقدرت عمران دیا تھا۔ چنا نچہ بن اخت انم کو کھکھ میں مقدرت عمران کے جند چھوٹے کام پرد کئے تھے (۵۵) کنز العمال (بخوالہ طبقات این سعد جلد ۳) اس کے ماسوا بعض روا توں کے بمواجعش روا توں کے بمواجعش روا توں کے بمواجعش روا توں کے بمواجعش مواجعت کے بمواجعش میں معالم کے بمواجعش کے بمواجعش کے بمواجعش کے بمواجعش کے بمواجعت کی بمواجعت کے بمواجعت

" ان عمر استعمل زيدًا على القضاء وفرض له رزقا ".

''لیعنی حضرت عمر فاروق" نے زید " کوقاضی بنایااوران کی تخو اومقرر کی''۔

اس وقت تک قاضی کے لئے عدالت کی عمارت تعیر نہیں ہوئی تھی۔اس لئے حضرت زیدگا گھر دارالقصناء کا کام ویتا تھا۔ مکان فرش ہے آراستہ تھا۔اس کے صدر میں حضرت زید " فیصلہ کے وقت متمکن ہوتے تھے۔ دارالخلافت اور تمام قرب وجوار کے مقد مات حضرت زید کے پاس آتے تھے۔ یہاں تک کہ نوو خلیفہ وقت (حضرت عمر ) پر بھی یہاں دعوی داخل کئے جاتے تھے اوراس کا فیصلہ بھی یہیں ہوتا تھا۔

ایک مرتبه حضرت عمر فاردق "اور حضرت الی بن کعب " میں پھیز اع ہوئی حضرت ذید " کی عدالت میں مقد مددائر ہوا۔ حضرت عمر فاردق " مدعا علیہ کی حیثیت سے حاضر ہوئے۔ حضرت ذید " نے جیسا کہ آئ بھی امرا ، دروسا ، کوکری دینے کا دستور ہے ، حضرت عمر " کے لئے اپنی جگہ خالی کردی ۔ لیکن مسادات کا جواصول اسلام نے قائم کیا تھا۔ سی ہے " اس پر نہایت شدت ہے مل جرا تھے ۔ خصوصا حضرت عمر " نے اس کونہایت عام کردیا تھا۔ اس بناء پر حضرت عمر " نے زید سے فرمایا کہ یہ آپ کی پہلی حضرت عمر " نے اس کونہایت کے ساتھ بیٹھے ، خانوں ہن رگ عدالت کے ساتھ بیٹھ اسے ۔ چنا نچہ دونوں ہن رگ عدالت کے سامنے بیٹھ ، مقد مدیثی ہوا۔ حضرت ابی " مدی تھے اور حضرت عمر " کوانکار تھا۔ شرعاً منکر پر تسم واجب ہوتی ہے ، لیکن حضرت زید نے خلافت کے ادب دواخر ام کی بنا ، پر مدی سے درخواست کی کہ اگر چہی قاعدہ نہیں ، ایکن حضرت زید نے خلافت کے ادب داخر ام کی بنا ، پر مدی سے درخواست کی کہ اگر چہی قاعدہ نہیں ، تا ہم آپ امیر المونین کوشم ہے ، حاف کرد ہے تے۔

حضرت عمر '' نے کہااس رعایت کی ضرورت نہیں فیصلہ میں عمراور ایک عام مسلمان آپ کے نزدیک برابر ہونے جاہئیں گیہ

بیت المال کی افسری:

ممالک اسلامی میں اگر چہ بہت ہے مقامی بیت المال قائم تے الیکن سب ہے بڑا خزانہ دار الخلاف مدید منورہ میں رہتا تھا۔ حضرت زید اس کے افسر تھے۔ اسلیم میں حضرت عثان نے یہ عبدہ ان کوتفویض فرمایا تھا۔ بیت المال کے عملہ میں زید اکا ایک غلام وہیب بھی تھا۔ وہ نہایت ہوشیار تھا اور بیت المال کے کاموں میں مدودیتا تھا۔ ایک دن وہ بیت المال میں انگنار ہا تھا کہ حضرت عثان آگئے۔ یوچھا یکون ہے ؛ زید نے کہامیر المملوک ہے۔ حضرت عثان اللہ عن المال میں کاہم پرحق ہے۔

لي كنز العمال \_جلد٣ \_ص ٢ ١٤ بحوال بخاري ومسلم

کیونکہ یہ سلمانوں کی مددکرتا ہے۔ (بیت المال کے کام کی طرف اشارہ تھا) چنانچدد وہزاراس کا وظیفہ مقرر کرنے کا ارادہ فلا ہر فر مایا لیکن حضرت زید ہے مزاج میں عصبیت تھی۔ وہ حروعید کو ایک دگاہ سے وکھونہ سکتے تھے۔ حضرت عثمان سے کہادو ہزار نہیں بلکہ ایک ہزار مقرر سیجئے حضرت عثمان سے ان کی درخواست منظور کر لی اور اس کا وظیفہ ایک ہزار مقرر کردیا۔

مجلس شوریٰ کی رکنیت:

حضرت ابوبکرصدیق" کے عہد میں انصار ومہاجرین کے متاز اصحاب کی جو مجلس شوری تھی، حضرت زید " بھی اس کے ایک رکن تھے حضرت عمر فاروق" نے اپنے عہد خلافت میں ای جماعت کو باضابط کو اردیا تھا۔ حضرت زید " اس کے بھی ممبر تھے ا

#### امارت مدينة منوره:

حضرت زید "میں علمی و بنی کمالات کے ساتھ انتظامی قابلیت بھی تھی اوران پر اتنااعتادتھا کہ حضرت عمرؓ نے جب مدینہ سے سفر کیا تو اپنا جانشین انہی کو مقر رکیا۔ حضرت عثمان "کا بھی یہی طرزِ عمل رہا۔ وہ جنب جج کو مکہ روانہ ہوتے تو حضرت زید "کوکارو بارغلافت سپر دکر جاتے تھے۔

خلافت فاروقی میں حضرت زید" کوتین مرتبہ حضرت عمر" کی ہم شینی کا فخر حاصل ہوا۔ \*\*\* ملا مند مصرت حذیب علامی تحصر میں تعلق میں میں اور اس شاہ کا میں میں میں میں میں اور اس شاہ میں اور سے

الله اور اله بین دومرتبد حفرت عمر کے ج کے موقع پر ، تیسری مرتبدان کے شام کے سفر کے زمانہ میں ۔ شام بینی کر حفرت زید " کوآپ نے جب خطالکھا تو اس میں حضرت زید " کا نام بہلے تحریر کیا ۔ یعنی اللی زید بس شاہت من عمو بن المخطاب بردفعہ حفرت زید نے خلافت کی ذمہ دار یوں کو نہایت ہوشیاری اور مستعدی ہے انجام دیا ۔ حضرت عمر " ان کے انتظام سے بہت خوش ہوتے اور والیس آگران کو کچھ جا گیردید ہے تھے۔

تنقشيم مال غنيمت:

ایمان کے اور شعبے اور شاخیں ہیں۔ امانت ایمان کا ایک ضروری جزو ہے۔ یہاں تک کررسول اللہ ﷺ نے فرمایا

"لا ايمان لمن لا امانة له"

" 'جس میں امانت نہیں اس میں ایمان بھی نہیں'' \_

إ طبقات ابن معدجلدا يشم الم اس

آخضرت ﷺ کے مبدمبارک میں جو مال غنیمت آتا تھا، کثر آپ ﷺ خود تسیم فرمات سے۔ اس سے کام کی اہمیت پر بخو لی روشن پر تی ہے۔

سیاس خدمت دمنرت زیدین ثابت ابرگاه خلافت کے مقر بین خاص میں سے حضرت عمر اسیاس خدمت درجہ اللہ میں سے حضرت عمر کے احباب میں ان کاممتاز درجہ تھا۔ حضرت عثان اسے بھی وہ خاص معتمد سے خلافت عثان میں جب آتش فتن فیاد شاد شتعل ہوئی تو وہ خلیفہ وقت کے طرف دار تھے اور اس شورش و انقلاب کے زمانہ میں انہوں نے ایک دن انصار کو محاطب کر کے ایک تقریری جس کا ایک بلیخ فقرہ میتھا :

" يا معشنر الانصار كونوا انصار الله مر تين"

''<sup>لیع</sup>نیاےانصارخداکے دومر تنبانصار بنو''

برسمتی سے بعض سحابہ کرام حضرت عثان "سے بدطن تھے۔ان میں حضرت ابوالیوب انساری" بھی تھے۔انہوں نے کہا کہتم عثان "کی مدد پرصرف اس وجہ سےلوگوں کوآ مادہ کرتے ہو کہ انہوں نے تم کو بہت سے ناام دیتے ہیں۔حضرت ابوالیوب " بھی بہت بااثر بزرگ تھے،اس لئے حضرت ذید "کو خاموثی ہوجانا پڑا۔

خانگی حالات اوراہل وعیال :

حضرت زید مین نانگی زندگی نهایت پُر تطف تھی۔ان کی بیوی کانام جمیلہ اور کنیت اُم سعد اور اُم العلائقی ۔ سعد بن رئیج انساری مشہور صحابی کی بیٹی تھیں اور خود بھی صحابہ تھیں۔

حضرت زید " کی اولا دمیں خارجہ جوسب ہے زیادہ شہور اور فقہائے سبعہ میں تھے جمیلہ کیطن ہی ہے تھے۔

حفرت زید کے دوسرے ہینے اور پوتے بھی اینے زمانہ میں مشہوراور علم حدیث میں مرجع انعام رہے تھے،ان کامخضرتیج وہیہے:

#### حصرت زيدبن ثابت

ريد خارجه يجي سليمان عماره سعد اساعيل المعيل سليط عبدالرخمن عبدالله المعيل سليط عبدالرخمن عبدالله المعيل سليط عبدالرخمن عبدالله المعيل سليمان سعيد قيس يعقوب المعيل المعي

حفرت زیر کے آزاد کردہ غلام جن کوموالی کہاجا تا ہے، بہت سے تھے کیکن ان میں سے دوزیادہ مشہور ہیں، نابت بن عبید ا، وہیب ع

وفات : چپن، چپن، چپن سال کاس مبارک تھا کہ بیام اجل آگیا اور ۵ جیس دفات پائی۔ اس وقت تخت حکومت پر امیر معاویہ "مشمکن تھے اور مروان بن حکم مدینہ کا امیر تھا، وہ حضرت زید "سے ووستانہ تعلقات رکھتا تھا۔ چنانچ اس نے نماز پڑھائی، تمام لوگ خت ممکن تھے۔ حضرت ابو ہریرہ "نے موت کی نیر س کرکہا کہ آج حیم الامتہ اُٹھ گیا۔

حصرت عبدالله بن عباس "اورسعید بن مستب " بھی جنازہ میں شریک تھے۔ قبر میں لاش اُ تاری گئی تو حضرت ابن عباس ؓ نے نہایت حسرت سے کہا، دیکھوعلم اس طرح جا تا ہے۔ آج علم کا بڑا حصہ فن ہوگیا۔ حسان بن ثابت ؓ نے مرشیہ میں بیشعر کھا:

فمن للقوانی بعد حسان وابنه ومن للمعالی بعد زید بن ثابت

حسان اور اس کے بینے کے بعد

علم فضل: قرات، فرائض قضا اور فتو کی بین وہ نہایت متاز تھے۔قرآن مجید میں علاء کی شان سے

بیان کی ٹئی ہے کہ وہ راتخین فی انعلم ہوں۔ حضرت زید بن ثابت "رائخ فی انعلم تھے۔ حضرت عبداللہ

بیان کی ٹئی ہے کہ وہ راتخین فی انعلم ہوں۔ حضرت زید "کوراتخین فی انعلم تھے۔ حضرت عبداللہ

بین عباس "جوصحاب بین دریائے علم کہلاتے تھے، حضرت زید "کوراتخین فی انعلم شار کرتے تھے۔

قرات : اسلام نے جن علوم وفنون کی بنیاد قائم کی ان میں قرات ایک متازعلم ہے۔ حضرت زید "کواس فن میں جس قدر دخل تھا، اس کا اعتراف صحابہ کرام "اور تابعین کے ہرفر دکو تھا۔ امام شعی "

جوعلامت التابعین تھے کہا کرتے تھے کہ زید "فرائض کی طرح قرات میں بھی تمام صحابہ" ہے فوقیت

لے گئے ہیں۔

قر آن مجید کے ساتھ حضرت زید "کو جوشغف تھااس کاظہوران کے قبول اسلام کے وقت ہو چکا تھا۔ سرف اا برس کے سن میں وہ کا سورتوں کے حافظ ہو چکے تھے۔ باتی زندگی کتا یت وحی میں گذاری تھی۔ بلغ وحی پرقر آن کا جشنا حصہ اُتر تا ،ان کو معلوم ہوجا تا تھااور وہ اس کو یاد کر لیتے تھے۔ چنا نچے آن مخضرت بھی کے عہد میں ان کو پوراقر آن حفظ ہو گیا تھا۔

اس بناء پر جب حضرت الو بکرصدیق سے قرآن پاک کھوایا تو اس خدمت کے لئے حضرت زید می کوئنتخب فرمایا اور حضرت عثان غنی سے اسے عہد ضلافت میں جب اس کی تقلیل کرائیں تو اس میں حضرت زید کی شرکت بھی ضروری مجھی۔

حضرت عمر فاروق آبی بن کعب کے مقابلہ میں جوقار یوں کے سردار تھے،حضرت زید گی قرائت کوتر جے دیتے تھے۔

حصرت زید "کاسلسلہ قرات دوردورتک پھیلا ہواتھااور چونکہ قرائت قریش کے مطابق
پڑھتے تھے،اس لئے لوگوں کار جمان انہی کی قرائت کی طرف تھا۔ حضرت ابی ابن کعب "کی زندگی تک
اگر چہوہ مرجع انام نہ ہوسکے ہیکن ان کی وفات کے بعد تمام عالم اسلام ان ہی کی طرف رجوع کرتا
تھا۔ مدینہ منورہ میں حضرت زید" کی ذات اقد س تمام اکناف واطراف کی قبلہ عاجات بی ہوئی تھی۔
حضرت زید" سے جوقرات قائم ہوئی تھی، ۱۳۰۰ سوبرس گذر نے پہھی باقی ہے۔ ابن
عباس ابوعیدالرخمن سلمی ،ابوالعالیہ ریاحی ،ابوجعفر، بیسب ان کے شاگر دیے اور آج تک روئے زمین
کی مہم کروڑ سلم آبادی معنوی طور سے ان کے آشانہ پر ذائو سے ٹلمذی تہر تی ہے۔
حضرت زید" اگر چہاور ہزرگوں کی طرح کثیر

صدیت : قرآن کے بعد حدیث نبوی کا درجہ ہے۔ حضرت زید "اگر چداور بزرگوں کی طرح کیر الروایہ نہ تھے، تاہم فن حدیث میں ان کا اخمیاز یہ ہے کہ درایت سے کام لیتے تھے۔ حضرت رافع بن خدت کی نے لوگوں سے بیان کیا تھا کہ رسول اللہ واللہ نے کھیت کرایہ پر اُٹھانے کی ممانعت کی ہے۔ زید این ثابت نے ساتو کہا، خدارافع کی مغفرت کرے۔ مجھوان سے زیادہ روایت کی حقیقت معلوم ہے۔ واقعہ بیتھا کہ دوخص آپس میں جھڑر ہے تھے، آئخضرت والے نے فرمایا کہ اگر یہی حالت ہے تو کھیتوں کو کرایہ برندا ٹھانا جا ہے کے رافع نے صرف اخیر کا ٹکرائٹن لیا۔

حفرت عائشہ " نے حضرت زبیر " کی اولاد سے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے ان کے یہاں عصر کے بعد دورکعت نماز پڑھی تھی۔ان لوگوں نے آئیس سنت مجھ کر پڑھنا شروع کردیا۔

حضرت زید ملا کومعلوم ہواتو فرمایا ، خداعا کشہ سکی مغفرت کرے ، ہم کوان سے زیادہ حدیث کاعلم ہے۔
عصر کے بعد نماز پڑھنے کا سبب بی تفا کہ دو پہر کے وقت رسول اللہ اللہ سے ملنے پچھاعراب آگئے تھے۔
وہ سوال کرتے تھے ، آپ اللہ جواب دیتے تھے۔ یہاں تک کہ ظہر کاوقت آگیا۔ آنخضرت اللہ ان ان سے پڑھی اور صرف فرض پڑھ کرمسائل بتانے کوان کے پاس بیٹھ گئے۔ جب عصر کا وقت آیا تو ان سے فارغ ہوئے اور مکان چاکر یاد آیا کہ ظہر کے فرض کے بعد سنت نہیں پڑھی تھی ، اس لئے ان کوعصر کے بعد متنام کیا۔ خداعا کشہ سکی معفرت کرے ، مجھان سے زیادہ معلوم ہے کہ آنخضرت کا نے عصر کے بعد نماد پڑ ھے کی ممانعت فرمائی ہے ۔

جواحادیث میحیج ہوتیں،اگران کی نسبت کوئی سوال کرتا تو تصدیق فرماتے تھے۔حضرت ابو سعید خدریؓ نے مردان کے سامنے فضیلت صحابہ پر حدیث پڑھی۔مردان نے کہاتم مجھوٹ کہتے ہو۔ حضرت زید "اور رافع بن خدتی مروان کے برابر تخت پر بیٹھے ہوئے تتھے۔ابوسعید ؓ نے کہاتم ان سے پوچھ سکتے ہو۔مردان کو کرامعلوم ہوا۔ان کو مارنے کے لئے دُرّہ اُٹھایا،دونوں بزرگوں نے ابوسعید ؓ کی تقدریق کی ہے۔

حضرت زید "کی زیادہ روایات آنخضرت اللہ ہے ہیں۔ آپ کے حضرت ابو بکر صدیق"، حضرت عمر فاروق" اور حضرت عثان غنی " سے بھی روایت کی ہے۔

ان کے رواق حدیث اور تلانہ و کا براگروہ ہے، جن میں مخصوص حضرات کے نام نامی میہ ہیں:
حضرت انس "بن مالک، حضرت ابو ہر برہؓ، حضرت ابوسعید خدریؓ، حضرت بہل بن صنیفؓ، حضرت ابن عرؓ، حضرت ابن میں میں الک، حضرت عبد الله بن یزید حظمی۔ (بیاوگ صحابہ بین)۔ سعید بن مسیتب، قاسم بن محمد بن ابی بکر "بابان بن عثمان "خارجہ بن زید (حضرت زید کے بیٹے اور مدینہ نے فقہائے سبعہ میں سحمہ بن بی بہر بن سعید ، چر مدری، طاؤس ، عروہ ، سلمان بن زید، تابت بن عبید ، أم سعد (زوج میں)۔

حفرت زید گی احادیث مرویکی تعدادلیل ہے، یعی صرف ۹۲ جن میں ۵ شفق علیہ ہیں اور یردایت میں خت احتیاط کا سب ہے۔ ورندوہ رسول الله ﷺ کی خدمت میں اکثر حاضر رہتے تھے۔ آپ ہے ہزاروں حدیثیں تی ہول گی سینکڑوں قتم کے واقعات کا پہشم خود مشاہدہ کیا ہوگا۔ اس قلت روایت کا سببایک حدیث نبوی تھی جوحفرت ذید "جیستا تقداویان حدیث کوروایت کے وقت محتاط کردیتی تھی۔

قرائض : اگر چدفقہ میں حضرت زید " کو پیکال حاصل تھااور وہ رسول اللہ ﷺ کے عہد مقد سیس میں وہ منصب افتاء ہر سرفراز ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق " اور حضرت عمر فاروق " کے عہد میں بھی وہ دارالخلافت کے مفتی رہے الیکن فقد کے تمام ابواب فرائض کا باب حضرت زید" کا خاص فن تھا۔ رسول اللہ ﷺ نے ایک حدیث میں فر مایا ہے : " افوض امتی زید بن ثابت " بعنی میری امت کے سب اللہ اللہ النظر النظر دان و لید بن ثابت ہیں ۔ حامل نبوت ﷺ کی زبان کا یہ فقرہ حضرت زید" کی فرائض دانی کا سے فقرہ حضرت زید" کی فرائض دانی کا سے بڑا ثبوت ہے۔

حفرت زید کے عالم فرائض ہونے کا تمام صحابہ " کواعتراف تھا۔ حفرت عمر فاروق " نے خطبہ جابیہ میں ہزاور ل آ دمیوں کے سامنے حضرت زید " کا نام اس حیثیت سے پیش کیا تھا کہ

" من كان يويد ان يسال من الفرائض فليات زيد ابن ثابت" "
"يعي جس كوفر العش ك سوال ت كرنا بول ، زيد بن ثابت ك ياس جائ " ...

ان کے کمالات کے اعتراف حفزت عمرفاروق "کوحفزت ذید" کی علمی قابلیت کااس درجہ
پاس تھا کہ مدینے باہران کو کہیں نہ جانے دیتے تھے مختلف مقاموں میں بڑے بڑے عہدے فالی
ہوتے ،امور مہمہ کی انجام دی کی ضرورت ہوتی اور ان کے لئے لوگوں کے نام پیش کئے جاتے تو
حضرت عمرفاروق "ان میں ہے کی کاانتخاب فرمادیتے۔ مگر جب ذید" کانام پیش ہوتا تو حضرت عمرفاروق فرمان کے لیکن کیا کروں ؟ شہروالے ان کے تاج ہیں ، کیونکہ
فرماتے کہ ذید "میری نظرول ہے کرنہیں گئے لیکن کیا کروں ؟ شہروالے ان کے تاج ہیں ، کیونکہ
جو چیزان کے پاس ہے کی کے پاس نہیں اے

حضرت عبدالله بن عمر " كباكرت يته كه زيد" خلافت فاروقى كه عالم اورحمر تهديمام لوگول كوحضرت عمر في شبرول اورملكول على يجهيلا ديا تقااورفتوكي يارائ دين سيخ كرديا تقاليكن حضرت زيد"مدين عير ميني كرابل مدينا اورتمام آن جانے والول كوفتوكي ديتے تھے كائ

سعید بن مسینب مجتبد ہونے کے باو چودفتو کی اور فیصلوں میں حضرت زید کے بیرو تھے۔ جب کوئی مشکل مسئلہ آ جا تا اور لوگ دوسر سے حجابہ گے اجتبادات بیان کرتے تو سعد کان سے پوچھتے کہ زید ٹے کیا کہا ہے؟ زید بن تابت "فیصلوں کے سب سے زیادہ جانے والے تقے اور جن مسائل کے متعلق صدیث واردئیس ہے اس کے بتاتے وقت سب سے زیادہ بھیرت رکھنے والے تھے۔ ان کا کوئی قول ہوتو چش کرو سے۔ امام مالک جواپے زمانہ میں دارالہر قدینہ کے امام تھے اور آج بھی فقہ و صدیث میں لاکھوں آ دمیوں کے لئے امام طلق ہیں ، کہا کرتے تھے کہ حضرت عمر فاروق "کے بعد زید بن ثابت " مدینہ منورہ کے امام تھے اور امام شافق نے فرائض کے تمام سائل میں حضرت زید "کی تقلید کی ہے۔ علم فر اکض کی تقد و بین :

فرائض کافن نہایت مشکل ہے۔ قرآن مجید میں اگر چہ مجملاً فرائض کے تمام مہمات مسائل ہیاں کردیے سے جی جی ایکن تفصیل رسول اللہ دھی کے اتوال وافعال وصحابہ کے قضایا اور فرادی ہے ہوتی ہے۔ قرآن مجید میں میراث وصیت کے متعلق جو بچھ مذکور ہے وہ نہایت مخضر ہے۔ میراث زوج، میراث زوج، اولا د ذکور، اولا د اناث، مال، باپ، بھائی، بہن، کلالہ اور دیگر چندشم کے ورثا کا تذکرہ آیا ہے اور ان کے حصول کی مقداز کا تعین کر کے کہد دیا گیا کہ جو شخص خدا کی ان حدود ہے متجاوز ہوگا اے نفس بڑالم کرے گا۔

ر سول الله بھی نے اپنے فیصلوں میں اس اجمال کی تفصیل بتائی ہے۔ آپ ھی کے بعد زید این ثابت ؓ نے اس فن کو آئی ترقی دی کہ آ گے چل کے اس پر کتابیں کاھی مُکئیں اور فرائض ایک مستقل فن بن گیا۔

حصرت زیدؓ ہے قرائض ہیں جلیل القدرصحابہ " فتویٰ پوچھتے تتھے۔ چنانچیہ حضرت عبداللہ بن عمر جن کا فصل و کمال تمام صحابہ " کوتسلیم تھا، حضرت زیدؓ ہے استفساد کرتے تتھے۔

حفرت عمر فاروق " کے ایک غلام نے وفات پائی تو ابن عر ہے ہو چھا کہ متر و کہ میں عمر کی الرکیاں بھی حصہ پائیں گی؟ حضرت زید ہے کہا کہ میرے نزدیک تو نددینا جا ہے ایکن تم جا ہوتو دے سکتے ہو۔ ابن عر نے اس پر یہاں تک عمل کیا کہ حضرت عمر فاروق " کے جیسے غلام مرے کسی کے مال میں اڑکیوں کا حصرتہیں لگایا گے۔

ایل میامہ کے آل میں حضرت ابو برصدین "ف زید یک فتوی کے مطابق فیصلہ کیا تھا، یعنی جولوگ زندہ فتی گئے میں دارث بنادیت کی۔ جولوگ زندہ فتی گئے میں اورث بنادیت کی جولوگ زندہ فتی گئے میں دارث بنادی کے خاندان صاف ہو گئے ، اس وقت حضرت عمر فاروق "ف بھی حضرت زید کی ای رائے پر فیصلہ کیا تھا کی حضرت عبداللہ بن عباس جوصحابہ "میں حمر اور بحر کہلاتے میں محضرت زید کی میں در بور کی کہلاتے ہے ، حضرت دید کی ای رائے پر فیصلہ کیا تھا کے حضرت عبداللہ بن عباس جوصحابہ "میں حمر اور بحر کہلاتے ہے ، حضرت ذید کے جوابات سے تسکین یا تے تھے۔

ایک روز اپنے شاگر دیکرمہ "کو بھیجا کہ زید ہے پوچھوکہ ایک شخص مرگیا ہے اور زوجہ اور ا والدین چھوڑے ہیں، ان میں ورشہ کوئکر تقسیم ہوگا۔ حضرت زید نے کہا، بیوی کونصف، باقی نصف میں ماں کو ثلث اور باپ کو بقیہ۔ ابن عباس "کا خیال اس کے خلاف تھا۔ وہ مال کوکل مال میں ہے ثلث دلاتے تھے۔ چنا نچہ کہلا بھیجا، بیقر آن میں ہے یا آپ کی رائے ہے۔ حضرت زید ہے کہا میری ذاتی رائے ہے لیعنی استغباط ہے میں مال کو باب یرفضیات نہیں و سے مکتا ہے۔

دور درازممالک ے فتوی آتے تھاور حضرت زید "ان کا جواب لکھ کر بھیجتے تھے۔امیر معاویہ نے اپنے نامیر معاویہ نے اپنے فلافت یس ایک خط کور اید سے دادا کے متعلق استفتاء کیا تھا، حضرت زید الے اس کے جواب میں تحریفر مایا:

بسم الله الرحمان الرحيم

لعبد الله معاوية امير المومنين من زيد بن ثابت انى رأيت من نحو قسم امير الممومنين عمر بين الجد والاخوة واحدة قسم لها الثلت فان كانتا اختين مع الجد قسم لها الشطر و للجد الشطر ، فان كان للجد اخوات فانه يقسيم للجد الثلث ، فان كانوا اكثر من ذالك فانى لم اره حسبت ينقص الجد من الثلث شياء . ثم ماخلص للاخوة من ميراث اخيهم بعد البحد فان بنى الاب والام هم اولى بعضهم من بعض بما فرض الله لهم دون نبى العلة فلذالك حسبت نحوا من الذى كان امير المومنين عمر يقسم بين الجد والاخوة من الاب ولم يكن يورث الاخوة من الا مالذى يقسم بين الجد والاخوة من الاب الجد شياء ثم حسبت امير المومنين عثمان بين عفان رضى الله عنه كان يقسم بين الجد والاخوة نحو الذى كتبت به اليك في هذا الصحيفة . أن

حضرت زیر ی فرانض کے مسائل حضرت عمر کے زمانہ میں ترتیب دیے کا اور متعدد مسائل کا استنباط کیا۔قرآن مجید نے وراثت کے متعلق جو کچھ بیان کیاوہ ہم اُو پرلکھ چکے جیں۔حضرت زید س کی فہم وعقل نے نئے نئے خیالات پیدا کئے، جوعلم الفرائض کا جزو بن گئے۔ میراث موالی ،

ل ایشاً ص ۱۱۱ بر تنزالهمال جلد ۲ س ۱۵ بر اصل عبارت پیه به : فیلمها و ضع زید بن نابت الفوائض (کنزالهمال) برجلد ۹ یس ۱۵

میراث ولدالا بن میراث ولد ملاعث میراث الولد من ایم دامه میراث الجد من لامیراث له ، مانعین وراثت اوراس قبیل کے دوسرے مسائل حضرت زید "کی فکررسااور دیاغ کلتہ ننج کی پیدا کردہ ہیں۔

حفزت زیدؓ نے دادا کی میراث کی نسبت جو فیصلہ کیا تھا سحابہ ﷺ میں اس کے بہت ہے مخالف موجود تھے، لیکن صحت اورا تفاق عام کا دائن حفزت زید ﷺ بی کے ہاتھ میں تھا۔

دادا کی میرات علم فرائف کا نهایت معرکة آلارا مسئله ہےادرخود حضرت زیر ؓ نے اس کی نسبت مختلف خیالات ظاہر کئے ہیں ۔ یگر جس رائے پروہ اخیر وقت تک قائم سے حضرت فاروق اعظم ؓ اور حضرت عثان غی ؓ نے بھی اس کو قابل عمل تصور کیا۔

اسلام میں دادا کا حصر ب بہلے حضرت عمر فاروق " نے لیا۔ان کا آیک بوتا فوت ہوا تو کل جا نداد کا اپ کوستی میں دادا کا حصر ب بہلے حضرت عمر فاروق " نے لیا۔ان کا آیک بوتا فوت ہوا تو کل جا نداد کا اپ کوست عمر شحصے تھے۔لوگوں نے اس کے خلاف رائے دی۔ حضرت عمر شحصے کر تی جا تھی۔ پوچھا آپ نے کیوں تکلیف کی ، جس عمل کھٹے بڑھے کا اختال ہوتا ،ایک مسئلہ کے متعلق مشورہ کرنے آیا ہوں۔اگر تمہاری رائے میرے موافق ہوگی تو عمل کردن گا ورنے تم برکوئی الزام نہیں۔حضرت فرید نے الیے صورت میں رائے دیے سے انکار کیا۔حضرت عمر " آزردہ یا گئے۔

ایک روز پھر گئے۔حضرت زید ؓ نے کہا کہ میں اس کولکھ کرچی ؓ کروں گا۔ چنا نچیاس کوتجرہ کی شکل میں مرتب کر کے دیا۔ حضرت عمر فاروق ؓ نے مجمع عام میں خطبہ دیا اور کہا کہ زید بن ٹابت ؓ نے سیکھ کرمیرے یاس بھیجا ہے، میں اس کونا فذکرتا ہوں ﷺ۔

اگر چہ حفزت زیرؓ نے علم فرائض کی تدوین کی۔اس کے مختلف جز ئیات کا اسخر اج کیا ،متعدد نئے مسائل ہیدا کئے ،لیکن ان کے لئے ان میں سب سے اہم اور انٹرف مسئلہ عول کی ایجاد ہے۔

بعض لوگوں کا خیال ہے کہ عول کے موجد حفزت عباس " ہیں، جوروایت اور درایت دونوں
کے خلاف ہے۔اق ل تو اس واقعہ کی کوئی سندنہیں، اور ہم نے جو واقعہ بیان کیا ہے، وہ سند صحیح ہے مروی
ہے۔ لیعنی عبدالرخمن افی زیاد نے خارجہ ہے روایت کیا ہے، جوخود حفزت زید ہے روایت کرتے ہیں۔
دوسر نے رید کہ حضرت عباس " کوفرائض اور حساب میں خل شقا۔ اس لئے اس قتم کی ایجا دان کی طرف
منسوب کرنا بداھة عقل کے خلاف ہے۔

حصرت زید ؓ نے علم فرائض کی جو پچھ خدمت کی وہ ندکورہ بالا واقعات ہے واضح ہوگئی اور حامل نبوت کا بیارشاد کر''میری اُمت کے سب سے بڑے فرائض داں زید ہیں' ہے فف بحرف بحرف پورا اُتر تا ہے۔ حصرت زید ﷺ کی اس غیر معمولی ذہانت وذکاوت ، جودت وفکر اور دماغ وول پر اس دور کے علماء کو تعجب ہوتا تھا۔

فقتہ: فرائض کی طرح وہ فقہ میں بھی جمہتدین صحابہ "میں متھ اور خودر سول اللہ علیہ کے عہد مبارک میں فقہ دیتے میں اللہ علیہ کے عہد مبارک میں فتو کی دیتے ہے۔ حضرت ابو بھر "، حضرت عمر "، حضرت عثمان ، حضرت علی اور امیر معاویہ " کی خلافتوں میں بھی وہ مدینہ منورہ کے مفتی اعظم تھے۔ فقہائے صحابہ "کے تین طبقے ہیں۔ حضرت زید " کا پہلے طبقہ میں شارتھا۔ انہوں نے اپنی زندگی میں جس قدر فتو کی ویلے ان کی تعداونہایت کثیر ہے۔ اگر سب کوایک جگہ جمع کردیا جائے تو کئی ختیم جلدیں تیار ہو علق ہیں ا

حفزت زید "کی نقد انہی کے زمانہ میں قبول عام کی سند حاصل کر پیکی تھی۔ حفزت سعید ابن میتب " کہا کرتے تھے کہ زید بن ثابت کا کوئی قول ایسانہیں ، جس پرلوگوں نے بالا جماع عمل نہ کیا ہو ہ صحابہ "میں سیننکڑوں ایسے تھے جن کے قول پر کسی نے عمل نہیں کیا لیکن حفزت زید "کے فتو وَں پران کی زندگی ہی میں مشرق ومغرب عمل پیرا تھے"۔

لوگوں کا خیال ہے کہ علم فقہ کی شہرت و دسعت کا باعث صحابہ کرام "میں چار بزرگوں کی ذات تھی۔ نہید بن اللہ بن عمر اللہ بن کی اشاعت ہوئی ۔ لیکن مدینہ منورہ جو اسلام کا سرچشمہ اصلی اور نبوت کا دارالقر ارتفا۔ حضرت زیر کے اسحاب کی بدولت علوم فنون کا مرکز بنا تھا۔

فقہائے صحابہ ﴿ کی دو مجلسیں تھیں۔ایک کے رئیس حضرت عمر فاروق ﴿ تصاور دوسری کے حضرت علیؓ دخضرت میں اسلامی کے حضرت علی اللہ کے مجلس میں شریک تھے۔ یہاں مسائل علمید پر بحث ہوتی تھی اور اہم اور مشکل مسائل مطے کئے جاتے تھے گئے۔

یوں تو حضرت زید " کا قیض ہر وقت جاری رہتا تھا۔ تاہم اس کے لئے ایک وقت بھی مخصوص تھا۔ معمد نبوی میں جوزیارت گاہ عام تھی اور حضرت زید "کے مکان سے کمی فتوی دینے کے لئے بیٹھتے تھے ہے۔ لئے بیٹھتے تھے ہے۔

ا طبقات ابن سعد ص ۱۱۰ ع اعلام الموقعين جلد ٢ فتم ، ابن تيم جوزي ص ٣ عليقات ابن سعد ص ١١٩ هـ هوزي ص ٣ عليقات ابن سعد ص ١١٩ هـ اليفناً

حفزت زید کے مسائل ، فقہ کے اکثر ابواب پر حادی تھے۔ان کی تفعیل کے لئے ایک الگ مستقل تصنیف کی ضرورت ہے۔ یہان نمونہ کے طور پر ہم چندمسائل پراکتفا کرتے ہیں :

کتاب الصلوق :

فرضِ نماز کے علاویاتی نمازیں گھر میں پڑھنا افضل ہے لیے

ایک شخص نے بوچھا کہ ظہرہ عصر میں قراًت ہے؟ فرمایا، ہاں۔رسول اللہ علیہ دریت قیام فرماتے تصاور آپ کے لب ملتے رہتے تھے کی۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ امام کے چیچے مقتدی کوقراًت کرنا چاہے۔سوال کا تعلق امام سے ہے، جماعت سے نہیں۔

سائل کا منشاء یہ تھا کہ ظہر وعصر میں کچھ پڑھاجاتا ہے؟ حضرت زیر ؓ نے اس کا جواب دیا ہے، ورند ظاہر ہے کہ جماعت میں امام کا پڑھنا، تمام مقتدیوں کی طرف سے کافی ہوتا ہے صحیح بخاری میں حباب بن ارت ؓ، زید بن ثابت ؓ، ابوقادہؓ، سعد بن ابی وقاص سے جورواییس مذکور ہیں کسی سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ جابہ ؓ آنخضرت ہوگئے کے بیچھے قر اُت کرتے تھے۔

كتاب الذبائح:

ایک بھیڑ نے نے ایک بحری پردانت ہارا۔لوگوں نے اس کوفوراَ ذی کردیا۔آنخضرت ﷺ نے اس کے کھانے کی اجازت دیدی کے۔( ذیجہ کے حلال ہونے کے لئے شرط یہ ہے کہ اس کا گلاکا ان اور ایک کی میں ہے۔ الاحداد کیتم " چنانچہ جب پیشرط ( ذیکے ) پائی گئی،آنخضرت ﷺ نے اس کا کھانا حلال کردیا )۔

كتاب الهبه:

ایک فخض نے اپنامکان اپنی زندگی تک کسی کور ہے کے لئے دیا ، تو اس کی وفات پراس کی اولاد مالک مجھی جائے گی۔ حضرت ذید میں کی دوایت میں اس کا بیان ہے کہ "العمری للوارث" سے عمر کی کی اجازت کے ساتھ وقی کی ممانعت وارد ہوئی ہے۔ بقی کی بیصورت ہے کہ ایک مختص اپنی کوئی چیز دوسرے آ دمی کو اس شرط پردے کہ اگر میں پہلے فوت ہوں تو تم مالک ہواور تم پہلے فوت ہوں تو تم مالک ہواور تم پہلے فوت ہوت وقت میری ملکیت پھر عود کر آئے گی۔ جو تکہ بہدے لئے تملیک ضروری ہے اور یہاں وہ شرط فاسد کے ساتھ وابستہ ہے۔ اس بناء پر یہ بہنا جائز قرار دیا گیا ہے۔

كتاب المزارعه:

نصف ، ثلث اور بع منافع پرسی سے زراعت کرانامنع ہے ا

جب تک باغ میں پھل اچھی طرح نہ آئے ہوں یا درخت پر رطب چھوہارے ہوں ،ان کو انکل سے بیچنے کی ممانعت ہے گئے۔ (مدینہ میں اسلام سے قبل پھل تیارہونے سے پہلے فروخت کردیا جاتا تھا اور نقصان ہونے کی صورت میں فریقین میں جھگڑ ہے تک کی نوبت آجاتی تھی ۔ جب آخضرت کھٹا مدینہ تشریف لائے اور بیات ملاحظہ فرمائی تو اس کو منع کردیا۔البت عربہ والوں کو جو مسکین شے اور صرف صدقات کے جھوہاروں پر ان کی گذراوقات تھی ، تاب کرفروخت کرنے کی اجازت دیدی تھی )۔

ان مسائل کے بعد علوم شرعیہ کا حصہ ہم ختم کرتے ہیں۔ حضرت زیرؓ نے دنیا کے دوسرے علوم میں جوتر تی کی تھی ،اس کا بیان کرنا بھی ضروری ہے۔

فارس، رُومی عبرانی سریانی قبطی مبشی زبانیں:

حضرت ذید نید سول الله علی کے ارشاد کے مطابق عبرانی اور سریانی زبا نیس سیکھیں تھیں۔ ذہانت کا میرحال تھا کہ پندرہ روز کی کوشش میں بلاتکلف خط لکھنے لگے تھے۔ بعد میں اس کواور ترقی دی، یہاں تک کرتو را ق و انجیل کی زبانوں کے عالم بن گئے۔ بیدعام روایت ہے۔ لیکن مسعودی نے یہاں تک ککھا ہے کہ ان کو فاری ، روی قبطی اور حبثی زبا نیس بھی آتی تھیں ، جن کو انہوں نے مدینہ میں ان زبانوں کے جانے والوں ت سیکھاتھا گئے۔

حساب : عرب میں حساب کا مطلق رواج نہ تھا۔ اس لئے اسلام کے ابتدائی زمانہ میں خراج کا حساب رومی یا ایرانی کرتے ہتھے۔ عربوں کو ہزار ہے او پر گنتی بھی معلوم نہتی ۔ عربی میں ہزار ہے او پر کے عدد کے لئے کوئی لفظ نہیں ہے۔

لین حفزت زید" کو حساب میں اس قدر وخل تھا کہ فرائض کے پیچیدہ سے پیچیدہ مسائل اس کے ذریع حل کر لیتے تھے۔اس کے ماسوامال کی تقسیم کر سکتے تھے۔ چنانچے غزوہ کو حنین میں جو مرجے میں ہوا تھا اور جس میں تقریباً ۱۲ ہزار آ دمی شریک تھے،انہی کی مردم شاری اور لگائے ہوئے حصول کے بموجب آنخضرت عظیے نے مال تقسیم فرمایا تھا۔۔ انہوں نے پہلے لوگوں کی تعداد معلوم کی ، پھر مال غنیمت کواس عدد پر پھیلادیا۔ چندس داروں کو مشتیٰ کر کے بڑی رقیس دی گئے تھیں۔ فی کس م ، اوہن اور چالیس بکری حصه میں پڑیں ۔ سواروں کواس کا تکنا ، یعنی ۱۲ ، اُونٹ اور ۱۲ بکریاں عطا کی تئیں لے جنگ رموک کا مال غنیمت بھی جب مدینہ آیا حضرت زید "بی نے تقتیم کیا تھا۔ خط و کتابیت : عرب میں اسلام سے قبل تحریر کارواج کم تھا۔ قدیم روایتیں قوت ِ حافظہ کی بناء پر

خط و کساہت : محرب میں اسلام ہے کر بر کاروائ م تھا۔ قدیم رواییں ہوت حافظہ بی بناء پر مشہور ہوئی تھیں ۔ حضرت زید " ککھنا جانتے تھے اور اپنے زمانہ کے مشہور خطاط تھے ۔ فرامین ۔عہد نا ہے اور خطوط کے سوانقشے عمد و بناتے تھے۔

حفرت عمرفاروق " کے عہد میں عرب کا مشہور قحط عام الر مادہ ردنما ہواتواس کے انتظام کے لئے عمرو بن العاص " گورزمصر کوفر مان لکھا کہ وہ مصرے فلّہ روانہ کریں۔ عمرو ؓ نے ۲۵ جہاز غلّہ سے بھرے ہوئے دارالخلافت روانہ کئے ۔ حضرت عمر " کو جہازوں کی آمد کا سخت انتظار تھا۔ خود چند سحابہ " کو لے کرجن میں حضرت زید " بھی تھے" جار" نامی آیک بندرگاہ پر جو مدینہ سے قریب واقع تھی ، تشریف لے گئے۔

غلّہ آیا تو جاریس دوگودام بنوا کراس میں غلّہ بھروادیا اورزیدین ثابت "کوہدایت کی کہایک نقشہ قبط زدوں کا تیار کریں، جس میں ان کا نام اور غلّہ کی مقدار لکھی ہو۔اس تھم پرحضرت زیڈ نے رجسر بنا کر ہر مخض کو کاغذ کی چکیں تقتیم کیں، جن کے نیچے حضرت عمر "کی مہر شبت تھی۔اسلام میں چک اوراس میں مہر لگانے کا یہ پہلا واقعہ تھا، جو حضرت زید "کی بدولت وقوع پذیر ہوا۔

ا خلاق وعادات: اسلام کی غرض اصلی مکارم اخلاق کی تقسیم و تحیل ہے۔ حضرت زید "کا اخلاق جن محاس وفضائل کومجموعہ تقا۔اس کے نمایاں اجزاء حبِ رسول ،اتباع رسول ،امر بالمعروف ،نصح امرااور حمیت ملتی تقے۔

رسول الله على كى محبت كى بنا پرحفزت زيدٌ در بار نبوت ميں اكثر حاضرر بتے تھے ميے كوبسر ئے أنھ كرسيد ھے آنخفرت على خدمت ميں آجاتے ليعض وقت اتنا سوريا ہوتا كہ بحرى آنخفرت على كے ساتھ كھاتے ۔ آپ تالي ان كوائے تجرہ شريف ميں بلاليتے تھے ۔

ایک روز آنخضرت کے پاس گئے، تو آپ تحری میں چھوہار نے وَشْ فرمار ہے تھے۔ ان ے شرکت کے لئے ارشار ہوا، انہوں نے کہا میں روزہ کا ارادہ کر چکا ہوں۔ آپ کے نے فرمایا میرا بھی یہی ارادہ ہے۔ غرض حضرت بیٹ نے آنخضرت بیٹ کے ساتھ تحری کھائی تھوڑی دیر بعد جب نماز کا وقت آیا تو وہ آنخضرت بیٹ کے ساتھ نماز پڑھی۔

حفرت زید اکثر رسول الله وی کیهاویس بیره جاتے ہے۔ آپ غایت بے تکلفی کی بناء پر اُن کی ران پر اپناز انوے مبارک رکھ دیتے۔ آیک روزای حالت میں وحی نازل ہوئی دھنرت زید سے کا بیان ہے کہ زانوے مقدس اتنا گراں ہوگیا کہ میری ران چور چورہ وجائے گی ایک اُن کی اور خاموش بینصر ہے ۔ چورہ وجائے گی ایک ناد جائے جائے گی اُن کی اور خاموش بینصر ہے ۔

ارشادنوی کی تمیل کار حال تھا کہ ایک باروہ امیر معاویة کے پاس شام گئے اور ایک حدیث روایت کرنے کی نوبت آئی۔ امیر معاویة نے ایک شخص سے کہا کہ اس کولکھ لو۔ حضرت زید نے فرمایا کہ رسول اللہ اللہ اللہ علانے حدیث قلم بند کرنے کی مما نعت فرمائی ہے، یہ کہہ کر اس کومٹا دیا ہے۔

امرا کے مقابلہ میں بھی سنت نبوی کی تبلیغ سے عافل ندر ہتے تھے۔ مروان بن تھم اموی مدینہ ماری میں مقابلہ میں بھی سنت نبوی کی تبلیغ سے عافل ندر ہتے تھے۔ مروان بن تھم اموی مدینہ کا ایسا کیوں کرتے ہو۔ آخضرت اللہ تو طویل مورتیں پڑھا کرتے تھے ہے۔

صحابہ "اورتابعین ہے بھی اگر ناوا تفیت کی بنا پر خلاف سنت کوئی فعل سرز دہوجاتا تو زید " کو سندی فرات سنت کوئی فعل سرز دہوجاتا تو زید " کو سندی فرمات تھے۔ ایک مرتبہ شرصبل بن سعد "نے بازار میں ایک چڑیا پکڑی تھی۔ حضرت زید "نے وکم لیا، پاس جاکرایک تھیٹر مارااور چڑیا چھین کراڑادی اور کہا کہ "اواپی فا سے دشمن تھی کو معلوم نہیں کہ رسول اللہ تھائے ندینہ کورم قرار دیا ہے ہے۔

انہی شرحبیل کوایک مرتبہ باغ میں جال لگاتے دیکھا ہوزورے چلائے کہ یہاں شکار کھیلئے کی ممانعت ہے لئے۔

شام سے ایک شخص زیتون کا تیل فروخت کرنے مدیندلایا۔ بہت سے تاجروں نے معاملہ
کیا۔ عبداللہ بن عمرؓ نے بھی بات چیت کی اور اس سے خریدلیا۔ مال ابھی و ہیں رکھا تھا کہ دوسراخریدار
پیدا ہوگیا۔ اس نے ابن عمرؓ ہے کہا کہ اتنافع ویتا ہوں، جھے سے سودا کر لیجئے۔ بات کے پختہ کرنے کے
لئے ابن عمرؓ نے اس کے ہاتھ پراپنا ہاتھ مارنا چاہتے تھے کہ پیچھے ہے کسی نے ہاتھ بکڑلیا۔ ویکھا تو زید
بن ثابتؓ تھے۔ ابن عمرؓ سے کہا، ابھی نہ پیچو۔ پہلے مال یہاں سے اُتھوالو۔ کیونکہ رسول اللہ بھی ہے اس
کی ممانعت فرمائی ہے ہے۔

ل مندرس ۱۹۰ ع ایشنا ۱۸۳ سع ایشنا ۱۵۳ سع بخاری جلدارص ۱۰۵ باب القرأت فی المغرب هی مندجلده ص ۱۹۱۱ این ایشنا ۱۹۰ سی ایشنا ص ۱۹۱

ایک مرتبددد پہر کے وقت جناب زید مروان کے کل سے نکلے ، شاگردوں نے و کھے لیا۔
خیال ہوا کہ اس وقت کی وجہ سے گئے ہول گے۔ بڑھ کر پوچھا، حفزت زید ؓ نے کہا کہ اس وقت اس
نے چند حدیثیں پوچھی تھیں۔ میں نے اس سے کہا کہ تمن خصلتوں سے مسلمان کے قلب کوچھی انکار نہ
ہوگا۔ ارخدا کے لئے عمل کرنا۔ ۲۔ولاۃ الامو کو تھیجت کرنا۔ ۳۔ جماعت کے ساتھ رہنا۔

حفزت زید "اگر چه غیرمسلم اقوام سے نفرت نه کرتے تھے، تا ہم ان میں جمیتِ ملی اور قومی پورے جش کے ساتھ موجود تھی۔

ایک مرتبہ حضرت عبادہ "بن صامت انصاری کہ بڑے نہ ہے کہا ہی المقدی گئے اور عمارت مقدی کے اور عمارت مقدی کے اندر جانا جاہا ہے۔ ایک بطی ہے کہا ، میرا گھوڑا کیڑلو، اس نے انکار کیا ۔ حضرت عبادہ فی نے اس کوڈ انٹا اور خوب مارا ۔ حضرت عمر فاروق " کواطلاع ہوئی تو انہوں نے کہا کہ تم نے یہ کیا؟ عبادہ نے جواب دیا کہ میں نے اس سے گھوڑا کیڑنے کے لئے کہا تھا ، اس نے انکار کیا ۔ میرا مزاج تیز ہے ، اس کو مار بیٹھا ۔ حضرت عمر فاروق " نے کہا تم سے قصاص لیا جائے گا ۔ زید بن ثابت موجود تھے۔ ان سے ایک عبادہ " کودیت دیتا ہوئی کی مار یں گے ۔ ان کے کہنے پر حضرت عمر شانہ پر اکتفا کیا اور حضرت عبادہ " کودیت دیتا ہوئی گئا۔

ای طرح جب حضرت عمرفاروق مثام میں مصفو خبر کی کدایک مسلمان نے ایک ذمّی کولّل کردیا۔ حضرت عمر نے حکم دیا کہ مسلمان کولّل کردیا جائے۔ حضرت بزید نے بڑی مشکل ہے سمجھا کرلل کی بجائے دیت پر رامنی کیا ہے۔

حفزت زید " کی میر عصبیت کچھ ذمیوں ہی کے ساتھ مخصوص نہتی ، بلکہ مسلمانوں کے ساتھ مخصوص نہتی ، بلکہ مسلمانوں کے ساتھ بھی بعض صورتوں میں ظاہر ہوتی تھی۔ حضرت عثمان عنی " نے اُن کے غلام کا وظیفہ کا ہزار مقرر کیا تھا انہوں نے کہاغلام اور آزاد میں کیا فرق رہ جاتا ہے؟ اور حضرت عثمان " کوایک ہزار برراضی کیا۔

طبعًا خاموش وسکوت کو بیند کرتے تھے مجلس میں بیٹھتے تو جسمہ تسکین و وقار معلوم ہوتے تھے۔

خلفاء ہے دوستانہ تعلقات رکھتے تھے۔حضرت عمر فاروق "کے اصحاب صحبت میں تھے۔ حضرت عثمان عُنی " ہے اسے استے وسیع تعلقات تھے کہ عثمانی کہلاتے تھے۔حضرت عثمان " ان کونہایت

محبوب رکھتے تھے۔حضرت ملی" کوبھی محبوب رکھتے تھے،اوران کی نضیلت کے قائل تھے۔امیر معاویلاً ے بھی مراہم تھے۔شام جانا ،واتوان کے مکان پرتشریف لے گئے کے اور جب مروان بن حکم مدینہ کا امير موكرآ ياتواس يجحى ربط صطربا

مروان ابن سیاست میں شہرہُ آ فاق ہے۔حضرت زید سے اس کے دوستانہ تعلقات تھے۔ لیکن ده موقع پرسیاست ہے باز نہآ یا تھا۔زید بن ٹابت " کو بلا کرایک دن کچھ پوٹیکل سوالات کئے۔ حفرت زید جواب دے رہے تھے کہ یکا یک نظر برای کہ بردے کے چھے کچھ لوگ لکھ رہے ہیں۔ حضرت زیدؓ نےفورا! کہا کہ میہ اعذرقبول کیجئے ۔ میں نے جو کچھکہاتھا،وہ میری ذاتی رائے تھی۔

حضرت زيد ' أُنر جينهايت منكسرالمز انّ منه ليكن جونكه بزيجليل القدرعالم تهجيال لے کھی جھی زبان ہے حرف اد عابھی نکل جاتا تھا۔ ایک مرتبہ حضرت رافع بن خدیج نے ایک حدیث میں غلطی کی اتو حضرت زیر نے کہا کہ خداان کی مغفرت کرے۔ جھے کوان سے زیادہ حدیث معلوم ہے۔ ای طرح حضرت عائشہ " کے ساتھ بھی ای تھم کا واقعہ پیش آیا۔ان کے علم ووقار کی بناء برصحابہ" اور علماء ے لے کرام اءو حکام تک ان کی عزت و تعظیم کرتے تھے۔

حضرت عبدالله بن عباس ويدبن ثابت الله كي اس قدر تكريم كرتے ستھ كدايك مرتبدوه گھوڑے برسوار ہونے کو چلے تو ابن عباس ؓ نے رکاب تھام لی۔ حضرت زید ؓ نے کہا، آب رسول الله و المائل على السانت يحيد المن عبال في كما كيا خوب؟ على اورا كابر ك ما تحدايا اى كرناجا ہے۔

مروان بن حکم اموی جوحضرت ابوسعید حذری مجسے جلیل القدر صحافی کوکوڑے ہے مارنے أفها تها\_حفرت زيد" كى اتى عظمت كرتاتها كهان كوايينه برابر تحنت برِجلَّه ويتاتها كم

## حضرت زياد بن لبيد "

نام ونسب:

عسقلاني كلصة بي :

زیاد تام ہے۔ ابوعید التدکنیت بقبیلد شزرج کے خاندان بیاضہ سے ہیں۔ سلسلد نسب بیہ ب : زیاد بن لبید بن تغلبہ بن ستان بن عامر بن عدی بن امیہ بن بیاضہ بن عامر بن زریق بن عبد حارثہ بن مالک بن غضب بن جشم بن خزرج۔

اسلام : بیعب عقبہ میں شریک تھے۔ جب مدیندیں مہاجرین کی آ مشروع ہوئی تو انسار کی آیک جماعت کہ چارآ دمیوں سے مرکب تھی۔ مکہ پنجی ، جس میں ایک حضرت زیادٌ تھے۔ وہاں سے بہت سے صحابہؓ کے ساتھ مدیندوالی آئے۔ اس بناء پر بیلوگ انساری بھی تھے اور مہاجر بھی آ۔

غروات : بدر، احد، خندق اورتمام غروات مين شريك تهد

و میں آنخضرت اللہ نے یمن کا حاکم بنایا۔ پیملک ۵حصوں پرتقیم تھا ۔

حفزت زیاد "حفرموت کے عامل تھے۔صدقات کامحکم بھی ان کے زیر ریاست تھا ہے۔ آنخفرت بھیا کی وفات کے بعد جب اہل یمن مرتد ہو گئے اور زکو ۃ بند کر دی تو حضرت ابو بکر صدیق "نے زیاد" کو اس بارے میں لکھا۔انہوں نے شاہان کندہ پرشنون مار کر فتح عاصل کی۔اشعث بن قیس کا محاصرہ کر کے شکست دی ،اور اس کو دارالخلافت روانہ کیا۔ حافظ ابن حجر

" وكان له بلاء حسن في قتال اهل الردّة " على الراء "

''لعنی انہوں نے مرتدین کی جنگ میں بڑی جانیازی دکھائی''۔

خلافت صدیقی هی اور فاروقی میں بھی ای خدمت پرمتازر ہے اللہ اس فرض سے سبدوثی کے بعد کوفید کی سکونیہ اختیار کی ۔ بعض کا خیال ہے کہ شام میں قیام کیا تھا۔

وفات : الم يص انقال مواريدامير معاوية كا كومت كا يهلا سال قارزيادٌ فقها عصابةً من تص يحيح ترفدي من بحائد كا وقت آ بينيار

ل طبقات ابن سعد جلد المتم المح المح المتعاب جلد المح ٢٣٦ طالات معاذ بن جبل مع يعقو بي جلد المح الم ١٨٦ على الم ع تهذيب المجذيب جلد س م ١٨٦ ه طبرى جلد ص ١٢٣٦ ه يعقو بي جند المح الم ١٨٦ ه على المحمد المح المحمد ال حضرت زیاد ایشنے عرض کی ، یہ کیسے ہوسکتا ہے۔ اب تو علم لوگوں کے رگ و پے میں سرایت کر چکا ہے۔ ارشاد ہوا:

" نى كىلتك امك يا زياد! ان كىنت لا راك من افقه رجل بالمدينة اوليس اليهود والنصارى يقرؤن التوراة والانجيل و لاينتفعون بشى "
د يعنى الدزياد تيرى مال تجه كوروك! بن بن تجه كونهايت مجه دار فخض خيال كرتا تقاء كيا و كيمة نهيں كه يهود ونسارى تورات وانجيل پرشية بي اليكن ان يفع نهيں اُشات" - حضرت عبادة ن اس عديث كوساتو قرمايا ، ج به سب سے پہلے خشوع اُم محدر بائے اُس مديث كوساتو قرمايا ، ج به سب سے پہلے خشوع اُم محدر بائے اُس مديث يس دوايت يس حلق دوايت بيس عوف بن مالك ، جبير بن انفير ، سالم بن ابى الجعدان كى من فضل وكمال كے حاشية شين بيں ۔



### حضرت زيد بن دهنه

نام ونسب

نام نامی حضرت زیر ہے۔ قبیلہ خزرج کے خاندان بیاضہ سے ہیں۔ سلسلہ نسب سیہ ہے : زید بن دھند بن معاویہ بن عبید بن عامر بن بیاضہ بن عامر بن زریق ، بن عبد حارشہ بن مالک ابن غضب بن جشم بن خزرج۔

بدر اور احد میں شریک نے ۔غزوہ احد کے بعد قبیلہ عنصل اور قارہ کے بچھلوگوں نے آخضرت کی خدمت میں حاضر ہوکر درخواست کی کہ چندصحانہ جُوقر آن اور فقد کی تعلیم و ہے کیس، ہمارے یہاں جیجے ۔ ان اطراف میں اسلام پھیل رہا ہے ۔ ان کی درخواست پر آخضرت کی نے خبیب اور زید مجمعی اور لوگوں کوروانہ فرمایا۔ راستہ میں بیرمعونہ پرمعرکہ پیش آیا۔ حضرت خبیب اور زید مشرکین کے ہاتھوں اسیر ہوگئے ۔ وہ لوگ ان بزرگوں کو ہاتھ با تدھ کر مکہ لائے اور صفون بن امید کے ہاتھ فروخت کیا۔ صفوان نہایت خوش تھا کہ اپنے باپ سے عوض ان کو آل کروں گا۔

ہمشر اور جن میں ایک مشدہ کر ای تعلیم مقبل قرار الا صفوان سے نام کا جس کا امنہ مالا بھیا۔ شد اور حضورت کیا منہ مالا کھیا۔

شہاوت : رائے ومشورہ کے بعد تعیم مقل قرار پایا مفوان نے اپنے غلام کا جس کا نام نسطاس تھا، حکم دیا کہ ان کو تعیم لے چلو قبل گاہ پنچ تو بجیب آز مائش کا وقت تھا۔ ابوسفیان نے پوچھا، زید تمہیں خدا کی تیم سے بچ بتانا، اگر تمہارے بجائے تحد ( عرف ) ہوں اور بیم ان کی گردن ماریں اور تم اپنے گھر محفوظ رہوتو تم اس بات کو پیند کرتے ہو۔

حفرت زید فرمایا ''واللہ بھے یہ بھی منظور نہیں کہ بھر ہی کے کا نٹا پہنے اور میں اپنے گھر میں بیٹھار ہوں۔ ابوسفیان اس فقرہ کوئ کر دنگ رہ گیا اور ای عالم میں زبان سے نکلا کہ محمد کے اصحاب ان ہے جس فقد رحجت کرتے ہیں و تیا میں کسی کے دوست ایسے گرویدہ نہیں۔ اس کے بعد ان توقل کر دیا گیا۔ یہ سلم کا افسوسناک واقعہ ہے۔

#### رضی الله عنهم و رضواعته (القرآن) ال**تدأن سراشی بواا**وروهاللدےراشی بوے

(انبیاء کرام کے بعد دنیا کے مقد س ترین انسانوں کی سرگزشت حیات ا

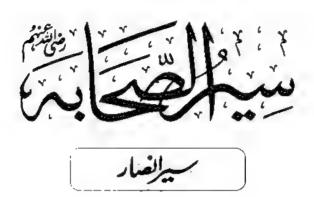

#### حصه پنجم

جس میں برتر تبیب حروف جی متندحوالوں ہے ۱۲۳ انصار کرام وصلفائے انصار کے سوانح و حالات اوراُن کے سوانح و حالات اوراُن کے فضائل و کمالات کی تفصیل مذکور ہے

> تحريروترتيب جناب مولاناسعيدانصاري صاحب مرحوم سابق دنيق دارلمسنين اعم مُزهد.

#### بسم الله الرحمن الرحيم

دو نسي ،،

### حضرت سعلان بيع

نام ونسب

سعد نام ، فلبیله خز رج سے ہیں ،سلسلهٔ نسب بیہ ہے۔سعد بن رئیج بن عمرو بن ابی زہیر بن مالک بن امراء القیس بن مالک اغربن تثلبہ بن کعب بن خز رج بن حارث بن خز رج اکبر۔

اسلام : عقبہ اولی میں سلمان ہوئے ادر عقبہ ٹانیہ میں شرکت کی لئے، دوسری بیعت میں اپنے قبیلہ کے نقیب بنائے گئے ،حضرت عبداللہ میں رواحہ بھی اس قبیلہ کے نقیب بنائے گئے ،حضرت عبداللہ میں رواحہ بھی اس قبیلہ کے نقیب بنائے گئے ،حضرت عبداللہ میں رواحہ بھی اس قبیلہ کے نقیب بنائے گئے ،

غزوات اورو بكر حالات:

حفرت عبدالرحن "بن عوف ہے کہ عشرہ میں تھے، برادری قائم ہوئی، حفرت سعد "
نے اپنے مہاجر بھائی کے ساتھ جوغیر عمولی جوش وخروش اور غلوص ظاہر کیا اس کی نظیر تاریخ عالم کے کسی
باب میں نہیں مل سکتی ہم انصار نے مال و متاع و جا کدا و اور زمین آدھی آدھی مہاجرین کو و ہوگئی۔
لیکن حضرت سعد " نے ان چیزوں کے علاوہ اپنی ایک بیوی بھی چیش کی ، حضرت عبدالرحمٰن "اگر چاس
وقت مفلوک الحال تصابم ول کے غنی تھے ہو لے " خداتمہارے بال بچوں اور مال و دولت میں برکت
دے، جھے اس کی ضرورت نہیں ہم مجھ کو باز ارد کھلا و و'' ۔ "

وفات : غزدہ بدر کی شرکت سے تذکرے خاموث ہیں۔غزدہ اُحدیس شریک تھے اور اس میں نہایت جاندہ میں شریک تھے اور اس میں نہایت جانبازی ہے گئے نہایت جانبازی ہے کہ تخضرت جانبانے نے فرمایا کوئی سعد بن رہے گئے کہ فرلاتا۔ایک شخص نے کہا میں جاتا ہوں۔

زرقانی میں ہے کہ انہوں نے جا کر لاشوں کا گشت لگایا اور ان کا نام لے کر آواز دی ، شہر خوشاں میں ہر طرف سناٹا تھا کوئی جواب نہ آیا۔لیکن جب بیہ آواز دی کہ مجھ کو رسول اللہ ﷺ نے تہارے پاس بھیجا ہے تو ایک ضعیف آواز کان میں بیٹی کہ میٹر دوں میں ہوں۔ بید حضرت معد "کااخیر وقت تھا ہ او ژر ہے تصند بان قابو میں نتھی۔ تاہم ان ہے کہا کہ رسول اللہ ﷺ میراسلام کہنا اور انسار ہے کہنا کہ اگر خدانخواستہ رسول اللہ ﷺ قبل ہوئے اللہ ہوگا۔ کے اللہ ہوئے اور تم میں سے ایک بھی زندہ نے گیا تو خدا کو منہ دکھانے کے قابل ندرہوگا۔ کیونکہ تم نے لیات العقبہ میں رسول اللہ ﷺ پرفدا ہونے کی بیعت کی تھی ۔ پیخض جس کا نام بعض روایتوں میں الی بن کعب آیا ہے۔ وہیں کھڑے رہاور حصرت سعد "کی زورِح مبارک جدیمضری سے پرواز کرگئی۔

بنا کر دندخوش رسے بخو ن و خاک غلطید ن خدارحمت کندایں عاشقان پاک طنیت را

حفرت الی "نے وصیت کے بیآخری کلمات آنخضرت کاللہ کو پہنچائے تو فرمایا ''خداان پر رحم کرے، زندگی اور موت دونوں میں خدااور رسول کی بہی خواجی میدِنظر رہی لیے

فن کے وقت دودوآ دی ایک قبر میں رکھے گئے تھے، خارجہ "بن زید بن ابی زہیر جو حضرت سعد "کے چچاہوتے تھے، ان کے ساتھ وفن کئے گئے کہ جس طرح ونیا میں ساتھ دیا تھا قبر میں بھی ساتھ ویں ہے۔

الل وعيال : دولاكيال چهورس، ايك كانام الم سعيد تقاء الخضرت على في الدوش دونكث الله والدوش دونكث الله والمراث والمراث

"فان كن نساًء فوق اثنتين فلهن ثلثاماترك"

'' آگر دو مورتول سے زیادہ ہوں تو دوٹلٹ ان کا حصہ ہوگا''۔

ای موقع برنازل ہوئی اورائ تقسیم ہے میں معلوم ہوا کہ دوعورتوں کا بھی وہی حصہ ہے جو تین یا چار کا ہے ت<sup>س</sup>دو بیویاں تھیں جن میں ایک کا نام عمر ہ بنت حزم تھا <sup>ہی</sup>۔

فضل وكمال:

آنخضرت الشاہے عدیث سننے کے علاوہ لکھنا جانتے تقے اور چونکہ رکیس کے بیٹے تقیقعلیم کاخاص اہتمام ہوا تھا۔ کتابت ای زبانہ میں کیسی تھی <sup>ھ</sup>۔

ا خلاق : جوشِ ایمان اور خب رسول ﷺ ،عقب اور اُحدے کارنا موں سے ظاہر ہوتی ہے، غروہ اُحد میں جووصیت کی وہ اس کا بالکل بین ثبوت ہے۔ مشرکین مکری تیاریوں کی خبر جب آنخضرت اللے کے پاس اُحدیث آنی تھی تو آنخضرت اللہ کے باس اُحدیث آنی تھی تو آنخضرت اللہ فیصلات کو آگاہ کیا تھا ۔

انبی باتوں کی وجہ سے حضرت سعد "کا اثر تمام صحابہ پرتھا۔ ان کی صاحبز ادی امّ سعید حضرت ابوبکر "کی فدمت میں آئیں تو انہوں نے اپنا کپڑا بچھادیا ، حضرت عر"نے کہا'' بیکون ہیں؟' فرمایا '' بیاس خض کی بیٹی ہے جو مجھ سے اور تم ہے بہتر تھا''۔ پوچھا ''یا ضلیف رسول اللہ (ﷺ)! وہ کیوں؟'' ارشاد ہوا کہ'' اس نے آنحضرت ﷺ کے زمانہ میں جنت کا راستہ لیا ، اور ہم تم یہیں باتی رہ گئے۔''



## حضرت مهل بن سعد

نام ونسب:

سہل نام ،ابوالعبائی،ابو مالک،ابو کی کنیت سلسلہ نسب ہیہ ہے، ہل بن سعد بن مالک بن خالد بن تعلیہ حارثہ بن عمر و بن خزرج بن سعدہ بن کعب بن خزرج اکبر،

جرت بوی ہے القبل پیدا ہوئے، باپ نے حزن نام رکھا، لیکن آنخضرت علیہ جب مدین تشریف لائے بدل کرمہل کردیا۔

اسلام : جرت ہے پیشتر حضرت مہل کے والد سعد بن مالک نے مذہب اسلام قبول کرایا تھا، مینے نے ای باپ کے ساید عاطفت میں پرورش یائی تھی۔

#### غروات اورديگر حالات:

آنخضرت فلی کی تشریف آوری مدینہ کے وقت ان کائن ۵سال کا تھا، دو برس کے بعد غروہ بدر پیش آیا، اس وقت بیفت سالہ تھے، لڑائی ہے قبل ان کے والد نے انتقال کیا اور حفرت ہمل کو بیٹیم چھوڑ گئے، آنخضرت فلی نے لڑائی ختم ہونے کے بعد اور مجاہدین کی طرح ان کے باپ کا بھی حصہ لگایا، کیونکہ وہ جنگ کاعزم کر چکے تھے۔

غروة احدين وه اورائوكول كى طرح شهركى تفاظت كررے تھے، آنخصرت الله كو جب چشم زخم پہنچا اوردھويا گيا، اس وفت آپ كے باس آگئے تھے !۔۔

<u>ہے۔</u> میں غزوۂ خندق ہوا ، بااسنبمہ صغری جوش کا بیے عالم تھا کہ خندق کھود تے اور مٹی اٹھا اٹھا کے کندھے پر لے جاتے تھے <sup>ک</sup>ے۔

غزوات مابعد میں بھی میدان جنگ کے قابل نہ ہو سکے، ۱۵ برس کاس ہوااور تینے زنی کے قابل ہوئے تو خودسرور عالم علی نے سفر آخرت اختیار فرمایا کے سالھ کاواقعہ ب۔

سى كى ماكى يىلى جوائى بىن يوسف تقفى كادست سياست دراز مواتوان كو بلاكر إو چھاكى ، تم فى محضرت عثال كى ماد كيول شدى ؟ جواب ديا كى تقى ، بولا ، حصرت عثال كى مادكى ولى شدى كار ان بى

گردن پرمبرلگادی جائے۔ بید قتاب ان بزرگوں کے ذلیل کرنے اور اثر زائل کرنے کے لئے کیا گیا تھا، حصرت انس اُور حصرت جابر بن عبداللہ بھی اس جرم میں ماخوذ ہتھے۔

244

وفات : سن مبارک ۹ سال تک پہنچ دکا تھا، آخسرت علیہ کے جمال با کمال کے ایکے والوں سے مدید خالی تھا اور گرصوب جس سحاب کے سامید علی معروم او چکے تھے، و وخود فرمایا کرتے تھے، کہ اللہ معروض کا کوئی قال رسول اللہ کہنے والا باقی ندر ہے گا۔'' آخر ۹۱ھ میں بزم قدس نبوی کی میشمماتی ہوئی تمع بھی بچھ گئی۔

فضل وکمال : حضرت مہل مشاہیر سحابہ میں ہیں اکابر سحابہ کے فوت ہوئے کے بعدان کی ذات مرجع انام بن گئ تھی اوگ نہایت ذوق وشوق ہے حدیث سننے آتے تھے۔

آنخضرت الله کور ماند میں اگر چه مغیرالس تھ، تا ہم آپ سے حدیث ی تھی، بعد میں حضرت البی بن کعب مان مان کی تحیل کی، مروان ہے بھی چندروا بیتیں حضرت البی بن کعب مان مان کی تحیل کی، مروان ہے بھی چندروا بیتیں لیس، اگر چدوہ سحالی نہ تھا، راویان صدیث اور تلا فد و خاص کی ایک جماعت تھی جن میں بعض کے نام بید بیس محضرت ابو مریرہ ، حضرت ابن عباس ، حضرت سعید بن مسیت، ابو حازم بن دینار زمری، ابو سمیل صدید میں معباس بن میل (لڑک تھے) وفاء بن شرح حضری ، یکی بن میمون حضری عبدالله بن عبدالرحل بن ابلی ذباب ، عمرون جابر خصری دوایات کی تعداد ۱۸۸ ہے جمن میں ہے ۱۸۸ منفق علیہ ہیں۔

ایک مرتبه الخضرت عظ کویربضاعے یانی پایا تھا ۔۔

حق گوئی خاص شعارتھی،آل مروان میں نے ایک شخص مدیند کا امیر ہوکرآیا حضرت سبل " کو بلا کر کہا کہ علی "کو برا کہو،انہوں نے انکار کیا تو کہا کہ اچھاا تناہی کہد وکہ 'خدا (نعوذ باللہ ) ابوتر اب پرلعنت کرے' ۔حضرت سہل نے جواب دیا کہ بیعلی "کامحبوب ترین نام تھا اور آپ ہو ایک اس نام پر بہت خوش ہوتے تھے،اس کے بعد ابوتر اب کی وجہ تسمیہ بتلائی تو اس کو بھی خاموش ہونا پڑا "۔

### حضرت مهل بن صُنيف

نام ونسب :

سل الم الوسعد كنيت اسلسلة انسب بي ہے۔ سل بن صنيف بن وابب بن عليم بن تعليم بن تعليم

اسلام: ہجرت تبلمشرف باسلام ہوئے۔

غروات وعام حالات:

ابن سعد کی روایت کے مطابق جناب امیر علیہ السلام ہے موافاۃ ہوئی ہے تمام غزوات میں شریک تھے، غزوہ است میں جب آنخضرت کی چند صحاب کے ساتھ میدان میں رو گئے تھے، یہ می ثابت قدم رہے، اس دن موت پر بیعت کی بھی، رسول اللہ کھی کی طرف جو تیر آئے بیان کا جواب دیتے تھے۔ آنخضرت کی لوگوں سے فرماتے کہ ان کو تیردو، بیال میں حضرت عمر تفاول کے طور پر کہتے کہ سہل ہے حزن نہیں کے۔

خلافت راشدہ میں سے جناب امیر اے عہد مبارک میں مدینہ کے امیر تھے کوفہ سے امیر المونین کا فرمان پہنچا کہ یہاں آ جاؤ، چنا نجیدینہ سے کوفہ چلے گئے۔

جنگ جمل کے بعد بھرہ کے والی بنائے گئے جنگ صفیین میں حضرت علیٰ کی طرف سے شرکت کی تئے اورلڑ ائی کے بعد کوف والیس جلے آئے۔

ای زمانی میں فارس کے امیر بنائے گئے اہل فارس نے سرتانی کرکے خارج البلد کردیا۔ حضرت علیؓ نے ان کی بجائے زیاد بن ابدیکو ہاں کا حاکم مقرر کردیا۔

و قات : ۳۸ ھیں ہمقام کوفہ انتقال فر مایا حضرت علیؓ نے نماز جناز ہرِ منائی چھ تکبیریں کہ بیس اور فر مایا کہ بیاصحاب بدر میں تتھے۔

اولاد : دوبيني يادگار چيور يه ابوامام اسعداور عبدالله اول الذكرة تخضرت على كي عبد مقدس من

پيدا ہوئے۔

ا اصابه جلد ۱۳۹ مس ۱۳۹ - تبذيب التبذيب رجلد ۱۳ مس ۱۳۵ مس به ۱۳۹ مسلم مسيح بخارى جلد ۲ مس ۲۰۰

حلیہ : نہایت خوبصورت اور پاکیزہ منظر نتے۔ بدن نہایت سڈول تھا، ایک غروہ میں آنخضرت بھا کے ہمر کاب بتھ وہاں نہر جاری تھی نہانے کے لئے گئے، کسی انصاری نے جسم و کھے کر کہا کیسا بدن پایا ہے؟ میں نے ابیا بدن بھی نہیں و یکھا تھا۔ حضرت ہمل "کوشش آگیا۔ اٹھا کرلائے گئے، بخار چڑھا تھا، آنخضرت بھائے نے بوچھا کیا معاملہ ہے لوگوں نے قصہ بیان کیا فرمایا" تعجب ہے لوگ اپنے بھائی کا جسم یا مال و یکھتے ہیں اور برکت کی دعانہیں کرتے اس لئے نظر کئی ہے۔

فضل وكمال:

راویان صدیث میں ہیں، آنخضرت بھ اور حضرت زید بن ثابت سے روایت کرتے ہیںان ہے متعددتا بعین نے روایت کرتے ہیںان ہے متعددتا بعین نے روایت کی ہے جن میں سے چندنام سے ہیں۔

ابودائل،عبید بن سباق،عبد الرحمٰن بن ابی لیلٰ،عبیدالله بن عبد الله بن عتبه سیر بن عمرو ، رباب (عثمان بن حکم بن عباد بن صنیف کی دادی تقیس ) کید

اخلاق وعادات :

اختلاف ہےدورر ہتے تھے صفین ہے واپس آئے تو اب دائل نے کہا کہ کچھ نہر بیان سیجئے فرمایا کیا بتاؤں؟ سخت مشکل ہے ایک سوراخ بند کرتے ہیں تو دوسرا کھل جاتا ہے <sup>کا</sup>۔

نہایت شجاع اور جری تھے،لیکن لوگوں میں اس کے خلاف جرچا تھا،فر مایا یہ ان کی رائے کا قصور ہے، میں بزول نہیں ہم نے جس کام کے لئے تکوارا ٹھائی اس کو ہمیشہ آسان کرلیا۔ یوم ابی جندل (حدیدیہ) میں لڑنا اگر رسول اللہ ﷺ کی مرضی کے خلاف نہ ہوتا تو میں اس دن ہمی آمادہ کی یکار ہوجاتا ﷺ۔

**→**≍≍<<u>♦></u>≍×+

ا از طبقات علد ۱ مس ۸ و تهذیب التهذیب جلد ۱ واصابطد ۱ مالات سبک عصصح بخاری جلد ۱ مس ۱۰ مسلم ۲۰ مسلم بخاری جلد ۱ مسام ۲

### حضرت سعلاً بن معاذ

نام ونسب :

سعدنام ہے۔ابوعمروکنیت،سیدالاول لقب،قبیلہ عبدالاشہل ہے ہیں۔سلسلہ نسب ہے۔ سعد بن معاذبین نعمان بن امراء لقیس بن زید بن عبدالاشہل بن جشم بن حارث بن خررج بن بنت (عمرو) بن مالک بن اوس والدہ کا نام کبشہ بنت رافع تھا۔ جو حضرت ابوسعید خدری کی چیازاد بہن محس ۔ قبیلہ اشہل ، میں شریف ترین قبیلہ تھا،سیادت عامداس میں وراث چلی آتی تھی ، چنا نچہ حضرت سعد کے تمام مورث اینے اینے زمانہ میں تاج سیادت زیب سرکئے تھے۔

والدیے ایام جاہلیت ہی میں وفات پائی، والدہ موجود تھیں ہجرت سے بیشتر ایمان لا نمیں اور حضرت -عد ؓ کے انتقال کے بعد بہت ونوں تک زندہ رہیں۔

اسملام : اَکر چه عقبهاولی میں بیڑب کی سرز مین پرخورشیداسلام کا پرتو پز چکا تھالیکن حقیقی ضیا گستری حصرت مصعب بن عمیر کی ذات ہے وابستہ تھی، چنانچہ جب وہ دائی اسلام بن کرمدینہ پہنچاتو جو کا ن اس صداے نا آشنا تھان کو بھی چارونا چاراس کے سٹنے کے لئے تیار ہونا پڑا۔

سعد بن معاذ ابھی حالت کفر میں ہتھ\_ان کومصعب کی کامیا بی پر سخت حیرت اوراپی تو م کی بے وقو فی پرانتہا درجہ کاحزن وملال تھا <sup>ال</sup>ہ \_

لیکن تابے کی آخرایک دن ان پر بھی حضرت مصعب بن عمیر " کااثر پڑ گیا۔ اسعدابی ذرارہ اُ نے جن کے مکان میں حضرت مصعب فروکش متصان ہے کہا تھا کہ سعد بن معاذ مسلمان ہوجا کیں گئو دوآ دمی بھی کافر ندرہ کئیں گے اس لئے آپ کوان کے مسلمان کرنے کی فکر کرنی چاہئے ، سعد بن معاذ " حضرت مصعب کے پاس آئے تو انہوں نے کہا کہ میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں ، آپ بیٹھ کرین لیجئے ، مانے نہ مانے کا آپ کواختیار ہے سعد نے منظور کیا تو حضرت مصعب نے اسلام کی تقیقت بیان کی اور قر آن مجید کی بندآ بیتیں پڑھیں جن کوئ کوسعد بن معاذ " کلمہ شہادت پکارا شھے اور مسلمان ہو گئے۔

قبیلی عبدالاشهل میں پیزرفوراً چیل گئی۔سعد "گھر گئے تو خاندان والوں نے کہا کہا ہوہ چېره نہیں! حضرت سعد ؓ نے کھڑے ہوکر پوچھامیں تم میں کس درجہ کا آ دمی ہوں؟ سب نے کہا سر دار اور اہل انسیات ، فرمایا '' تم جب تک مسلمان ند ہو گ میں تم ہے بات جیت ندکروں گا'۔ حضرت عد ' کواپنی قوم میں جوعزت حاصل بھی اس کا بیاثر ہوا کہ شام ہوئے سے قبل تمام قبید مسلمان : و کیا۔ اور مدینہ کے درود بوار تکہیر کے فعروں سے گونج اُنتھے۔

اشاعت اسلام من يدهنرت عد كانبانت عظيم الثان كارنام بسنابين وفي تقس النجاد النجاد بين المن وفي تقس النجاد النجاد النجاد بين المن كاحريف فيمن النجاد بين النجاد بين النجاد بين النجاد بين النجاد بين النجاد الاشهل المنطقة النجاد بين النجاد النجاد

مسلمان ہوکر «عنرت معلائے «عنرت مصعب الله کواسعد بن زرارہ کے مکان ساہ

بال منتقل كرنيايه

غز وات اور دیگر حالات:

ال يوش أولى ك بورا و ف كاوفت غزو كابدرتها ، كفار قريش في مديد برحمله كرف ك الشابية مبادر في الله المنابية منظوره يو في نوابر و سامان ت تياريال كي تعيير ، أتخضرت الفيئ كوفير بولى نواستان سنابية ت مشوره يو حضرت معد في المحمد المنابية و المبال الله ( في السبات المنابية و المبال الله ( في السبات المبال الله و الله و المبال الله و المبال الله و المبال الله و الله و المبال الله و الله و المبال الله و المبال الله و المبال الله و المبال الله و الله و المبال الله و الله و المبال الله و المبال الله و المبالمبال الله و المبال الله و المبال الله و المبال الله و المبال الله و الله و المبال الله و المبال الله و المبال الله و الله

ا السيخ بناري جلدا يس 18 هـ.

جوارادہ ہو سیجئے۔اس ذات کی شم جس نے آپ کو ٹبی بنا کر بھیجا آپ سندر میں کود نے کو کہیں تو ہم صاصر میں ہمارا ایک آ دمی بھی گھر میں نہ جیشے گا ہم کولڑائی ہے بالکل خوف نہیں اور انشا ،اللہ میدان میں ہم صادق القول ثابت ہو نگے ،خداہماری طرف ہے آپ کی آئلہمیں ٹھنڈی کرے ہے۔

آتخضرت على ان کے حوالے کیا۔ غورہ ہوئے فوجون کی تر بیب کا وقت آیا تو قبیلہ اوس کا جھنڈا آخضرت علی نے ان کے حوالے کیا۔ غورہ کا احد میں انہوں نے آخضرت علی کے آسانہ پر بہرہ دیا تھا۔
کفار سے مقابلہ کے لئے رسول القد علی کی رائے تھی کہ یہ یہ میں رہ کر کیا جائے ، عبدالقد بن ابی ابین سلول کا بھی بہی خیال تھا، کیکن بعض نو جوان جن کو شوق شہادت داس گیرتھا، بابراکل کر ،
بن ابی ابین سلول کا بھی بہی خیال تھا، کیکن بعض نو جوان جن کو شوق شہادت داس گیرتھا، بابراکل کر ،
لڑنے پرمصر تھے، چونکہ کشرت رائے انہی کو صاصل تھی اس بنا برآ مخضرت علی نے انہی کی تائید کی اور زرہ بہن کے گئے ۔ سعد بن معاذ "اور اسید بن تھیسر " نے کہا کہ "تم لوگوں نے آخضرت علی کو باہر چلنے کے لئے مجبور کیا ہے، حالانکہ آ ب برآ سان ہے دئی آتی ہے ، اس لئے مناسب یہ ہے کہا بی رائے والیس لے اواور معاملہ کو بالکل آنخضرت علی برجیموڑ دو"۔

آنخضرت على بمرض كيا كه بهم ُو حضور على كي مخالفت منظور نبيس، جوتكم بهوجم بجالا نے پرآمادہ ہیں۔ ارشاد بواكه 'اب كيا بوتا ہے؟ بى جب بتھيار باندھ ليتا ہے تو جنگ كافيعله كر كے أتارتا ہے' ''۔

غرض کوہ اُحد کے دامن میں لزائی شروخ جُوئی ،اسلامی اُشلر پہلے فُتْ یاب تھا ،کیان بھر تاب مقادمت ندلاکر چیچے ہٹااس وقت آنخضرتﷺ سب ت زیادہ ٹابت قدم جھے اور آپ کے ساتھ دواصحاب داوشجاعت دے م ہے تھے ،انہی میں حضرت سعد بن معاذ " بھی تھے "۔اس غروہ میں ان کے بھائی عمر وشہید ہو گئے "۔

غوروہ خندق میں جو ہے میں ہوا۔ آنخضرت عجی نے انسارے مدینہ کے تبائی نیمال میں میں ہوا۔ آنخضرت عجی نے انسارے مدینہ کے تبائی نیمال میں میں ہوا۔ آنخضرت عدین مبادہ کے ساتھ حضرت سعد آبن معاذبھی شریک میں میں کو دانہ ہوئے۔ بنو معاذبھی شریک میں اور انہ ہوئے۔ بنو حارث کے قلعہ میں ان کی مال موجود تھیں اور حضرت عاکشہ سے پاس بیٹھی تھیں ،شعر پڑھتے ہوئے کذریۃ مال نے کہا میٹاتم جیٹھیرہ گئے، جلدی جاؤ۔

ا زرتانی جدایس ۱۳۵۹ ۴ با طبقات این حدیده میشم ایس ۴۶ ۴ بر زرقانی جده یس ۴۶ هم طبقات جلده ایشم ارس ۴۰ ۵ طبقات سعد جلد ایشم ایس ۵۲

جس ہاتھ میں حربتمادہ باہر نکلا ہواتھا حضرت عائشہ علی اللہ اسعدی ماں! ویکھوزرہ بہت چھوٹی ہے،میدان میں پنچ تو حبان بن عبد مناف نے کہا کہ عرقہ کا بیٹا تھا، ہاتھ پر ایک تیر مارا جس سے ہفت اندام کٹ کی لمادر نہایت جوش میں کہالو، میں عرقہ کا بیٹا ہوں آنخضرت کی نے سنا تو فرمایا ''خدااس کا چبرہ دوز خ میں عرق آلود کرئے'۔

اس کے بعد مسجد نبوی ﷺ میں ایک فیمدلگایا اور وفیدہ اسلمیہ کوان کی خدمت پر مامور کیا۔
حضرت سعد اس فیمدیش رہتے تھے اور حضرت ﷺ وزاندان کی عیادت کوتشریف لائے تھے۔ چونکہ
زندگی سے بایوں ہو چکے تھے، خدا سے دعا کی کر قریش کی لڑائیاں باقی ہوں تو جھے زندہ رکھ، ان سے جھے لڑنے کی ہری تمنا ہے کیونکہ انہوں نے تیر سرسول کواذیت دی، تکذیب کی اور مکہ نکال دیا اور اگر ان بندہونے کا وفت آ گیا ہے تو اس زئم سے جھے شہادت و ساور بی قریظ کے معاملہ میں میری آئیجیں شمندی کر، اس دعا کا دوسر انگرامقبول ہوائے۔ چنا نچہ جب بوقریظ کو آئیمنس سے آئیجیں شمندی کر اس دعا کا دوسر انگرامقبول ہوائے۔ چنا نچہ جب بوقریظ کو آئی خضرت ﷺ نے سال وہن کرنا چاہاتو چونکہ وہ قبیلہ اوس کے حلیف تھے کہا ایسے جا کہ ہم سعد کا تھم ما نیں گر آئی خضرت ﷺ نے انسان سعد کواطلاع کی ، وہ گدھے پر سوار ہو کر آئے ہمجد کے قریب پنچے تو آئی خضرت سے انسان سعد کواطلاع کی ، وہ گدھے پر سوار ہو کر آئے ہمجد کے قریب پنچے تو آئی خضرت انسان سے کہا کہ 'آسے سردار کی قطیم کے لئے انسان سے کہا کہ 'آسے سردار کی قطیم کے لئے انسان سے کہا کہ 'آسے سردار کی قطیم کے لئے انسان سے کہا کہ 'آسے سردار کی قطیم کے لئے انسان سے کہا کہ 'آسے سردار کی قطیم کے لئے انسان سے کہا کہ 'آسے سردار کی قطیم کے لئے انسان سے کہا کہ 'آسے سردار کی قطیم کے لئے انسان سے کہا کہ 'آسے سردار کی تعظیم کے لئے انسان سے کہا کہ 'آسے سردار کی تعظیم کے لئے انسان سے کہا کہ 'آسے سردار کی تعظیم کے لئے انسان سے کہا کہ 'آسے سردار کی تعظیم کے لئے انسان سے کہا کہ 'آسے سردار کی تعظیم کے لئے انسان سے کہا کہ 'آسے سردار کی تعظیم کے لئے انسان سے کہا کہ دعل کا دوسرا کی تعظیم کے لئے انسان سے کی سے کر س

پھر سعد 'نے فر مایا کہ' بیادگتم ہارے تھم کے منتظر ہیں' ۔عرض کی '' تو میں تھم دیتا ہوں کہ جولوگ لڑنے والے میں قبل کئے جا کیں گے ،اولا دغلام بنائی جائے اور مال تقتیم کر دیا جائے''۔ آنخضرت چھٹے نے یہ فیصلہ س کر کہا کہ '' تم نے آسانی تھم کی بیروی کی'' ، چنا نچھاس کے بھو جب اینے سامنے مہم آ دمی آل کرائے۔

وفات : اس دافعہ کے بعد بھی دنوں تک زندہ رہے، آنخضرت ﷺ نے خود رقم کو داغا جس سے خون رک گیا ایکن اس کے بوٹ ہا تھ خون رک گیا الیکن اس کے بوٹ ہاتھ چھول گیا تھا، ایک دن رخم چھٹا اور اس زور سے خون جاری ہوا کہ مسجد سے گذر کر نبی غفار کے خیمہ تک پہنچا، او گول کو ہڑی تشویش ہوئی بوجھا کیا معاملہ ہے؟ جواب ملا کے سعد "کا زخم چھٹ گیا۔

آ مخضرت ﷺ کواطلاع ہوئی تو گھبرااٹھے اور کپڑا تھیٹے ہوئے مسجد میں آئے دیکھا تو حضرت سعد "کاانتقال ہو چکا تھا یعش کواپئ آغوش میں لے کر ہیٹھے،خون برابر بہدر ہاتھا۔لوگ آکر جمع ہونا شروع ہوئے ،حضرت ابو بکر "آئے اور نعش کود کیھے کرایک چیخ ماری کہ ہائے ان کی کمرٹوٹ گئی،

یا صحیح بغاری جلد ۱ ص ۵۹ و دیگر کتب در جال ۲۰۰۰ صحیح بخاری جلد ۲ می ۱۹۵

آ تخضرت ﷺ نے فرمایا ''ایسانہ کبؤ'۔ حضرت عمر '' نے روکر کبا '' انسا للله و انسا الیه و اجعون '' ،خیمہ میں کبرام پڑا تھا۔ و کھیامال رور ہی تھی۔

> ویل ام سعداسعد ا براعة نجدا ویل ام سعدا سعدا صرامة وجدا

آنخضرت ﷺ نے فرمایا کداوررو نے والیال جموت اولتی بین لیکن یہ بی کہتی ہیں۔ بنازہ روانہ ہواتو خودآ نخضرت ﷺ ساتھ ساتھ تھے، فرمایا کدان کے بنازہ میں ستر بزار فرشتہ شریب ہیں، ااش بالکل بلکی ہوگئ تھی منافقین نے مضحکہ کیا تو آنخضرت ﷺ نے فرمایا کہ ''ان کا جنازہ فرشتہ اٹھائے ہوئے ہوئے والیس ہوئے تو سرور کا گنات ﷺ نہایت مغموم تھے، دلیش مبارک ہاتھ ہیں تھی اوراس مسلسل آنسوگررہے تھے۔

حضرت سعد "كى وفات تارتخ اسلام كاغير معمولى واقعه بانبول في اسلام كى جوفد مات النجام دى تقيل جو فدين بين المرتجع بات النجام دى تقيل جوفد مات النجام دى تقيل جوفد مات كى بدولت وه انسار مين صدين اكبر سجي بات التقارة عن خدا (ابن الى ) في التقارة عن خدا تكليف دى بتم مين كوئى اس كالدارك كرسكتا ب" توسب سے بيلے انبول في الحك كركما تقا كى "قبيلة اوس كا آدى جو جھكو بتا ہے ميں ابھى كردن مار في كا تكام ديتا ، ول"

اس وقت ای محبّ صادق آور عاشق جال نثار نے وفات یا کی تھی۔ اِس واقعہ کی اہمیّت اس سے اور بردھ جاتی ہے کہ فرشتے جناز ہ میں موجود تھے، آنخضرت ﷺ نے ارشاد فر مایا کہ ''ان کی موت سے مرش مجید جنبش میں آگیا ہے'' ''۔

ایک انصاری فخریه کبتائید

ومااهتزعوش الله من موت هالک سمعنا به الالسعد ابی عمو و کسی مرخ و کسی مرخ و کسی مرخ و کسی موت پر مرافع مرخ و کسی موت پر صلیم : حلیدیا که دراز،بدن دو برای م

اولاد: دو بيني نتيج بمرواورعبدالله ، دونول حالي نتيجهاور بنيات رضوان بين شريك نتيجها فصل و كمال : جبيها كهاد پرمعلوم بواحضرت معد " كانتقال ادائل اسلام بين بواتنايه آنخضرت بين كفيض صحبت سيدانهول في ۵ برس فائده أشاياله اس عرصه بين بهت مي مديثين سي بول كي بهين چونکہ روایات کاسلسلہ آنخضرت ﷺ کے بعد قائم ہوا،اس لئے ان کی روایتیں اشاعت نہ پاسکیں۔ صحیح بخاری میں حضہ عبد اللہ بن مسعود "کی ایک روایت مذکور ہے جس میں ان کے عمر کاذکر آیا ہے۔ حضرت انس "کی ایک حدیث ہے جس میں سعد بن ربیع "کے اُحد میں قبل ہونے کا تذکرہ ہے۔

مناقب وأخلاق:

اخلاقی حیثیت ہے حضرت سعد "بڑے درجہ کے انسان تھے، حضرت عائشہ " فرماتی ہیں۔
"رسول اللہ ہورے بعد سب سے بڑھ کرعبدالاشہل کے تین آ دمی تھے، سعد "بن معاؤ"، اسید بن حفیر"
اور عبادہ " بن بشر' وہ خود کہتے ہیں کہ یوں تو میں ایک معمولی آ دمی ہوں لیکن تین چیزوں میں جس رتبہ
تک پہنچنا جا ہے ، پہنچ چکا ہوں ۔ پہلی بات یہ ہے کہ رسول اللہ بھی ہے جوصدیث سنتا ہوں اس کے
منجانب اللہ ہونے کا یقین رکھتا ہوں ، دوسر سے نماز میں کسی طرف خیال نہیں کرتا ، تیسر سے جنازہ کے
ساتھ رہتا ہوں تو منکر کلیر کے موال کی فکر دامن گیررہتی ہے۔

حضرت سعيد بن مسينب "كہتے ہيں كہ بنصلتيں پينمبروں ميں بوتی ہيں۔

آنخضرتﷺ کوان کے اندال پرجواعتاد تھاوہ اس حدیث ہے معلوم ہوسکتا ہے۔جس مردہ کوقبر کے دبانے کا ذکر آیا ہے ،اس کا ایک فقرہ یہ بھی ہے کہ اگر قبر کی تنگی ہے کوئی ٹیجات پاسکتا تو سعد '' ہن معاذ نجات یائے اُ۔

ایک مرتبہ کسی نے آنخضرت ﷺ کے پاس حریرہ کا جبہ بھیجا تھا، سحابہ "اس کو ٹیھوتے اور اس کی نرمی پر تعجب کرتے تھے، آنخضرت ﷺ نے فرمایا کہ "تم کواس کی نرمی پر تعجب ہے، حالا تکہ جنت بیس سعد بن معافہ "کے رومال اس سے بھی زیادہ زم میں کی

# حضرت سعد بن عباده

نام ونسب اورابتدائی حالات:

معدنام، ابو ثابت وابوقیس کنیت، سیدالخزرج لقب، تعبیله مخزرن کے خاندان ساعدہ ہے۔ میں ،سلسلهٔ نسب بیہ ہے، سعد بن عبادہ بن ولیم بن حارثه ابن حزام بن خزیمه بن تغلبہ بن طریف بن خزرج بن ساعدہ بن کعب بن خزرج اکبر۔ والدہ کا ناہم عمرہ بنت مسعود تھا اور سخان بیتھیں ، ھے۔ میں فوت ہو تیس۔

حسنرت سعد " ف داداولیم، قبیلهٔ تحزرت ک مرداراً نظم تصاور مدید ف شهور تنیز تصد خاندان ساعده کی نظمت وجلالت کا سکدانبی فی بیشایا، فد جهایت پرست شخصاور منات کی پوجا کرت سخے، جومکہ میں مقام مثلل پرنصب تقاہر سال دی اونٹ اس کونڈ ریز محات تھے۔ حسنرت سعد " کے والدعباده، باپ کے خلف الرشید تھے اسی شان سے اپنی زندگی بسرکی اور اپنے بیٹے کے لئے مسندامارت، ریاست چھوڑ گئے۔

تعليم وتربيت:

عرب کے قاعدہ کے مطابق تیراندازی اور تیرا کی سکھائی گئی ، آئر چدانصار میں ایک آدی بھی لکھنائبیں جانیا تھا <sup>ال</sup> لیکن حضرت معد ''کی تعلیم میں جواہتمام ہوااس کا انداز واس ہے ، وسکتا ہے کہ وہ جابلیت میں بی نہایت مدوع کی لکھ لیتے ہتھے''۔

ان تینوں چیزوں میں اس درجہ کمال بہم پہنچا یا کہ استاد : و کئے ای بنا ، پر او کوں نے۔ '' کامل'' کالقب دیا۔

اسلام : عقبهٔ ایسی اسلام قبول کیااوران کاشار بلند پایسی بیس کیا آیا، چنانچد بخاری میں ہے " و کان ذاقدم فی الاسلام " یعنی برے پایہ کے مسلمان شے " و

بیعت عقیہ جس شان ہے ہوئی ، انسار کے جس قدرآ دی اس میں شامل ہوئے جن اہم شرائظ پر بیعت کا انعقاد ہوا ہے کام اگر چہ نقیہ اور نہایت خفیہ تھا کیکن پوشیدہ نیٹ روسکتا تھا ،قریش کو ہر وفت آتخضرت بیجیئے کی فکر اوق رہتی تھی ، چنا نچہ جس وقت آپ رات کے وقت مکہ ہے ہاہر انصار سے بیعت لےرہے تھے جمل ابوقیس بِرَونَی تخص چیخ چیخ کر کہدر ہاتھا کہ ' دیکھنا! معدمسلمان : و نے تو محمد (ﷺ) بالکل نذر ہوجائے گا'۔

قریش کے کان میں اگر چہ یہ آواز پہنچ گئی ، تاجم ان کا خیال اُدھ منتقل نہ ہوا۔ وہ قضا ہداد تقیم ئے سعد نامی اشخاص کو سجیے ، اس وہ یہ ت ، نام ت میں مزاحمت نائی الب

دوسری رات کوئیم ای بہاڑے پیندشعرے گئے ،جن میں صاف ساف ان کانام و نشان موجود تھا۔ قریش کوخت جیرے بیونی اور تحقیق واقعہ کے لئے السار کے فرود گاہ میں آئے عبداللہ ابن الی بن سلول سے کے قبیلہ نخز رخ کارئیس تھا اُنفٹکو ہوئی۔

اس نے اس واقعہ ہے باکل اہلمی ظاہری ۔ بیاوگ چلے گئتو مسلمانوں نے یافق کاراستہ لیا۔ قریش نے ہرطرف نا کہ بندی کراوی تھی۔ سعد "بن عباد واتفاق ہے ہاتھ لگ گئے ، کافروں نے ان کو یکڑ کر ہاتھ کرون ہے باتھ لگ گئے ، کافروں نے اندھ دینے اور بال ہینچ کی گئے کرز دوگوب کرتے ہوئے مکدا ہے ۔ مکہ میں مطعم بن عدی نبایت شریف انسان تھا ابتدائے اسلام میں اس نے آنخضرت بھنے کی بزی خدمت کی مطعم باس نے حارث بن امید بن عبد اُشٹس کو ساتھ لیا اور ان کو پہنیان کرقر ایش ک بنیہ ظلم و ستم سے نبات دلائی کئے۔

اوهرانسار میں بزی تعمیل پڑئی تھی تجلس شوری قائم ہوئی جس میں مطل پایا کہ جات بانیں خطرہ میں کیوں نہ پڑ با کمی تکر ماہ والیس جل کر سعد کا پند اکا نا جائے ۔ان کا بیارادہ انہی قوت منظل میں نہ آیا تھا کہ عد آتے ہوئے اُظر آئے اوروہ ان کو لے کر سید تصدید بندرہ انہ و کئے گ

#### غروات اورعام حالات:

چند مهینوں کے بعد جناب رسول القدافی بھی مدید نشر بف لائے۔اس وقت بیٹر ب کا برگل کوچہ ، شاد مانی اور سرت کا تما شا کا و تھا ، وارا ہی ایو ب میں پہنچتے ہی تحفوں اور بدیوں کا سلسلہ شرو گ ہو گی ، حصرت معد کے مکان سے ایک بڑا بیالہ شریداور نمر ال سے بھر ایک ٹیا ہے۔

ا استخطاب به جدع مستوات این حد با بدایش این حد با بدایش این ۱۵ می طبقات این حد با بدایش این می است. ۱۵ می ۱۵ می هم بخت این حد به بدایش این این این ۱۷ می این با دخت کی آنشنست خواجی است.

ای سندمیں بدر کامعر کہ پیش آیا۔حضرت سعد " کی شرکت میں لوگوں نے اختلاف کیا ہے۔ بخاری اورمسلم ان کی شرکت میں لوگوں نے اختلاف کیا ہے۔ بخاری اورمسلم ان کی شرکت ثابت کرتے ہیں لیکن صاحب طبقات کو انکار ہے لیکن سے کہ وہ بدر میں شریک نہ تھے۔ ملامہ ابن حجر حسقلانی نے بھی اس خیال کی تا نید کی ہے اور سلم نے الفاظ ہے۔ السے دعویٰ پر نہایت لطیف استشباد کیا ہے کہ۔

ابن سعد فے طبقات میں ان کاذکرائی جماعت کے طبقہ اولی میں کیا ہے، جو بدر میں شریک فیصل اور اور میں شریک فیصل اور اور اس کے ذیل میں لکھا ہے کہ سعد '' فیفر وہ کا سامان کیا تھا گیاں کے فیل میں لکھا ہے کہ سعد '' فیل میں لکھا ہے کہ سعد '' منا تو فر مایا کہ افسوس ان کوشر کت کی بری حص تھی '' ، انجم مال فینے مت میں حصہ لگایا اور اصحاب بدر میں شامل کیا ''ا۔

غزوہ بدرعبد نبوت کے غزوات میں سب سے پہلامشہور غزوہ ہے، آئخضرت ﷺ واب تک اگر چہ چار غزوے اور چار سرایا پیش آ چکے تھے لیکن انصار کی ان میں سے ایک میں بھی شرکت نہ تھی اس کا سب جیسا کہ ظاہر ہے، ریتھا کہ انسار کی طرف سے بیعت میں صرف اس قدرو مدو آیا گیا تھا کہ جو مدینہ پر چڑھ کر آ نے گا۔ اس کووہ روکیس کے مدینہ کے باہر جو مرک وال ان واس میں وفی تذکرہ ونہ تھا۔

اس بنا و پر آنخضرت ﷺ نے اس مہم اعظم کا ادادہ کیا تو انسار کوشر یک لیے ۔ نے لئے دائے و مشورہ ضروری سمجھا۔ ایک مجتمع میں جنگ کا مسئلہ پیش ہوا ، حضرت ابو بکر " نے اُٹھ کر دائے دی۔ پھر حضرت عمر " اٹھے لیکن آنخضرت ﷺ نے التھات نہ کیا ، حضرت معد " سمجھ گئے ، انہم کر کہا کہ شاید ہم لوگ سردار میں ؟ تو اے رسول ( پھٹے ) ؟ اس ذات کی قتم جس کے ہاتھ میں میے بی جان ہے اُئر آ پ سمندر کا تھم دیں تو اے پامل کر ڈالیس اور نظلی کا تھم ہوتو برک فراد ( بیمن کے ایک موضع کا نام ہے ) تک اُونوں کے کلیج بھلادیں گئے آنخضرت ﷺ پیٹری بہت خوش ہوئے اور تیاری کا تقم دے دیا۔ تذکرہ نول ہول اور تیاری کا تقم دے دیا۔ تذکرہ نول ہول نے اس روایت سے شرکت بدر پر استدا ال کیا ہے۔ حالا نکہ اس میں نہ کو د ب اوسفیان کے آئے نے کی خبر معلوم ہوئی تو آنخضرت ﷺ نے مشورہ آیا گئے ، اور یہ ہاکل مطابق بیک دوایت کر دایت کی دوایت کر دایت کی دوایت کی دوایت کر دایت کی دوایت کی منافی نہیں ، بلکہ اس کے اہمال کی تفصیل اور ابہام کی تو تینے ہے۔

ق فتح الباری جلد کے س ۴۳۳ ہے۔ اس بہجلد ۴ رسی کی مسل فتح الباری جلد کے س ۴۳۳ ہے۔ س ۴۳۳ ہے۔ س ۴۳۳ ہے۔ س ۴۳۳ ہے۔ م سین سلم جدد و ص ۸۵ ہے اس الفاظ بیا ہیں۔ ان وسول الله شاد و حیسن بسلغه اقبال ابنی سفیان مستن مسلم بلد ۳ رسیم ۸

بدر کے بعد غروہ اُسدواقع ہوا ہشرکین اس سروسامان ہے آئے بیٹے کہ مدینہ والوں پر توف طاری ہو آیا تھا۔ شہر میں تمام رات ، جمعہ کی شب کو پہرہ رہا ،اس موقع پر حضرت معد "چندا کا ہرانصار کے ساتھ مسجد نبوی ﷺ میں ہتھیا را گائے۔ رسول اللہ ﷺ کے مکان کی حفاظت کر رہے ہتھے اُ۔

جمعہ کے دن شوال کی ۲ تاریخ کوئرائی کی تیاریاں ہوئیں ،آمخضرت ﷺ نیزے مرکا کرتین پھر سے دکا کرتین پھر سے دکا کرتین پھر سے دلگا کے اور خزرت کا علم حضرت معد "بن عبادہ اور حضرت سعد "بن معاذ اور خررت نے سردارزر بیں محدور ہوئر ہے۔ "خصرت جنٹ کے ایک اسلام میں مباجرین والصار پہنے اور جہنٹ کے لئے آئے دوڑر ہے تھے" بھی میں آنخضرت ﷺ اور دائیں بائیس مباجرین والصار کا شکر تھا کو کہا ہوت اس شان سے نمایاں بواتو پھٹم کفر خیرہ بوگنی اور منافقین کے دل وہل اسلام کے کاشکر تھا کو کہا ہوت اس شان سے نمایاں بواتو پھٹم کفر خیرہ بوگنی اور منافقین کے دل وہل اسلام

سنیچر کے دن اُحد کے دامن میں معرکہ: قال برپاہوا، لڑائی اس شدت کی تھی کہ سلمانوں کے پیرا کھڑ گئے بیتے مبدجرین اور انسار میں کے پیرا کھڑ گئے بیتے کینئین میدان میں رسول اللہ ہی سب کے آگے بیتے ،مبدجرین اور انسار میں صرف آ وی آپ بیتی کے ساتھ تھے ،حضرت سعد "کو بھی بعض لوگوں نے انہی میں کا شامل کیا ہے ، غزوہ مریسیع (مصطلق) میں جو ھھے میں ہواتھا، ان کو بیا عزاز عطا ہوا کہ اوس خزرج وونوں جماعتوں کا علم ان کو تفویض کیا گئے۔

عُزوہ خندق میں جوای سند میں ہواتھا۔ آنخضرت ﷺ نان کواور حضرت معد میں بعاف کو بلا کرمشورہ کیا کہ '' میں نہ بن حصن کو میں مدیند کی بیدا وار کا ایک ثلث اس شرط پر دینا چا ہتا ہوں کہ قریش کوچھوڑ کرواپس بائے ،وہ نصف ما نگتا ہے ابتہاری کیارائے ہے'' ؟ انہوں نے ہما '' یارسول اللہ (ﷺ)! آئریوہ ہی ہے تو انکاری مجال نہیں ورنداس کی بات کاجواب تو صرف تنوارہ، خدا کی تتم ! ہم اس کو پھل کی بجائے تلوار کا کچل دیں گے' ،آنخضرت ﷺ نے فرہ یا کہ '' وی نہیں ،ورد تی آئی تو تم ہے پوچھنی کیا جاجہ تھی'' ،موض کیا '' تو چر تلوار ہے ،ہم نے جابلیت میں بھی اور وقی آئی تو تم ہے پوچھنی کیا جاجہ تھی'' ،موض کیا '' تو چر تلوار ہے ،ہم نے جابلیت میں بھی ایسی ذلت بھی گوارانہیں کی اور اب تو آپ کی وجہ سے اللہ نے ہم کو ہدایت دی ،معزز اور مکرم کیا چھر دیے کی کیا وجہ ہے'' '' آنخضرت ﷺ اس گفتگو ہے بہت مسرور ہوئے اور ووٹوں کے لئے و بہتے کی کیا وجہ ہے'' '' آنخضرت ﷺ اس گفتگو ہے بہت مسرور ہوئے اور ووٹوں کے لئے و بہتے کی کیا وجہ ہے'' '' آن خضرت ﷺ اس گفتگو ہے بہت مسرور ہوئے اور ووٹوں کے لئے و بہتے کی کیا وجہ ہے'' '' آن خضرت ﷺ اس گفتگو ہے بہت مسرور ہوئے اور ووٹوں کے لئے و بہتے کی کیا وجہ ہے'' '' آن خضرت ﷺ اس گفتگو ہے بہت مسرور ہوئے اور ووٹوں کے لئے و بہتے کی کیا وجہ ہے'' '' آن خضرت ﷺ کی اس گفتگو ہے بہت مسرور ہوئے اور ووٹوں کے لئے و بہتے کی کیا وجہ ہے'' '' آن خضرت ﷺ کی کیا وجہ ہے'' '' آن کھنٹر کی و بہت مسرور ہوئے اور ووٹوں کے لئے و بہت کیا وجہ ہے'' '' آن کھنٹر کیا وجہ ہے کہ کا وہ کیا ہے کہ کو بھائے کو کیا ہے کہ کیا وجہ ہے' '' ان آن کو کیا ہے کہ کیا وہ کیا ہے کہ کیا وہ کیا ہے کہ کو بھائے کو کیا ہے کہ کی کیا وہ کیا ہے کو کیا ہے کہ کیا وہ کیا ہے کہ کیا ہے کہ کی اس کی کو بھائے کی کیا ہے کہ کی کیا ہو کہ کیا ہے کہ کیا ہے کہ کی کیا ہے کہ کی کی کیا ہو کھنٹر کیا ہے کہ کی کیا ہو کہ کی کیا ہے کہ کیا ہو کہ کی کیا ہو کہ کی کی کی کی کی کی کی کی کی کیا ہو کہ کی کی کی کی کی کی کی کی کی کیا ہو کی کی کی کی کی کی کیا

خندق عِيم كريس بهي انصار كاعلم حفرت معد البن عباده ك پاس تقالي

ل طبقات این معددهد ٔ مغازی میں ۴۶ میں ایشاص ۴۷ میں زرقانی جلدام میں ہوں ہے۔ سی طبقات دھیڈ مغازی میں ۳۵ میں انتیاب جلدام میں ۵۲ مینات مدیمہ غازی میں ۴۸

الصريم من آخضرت الله نے غاب برحمله کیااور سعد کوده ۳۰ آومیوں کاافسر مقرر کر کے مدینه کی حفاظت کے لئے جھوڑ گئے کے

وہاں امدادی ضرورت ہوئی ، مدینہ میں خبر پینچی تو حضرت سعد "نے ۱۰ اونٹ اور چھوہاروں کے بہت ہے گئے روانہ کئے ، جورسول اللہ ﷺ کوذی قرد میں اللہ گئے گئے۔ لاھے میں غزوہ کہ حدیبیہ اور بیعت رضوان پیش آئی وہ دونوں میں موجود تھے۔غزوہ کو خیبر ( کے بھے ) میں اسلامی لشکر میں تین حبن نہ سعد "کے یاس تھا "۔

فنځ که بیل خودرسول القد هنگا کارایت جمید (جیمندا) حضرت سعد کے پاس تھا، فوج اسلام کا ایک ایک داستہ شہر میں جار ہاتھا اور ابوسفیان ، حضرت عباس کے ساتھ کھڑے یہ تماشاد کھور ہے ہتے۔ انصار جن کے آگے حضرت سعد کے تصابی شان سے گذر ہے کہ ابوسفیان کی آتھ جیس خیرہ ہو گئیں ہی ، بوچھا کے ون لوگ ہیں ؟ حضرت عباس نے جواب دیا کہ بیانصار ہیں ، ان پر سعد بن عبادہ آفسر ہیں اور جینا ابھی ان ہی کے ہاتھ میں ہے۔ قریب پنچی تو ابوسفیان کو پکاراد کھنا! آن کیسی تخت لڑائی ہوگی ، حضرت عباس کے جاتھ میں ہے۔ قریب پنچی تو ابوسفیان کو پکاراد کھنا! آن کیسی تخت لڑائی ہوگی ، حضرت عباس کے باتی تو خوب لڑائی ہوگی ۔ حضرت سعد کے بعد خودرسول اللہ کھی کا دستہ سامنے ہے گذراتو ابوسفیان نے پکارا ، ''یارسول القد (کھی )! اپنی قوم پر رقم کیجے ، آپ و خدا نے رقم اور نیکو کار سنایا ہے ، سعد مجھود حصرت میا ہے ہیں کہ کہ عظمی آج ہی ہے ، آئ قریش کا خاتمہ ہو جائے گا' ۔ ابوسفیان کی بنایا ہے ، سعد مجھود حصرت عثان '' اور حضرت عبدالرحمٰن '' ابن عوف نے کہا '' ہمیں خوف ہے کہ بنایا ہے ، سعد ' کا جوشِ انتقام تازہ نہ ہمیں خوف ہے کہ حضرت سعد '' کا جوشِ انتقام تازہ نہ ہو جائے'' ۔ ضرار بن خطاب فہری نے چنزشعر کیا ہے ، ایک شخص کو حضرت سعد '' کا جوشِ انتقام تازہ نہ ہو جائے'' ۔ ضرار بن خطاب فہری نے چنزشعر کیا ہے ، ایک شخص کو کہا کہ رسول القد کھڑ کے سامنے جا اوران کو یڑھر کرفریا دکر ۔ نہ کہا کہ رسول القد کھڑ کے سامنے جا اوران کو یڑھر کرفریا دکر ۔ نہ کہا کہ رسول القد کھڑ کے سامنے جا اوران کو یڑھر کرفریا دکر ۔ نہ کہا کہ رسول القد کھڑ کے سامنے جا اوران کو یڑھر کو کہو کو کو کو کہا کہ رسول القد کھڑ کے کہا کہ دو کو کہا کہ دو کہا کہ دو کو کہا کہ دو کو کہا کہ دو کو کہا کہ دو کو کہا کہ دو کہا کہ دو کو کو کہا کہ دو کہا کہ دو کہا کہ دو کو کو کہا کہ دو کہا کہ دو کہ کو کہ دو کہا کہ دو کہ کو کہا کہ دو کہا کہ دو کہا کہ دو کہا کہ دو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کو کہ کو کہ کو کہ کو کو کہ کو کہ کو کہ کہ کہ کو کہ کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کو کہ کو کو کہ کو کہ کو کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کو کہ کہ کو کہ کو کو کہ کو کو کہ کو کو کہ کو کہ کو کہ کو کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ

" يما نبى الهدى اليك لجاحى قريش و لات حين لجاحين ضاقت عليهم سعة الار ضروعاداهم اله السماء ان سعدا يريد قاصمة الظهر باهل الحجون والبطحاء ".

'' یارسول الله (ﷺ) ! آپ کے دائمن میں قریش نے اس وقت پناولی ہے جَبَدان کے لئے کوئی جائے پناوئیں بہت کہ ان کا خداان کا خداان کا وَثَمَن ہوگیا۔ سعد ایل مکر پینچھوڑ نا جائے۔ وشن ہوگیا۔ سعد ایل مکر کی پینچھوڑ نا جائیا ہے''۔

لے طبقات میں ۵۸ میں ایپنا میں ۵۸ میں طبقات حصد مغازی میں کے کے استعاب جلدا میں معالی میں کے بغاری جلدا میں ۱۹۳ میں فتح الباری جلد ۸ میں کے طبقات میں ۹۸ واستیعاب جلدا میں ۵۲ میں میں بختی بغاری جلدا میں ۱۹۳

فقتح مکہ کے بعد کئیں کا معرکہ ہوااس میں قبیلہ ٹنزرج کاعلم حضرت معد '' کے پاس تھا ''۔ان غزوات کےعلادہ بھی جوغزوات یا مشاہد عبد نبوی ﷺ میں پیش آ ے۔ان میں حضرت معد '' کی نمایاں شرکت رہی میدانِ جنگ میں انصار کے وہی علمبر دار ہوتے تھے۔

#### سقيفة تبي ساعده:

العديم ملكيت تقاداس ك ما المحضرت على في في انتقال فرمايا ، مدينكا علاقة انصار كي قديم ملكيت تقاداس ك ما سوا آغاذ اسلام من رسول الله على مب سه برى مددانسار في كتى ، جس زمانه مين كدا سلام عن رسول الله على أم قبائل عرب براسخ كو بيش كرت متح كه محصو مكه سه البخ وطن ل بعضائمان تقاء رسول الله عن تم وجد محول حامي نبيس بحرتا تقاء انصار كا يك ختم قافله في جو حرف ما الشخاص بر مشمل تقاء "عرب وجمم" كي جنگ بر آخضرت الله المربعت كي اور آب كواين في منال مدعو كيا-

عبد نبوت میں جو غزوات پیش آئے ،ان میں تعداد ، جال بازی ،فدائیت سب نے یادہ انہی لوگوں سے ظاہر ہوئی۔ منرت قادہ "فرمایا کرتے تھے کہ قبائل عرب میں کوئی قبیلہ الفسارے زیادہ شہدا ، ندلا سکے گا۔ میں نے حضرت انس سے سنا کہ اُحد میں • کے ،بیر معو نہ میں • کادر یمامہ میں • ک انساری شہید ہوئے تھے "۔

ان ہاتوں کے ساتھ قر آنِ مجیداور حدیث میں ان کے فضائل ومناقب کنڑت ہے بیان کئے میں۔اس بناء پر انسار کے دل میں خلافت کا خیال پیدا ہونا ایک فطری امر تھا۔

ا بسیح نفاری جلد ایس ۱۹۳ و فق الباری بعد ۸ س بدوانتها ب جلد اس ۱۹۳ ما ۱۹۳ مدید و اقعات لے شند میں۔ ۲ طبقات این سعد رحصیہ فازی س ۱۰۸ سسم مسیح نفار فی جدم مسم ۱۸۸

انساریں دوبزرگ تمام قوم کے پیٹوااور سردار تسلیم کئے جاتے تھے۔ حضرت سعد "بن عبادہ اور حضرت سعد " بن عبادہ اور حضرت سعد " بن معاذ آنخضرت بھٹا کے مبدیل انتقال کر چکے تقصرف حضرت سعد " بن عبادہ باقی تھے۔ جن کا اوس وخزر ن میں وجاہت و امارت کے لحاظ سے کوئی حریف مقابل نہتھا۔

آ مخضرت بھڑنے نے وفات پائی تو سقیفہ بی سامدہ میں جوانسار کا دارائند وہ اور مشرت سعد بین مبادہ آئی ملکیت تھالوگ جمع ہوئے سعد ہیار تھے۔لوگ ان کو بلوالا نے وہ کیٹر ااوڑ تھے ہوئے سند پر آ کر بیٹھ گئے اور تکیہ سے ٹیک لگالی اور اپنے اعزہ ہے کہا کہ میری آ واز دور تک نہ پہنچے گی جو میں کہوں اس کو با آ واز بلندلوگوں تک پہنچاؤ ۔ تقریر کا ماحاصل بیتھا کہ انسار کو جو شرف اور سبقت فی الدین حاصل ہے ،عرب کے سی قبیلہ کو حاصل نہیں ، آنخضرت کے اس سے زیادہ اپنی قوم میں رہے ۔لیکن ان کی کسی نے نہ تن جو لوگ ان پر ایمان الائے وہ تعداد میں بہت کم تھے ان میں نہ تو رسول اللہ بھڑکے کی حفاظت کی طاقت تھی نہ دین کے بلند کرنے کی قوت، وہ تو خود اپنی حفاظت سے عاجز تھے۔

خدا نے جبتم کوفضیات وینا جا ہی تو بیر سامان بہم پہنچایا کہ تم ایمان لائے ، رسول اور اصحاب کو بناہ دی ، اپنے سے رسول اللہ ﷺ کوئز بر سمجھاان کے اعداء سے جہاد کیا یہاں تک کہ تمام عرب طوعا و کر رہا خلافت اللی بیس شامل ہو کیا اور بعید وقریب سب نے گردنیں ڈال ویں ، پس بیتمام مفتوحہ ملاقہ تمہاری تکوار کا مرجون منت ہے ، رسول اللہ ﷺ زندگی جرتم ہے خوش رہ اور وفات کے وقت بھی خوش گئے اس بنایر تم سے زیادہ خلافت کا کوئی سنتی نہیں۔

تقریر ختم موئی تو تما م جمع نے یک زبان موکر کہا کہ رائ نبایت معقول اورصائب بہارے نبایت معقول اورصائب بہارے براد یک اس مصب کے لئے آپ سے زیادہ کوئی موزوں نہیں ہم آپ بی کوخلیف بنا کمی گے۔

اس کے بعد آپس میں گفتگوشروع موئی کے مہاجرین کے دعوائے فلافت کا کیا جواب موگا۔

بعضوں نے کہا ہے کہ دوامیر موں ،ایک ہمارااورایک ان کا سعد کے کان میں آواز پڑی تو او لے کہ یہ پہلی کمزوری ہے۔

ادھ حضرت ہم " کوخبر پہنچ گئ تھی وہ حضرت ابو بکر" کو لےکرآ پہنچے ، حضرت ہم " کی مشتعل طبیعت نے تمام جمع میں آگ الگادی انصار کے خطباء بار بار تقریر کرتے ہے حضرت ہم " اوران میں سخت کلامی کی نوبت آئی اورا خبر میں تلواریں تھنچ گئیں ، حضرت ابو بکر " نے رنگ بداتا دیکے کر حضرت ہم " کوروکا اور خود نہایت معرکة الآرا خطبہ دیا ، اس کے بعد حضرت عمر " نے حضرت ابو بکر" کی فضیلت بیان کی تو

تمام انسار بکاراً می که " نعو فر بالله ان نتقدم ابا بکو " کینی " بم خدات بناه ما تکتے ہیں کہ ابوبکر" تے آئے بڑھیں "۔

تمام مجمع بیعت کے لئے اٹھاتو لوگوں نے شور مچایا کہ دیکھنا! سعد کچل نہ جا نمیں ،حصرت مر ' نے کہال کوخدا کچلے ،سعدا بنی ناکا می پر پہلے سے متاسف تصححت برہم ہوئے اور لوگوں سے کہا کہ مجھے بیباں سے لے چلو 'نہ

حضرت ابوبکر "نے یکھ دنوں بالکل تعرض نہ کیا ، بعد میں آ دی کو بھیجا کہ یہاں آ کر بیعت کریں۔ انہوں نے بیعت سے قطعا انکار کیا۔ حضرت عمر "نے کہا کہ ان سے ضرور بیعت لیجئے۔ بشیر بن سعد انصاری " بیٹھے تھے بولے کہ اب وہ انکار کر چکے میں کسی طرح بیعت نہ کریں گے ، مجبور سیجئے گا تو کشت وخون کی نوبت آئے گی۔ وہ انہیں گے وان کا گھر اور کنبہ بھی جمایت کرے گا ، جس ہے کمکن ہے کہ تمام خزار نے اٹھے گھڑ ہے ہوں۔ اس لئے ایک موتے فتنے کو جگانا منا سبنیں ہے۔ میرے خیال میں ان کو یوں ہی چھوڑ دھنے۔ ایک آ دمی میں کیا کریں گے ؟

اس رائے وسب نے پہند کیا ، حضرت سعد '' ، حضرت ابو یکر '' کی خلافت تک مدینہ میں تیم رہے بعد میں ترک وطن کر کے شام کی سکونت اختیار کی اور دمشق کے قریب خواز ن کا ملاقہ نہا تیت سر سنہ تھلائی کواینے رہنے کے لئے بہند کیا۔

وفات في ها هي هي دفات پائي - آسي نے مار کر شسل خانه ميں دُال ديا تھا گھر كے لوگوں نے ديكھا تو بالكل جان نيقى تمام جسم نياا پئر آبيا تھا۔ قاتل كى بہت تلاش ہوئى ليكن كچھ پية نه چلا ، ايك نيم معلوم ست ہے آواز آئی۔

" قتلنا سيد المحزرج سعد بن عباده رميناه بسهم فلم يخط فواده" " " بهم نے خزر تی نے مردار سعدین عباده کولل کیاا یک تیرمارا جو نالی کیس کیا"۔ چونکہ قاتل کییں ملا اورآ وازئی کی بعضول کا خیال ہو کہ کسی جن نے قبل کیا ہے۔

اولا و : تین ادا در بن بینوزی قیس (بهت بزیسهالی بین) سعید اسحاق به دی کانام فلید تنا صحابه تیمین ادر بیجاز ادبین بوتی تیمین آن

مكان اور جائنداد : جائداد بهت تنى جب مدينة تاه و بينون بين مرارى اليداد عابيت ين تن جس كاحضرت معد "في حسانين الكاياتان جب بيدا والوحضرت الوبلر "وهم "فيس" ت كها كد

ل مند جلد ایش ۲۱ میل و ۴ مقاری بلد ۳ یس ۱۰ اوطبری یس ۱۸۴۳ واقعات الدید علو استیعاب به جلد ۴ یس ۱۳۹۸

اپ باپ کی تقسیم فنے کردو کیونکہ ان کے فوت ہونے کے بعدار کا بیدا ہوا ہے۔ قیر نے کہاباپ نے جو کچھ کیا تھیک کیا اس کو بدستور قائم رکھوں گا۔ میراحصہ موجود ہا س کووہ لے سکتا ہے ک

حضرت سعد " کامکان بازاریدینه کی انتها پروافع تھااور جرار سعد کہلاتا تھا۔ایک مسجداور پہند قلع بھی تھے۔ایک مکان بنوحارث میں بھی ان کی ملکیت تھا ا۔

فضل و کمال: حدیث کے ساتھ غیر معمولی اعتما کیا۔ صحابہ "کے زمانہ میں کتابت آگر جسمام ہوئی تھی۔ اور قرآن مجید لکھا جاچکا تھ۔ تاہم صدیث لکھنے کارواج نہ تھا حصرت سعد "نے صدیث کہی تھی۔ مندابن صنبل میں ہے۔

"لینی انہوں نے حضرت سعد کی کتابوں یا کتاب میں پایا ہے"۔

صدیث لکھنے کے ساتھ اس کی تعلیم کے ذریعہ سے اشاعت بھی کی۔ چنا نچیان کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عباس مال سعید بن میتب "وغیرہ ان سے صدیثیں روایت کرتے ہیں۔ اضلاق و عادات :

حضرت سعد '' کے مرقع اخلاق میں جودو بخائے خال وخط نہایت تمایاں ہیں۔ا سا والر جال کے مصنف جب ان کا تذکرہ کرتے ہیں تو لکھتے ہیں، و کان کشیر الصدقات جدا۔

حضرت سعد "مشهور فیاض آ دمی بینے اور تمام عرب میں سیاب مرف انہی کو حاصل تھی کہ ان کی جارپشتل جودو سخامیں نام آ ور ہوئیں۔ان کے داداولیم، باپ (عبادہ) نود، بینا (قیس) این نان کے داداولیم، باپ (عبادہ) نود، بینا (قیس) این نان کے داداولیم، باپ (عبادہ) نود، بینا (قیس) این نان کے داداولیم، باپ (عبادہ) نود، بینا (قیس) این دان کے داداولیم، باپ (عبادہ)

ولیم کے زمانہ میں خوان کرم اس قد روسی قتا ک عمواا قلمہ پر سے ایک خفس بڑارتا کہ آب و کوشت اور روغن اور اچھا کھانا مطلوب ہو ہمارے ہاں قیام کرے۔ اس مناوت مام نے آل سامدہ و مدینہ کا حاتم بنار کھا تھا۔ ولیم کے بعد معرس معد " تک یکی رہم قائم رہی اور ان سے بعد قیمی نے اس و اسی طرح باقی رکھا۔

حضرت عبداللد بن عمر ' أيك وفعه حضرت عد "ك مكان كي طرف سن مدر س بقاعه ظم آيد تو نافع سن كبها و يلصو ميد سعد ك داوا كا قلعه ب ، جن ك سفاوت وجود كي تمام مدينه مين وعوم تني - حصرت سعد " کی فیاضی افسانہ بزم وانجمن ہے۔ بہت ہے قصے مشہور ہیں ،ہم چند صحیح واقعات اس مقام برورج کرتے ہیں۔

· رسول الله ؟؛ مدين تشريف المئة عمرت عد "ك بال عد برابر كمانا آتا تها داصاب على عد المراكمانا آتا تها داصاب على عن عند الله عند الله على بيوت از اوجه "-

سحابہ میں اسماب صفہ کی ایک جماعت تھی ،جودور دراز ملکوں سے بھرت کر کے مدینہ آئی تھی ، یہاں اس کا خشا بسرف جصیل علم اور تلمیل ندہب ہوتا تھا،رسول اللہ ﷺ ان اوگوں کوؤی مقدرت سحابہ کے متعلق کرویت تھے، چنا نچہ اور لوگ ایک دوآ دمی اسپنے ہاں لے جاتے تھے کیکن حضرت معد میں میں میں موکر تے تھے۔ ۱۸۰ دمیوں کو برابرشام کے لھانے میں مدعوکر تے تھے۔

فطری سخاوت م جکه نمایاں ہوئی تھی مال نے انتقال کیا تو رسول اللہ بھنے کے پاس آئے کہ میں صدقہ کرنا جا ہتا ہوں ، مرنیا صورت ہو؟ آپ ﷺ نے فرمایا کہ پانی پلواؤ سقایہ آل سعد جومدینہ میں ہاں صدقہ کا نتیج بال

حب رسول کا پیرحال تھا کہ اپنے قبیلے کی پوشیدہ باتیں جورسول اللہ ﷺ متعلق ہوتیں کہ بنی و سول اللہ ﷺ من و کہ وازن میں آنخضرت ﷺ نے قریش اور مر داران قریش کو نیمت کی بزی بن کی رقمیں دی تھے ،غر و کا ہواز ان میں آنخضرت کے بین اور ہم کو محروم کرتے ہیں حالا نکہ قریش کا خون ہماری تلواروں سے اب تک فیک رہا ہے۔ حضرت سعد "بن عبادہ نے جا کررسول اللہ ﷺ سے کبددیا کہ بین خیالات بیں ،فر مایا کہ تم کیا کہتے ہو؟ عرض کیا گویس انساری ہول کین بید خیال نہیں ،ارشاد ہوا کہ جاؤاور اوگول کو فلال خیر میں جمع کروا علان ہوا تو مہاجرین اور انسار دونوں آئے ،حضرت سعد "نے مہاجرین کو چھانت دیا ، تخضرت سعد "نے مہاجرین کو چھانت دیا ، تخضرت سید آئے خطب دیا جس کا ایک فقرہ بیتھا کہ 'کیاتم لوگ راضی نہیں کہ تمام لوگ مال و دولت لے کر جا نیں اور تم خود جمھ کو اپنے بال لے لو، تمام لوگ رو پڑے اور با تفاق کہا کہ آپ کے مقابلہ میں ساری دنیا کی دولت نے ہے ۔ ا

ایک مرتبه فرمایا "فداانصارکوجزائے خیردے، خصوصاً عبداللله بن عمرو بن حرام اور سعد "بن عبادہ کؤ'۔

صدقات کے افسرول کی ضرورت ہوئی تو ان کو بھی منتخب کیا لیکن جب امارت کی فقہ دار یوں دواقف ہوئے تو سرض کیا کہ میں اس خدمت سے معذور ہوں آنخضرت عندر قبول فرمایا کے۔

ایک مرتبہ بیار پڑے تو آنخضرت ﷺ سحابہ '' کولے کرعبادت کے لئے تشریف لائے درد <u>ے بہوٹل تھے کس نے</u> کہددیا کشتم ہوگئے بعض بولے بھی دم باتی ہے۔اتناسنمناتھا کہ آنخضرت ﷺ رو پڑے ادر ساتھ ہی تمام مجلس میں ماتم پڑ گیا <sup>ج</sup>

نرمی طبع اورامن پسندی ذیل کے واقع ہے معلوم ہو سکتی ہے۔

ا مسترج بغاری جلد ۲ مس ۱۲۰ وسند به جلد ۲ مسند جلد ۲۵ مسند جلد ۵ مسند جلد ۵ مسند جلد ۵ مسند جلد ۵ مسند به ۲۵ مس مسلم مسترخ بغاری جلد ۱۱ مسن ۲۵ مسند ۲ مسند مسن ۲ مسند مسلم ۱۲ مسند ۲ مسند ۲ مسند جلد ۵ مسند جلد ۵ مسند مسند ۲ م

ایک مرتبہ آخضرت عینان کی عیادت کوتشریف لا رہے تھے۔ راستہ میں ابن الی بینما تھا

اس نے آخضرت عینی ہے تخت کلای کی مسحابہ "کوطیش آگیا اور فریقین لانے پر آمادہ ہوگئے۔

آخضرت عینی نے سب کواس ارادہ ہے بازر کھااور حضرت عد "کے مکان پر چلیا ہے۔ فرمایا " عد!

تم نے بچھنا آج ابو حباب (ابن الی) نے مجھے ایسا کہا"، موض کی " یا سول القد (ﷺ) اس کا قصور معاف سے بچے ، بات یہ ہے کہ اسلام ہے قبل لوگوں کا خیال تھا کہ اس کو مدینہ کا بادشاہ بنا کیں لیکن جب اللہ نے آپ کے کوش وصدافت کے ساتھ مبعوث کیا تو وہ خیال بدل گیا ہے اس خوصہ کا بخار ہے"۔

آپ کی نے بین کرمعاف کردیا گو



## حضرت سعلا بن خيشمه

نام ونسب:

سعدنام،ابوضیّرکنیت، خیرلقب سلسلهٔ نسب بیدے، سعد بن فییٹمہ بن حارث بن ما لک بن کعب بن تحاط بن کعب بن حارثه بن غنم بن سلم بن امراءالقیس بن ما لک بن اوس۔ والد بزرگوارجن کا نام فییٹمہ تھا ہے لی تھے۔ غزوہُ احد میں شہادت پائی۔ اسلام: عقبہ میں شریک تھے۔ بن عمرو بن عوف کے فیسب بنائے گئے۔

غروات اورعام حالات:

آخضرت علی جمرت کر کے مدید تشریف لائے تو اولا قبیلہ عمرہ بن عوف میں قیام کیا اور حضرت کلٹوم " بن البدم کے گھر بر تھبر ہے، اس دوران میں ملاقات کے لئے حضرت عدم " کام کان تبحویر فرمایا ۔ آخضرت علی مہا جرین وانسار ہے انہی کے مکان میں ملتے تھے، اس بنا ، پر بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ سعد بن ضیعہ " کے ہاں آپ بھی نے قیام فرمایا تھا ، حضرت سعد " کا گھر " مزل العزاب" (العراب) کے نام ہے مشہورتھا۔

غز ووبدر میں شرکت کا قصد کیا، تو بجیب واقعہ پیش آیا، باپ نے کہا کہ ہم میں سے ایک آوی کو گھر رہنا چاہے اس بنا پرتم سیس رہو، میں جہاد پر جاتا ہوں، بیٹ نے جواب دیا کہ آلر جنت کے ملاوہ کو کی اور معاملہ ہوتا تو آپ کو ترجیح دینا میں خود جاؤں گا اور امید ہے کہ اللہ شہادت عطافر مائے گا۔ شہاوت : تاہم شفقت پدری نے مجبور کیا اور حفرت ضیشہ ' نے قرید والا جس دیاغ میں شہادت کا خیال موجز ن تھا قرعہ فال اس کے نام اکا مجبور ہو کر اجازت دی چنا نچ مفرت معذر مول القد بیش کے بمراہ بدر پنجے اور طعیمہ بن عدی آیک شرک کے ہاتھ مارے گئے، افاللہ و ان الله و اجعون ۔ اولا و : آیک صاحبز ادے تھے جن کا نام عبدالقد تھا، آگر چہنبایت کم عمر تھے، تاہم عقبداور بدر میں باپ کے ساتھ شرک کے خضرت معد نے کئی اوا از نہیں چیوڑی ۔

# حضرت سعد سنبن زيداشهلي

نام ونسب:

معدنام ہے۔ قبیلداوی کے خاندان اشہل سے میں۔سلسلہ نسب یہ ب عدین زید این ما لک بن عبد بن کعب بن عبدالا شہل۔

واقدی کے قول کے مطابق عقبہ میں شریک تھے، جمہور نے بدر کی شرکت پر اتفاق کیا ہے، عید بن حصن نے مدینہ کے اُونوں پرلوٹ ڈالی اور حضرت حسان ؓ نے کہا۔

هل سرا ولا واللقيطة اننا سلم غداة فوارس المقداد

تو حضرت سعد " نہایت برہم ہوئے کہ میر ہے ہوئے ہوئے فوارس مقداد کا کیول ذکر کیا ،حضرت سعد " اس زیانہ میں رئیس قبیلہ تھے۔حضرت حسان " نے معذرت کی کہ قافیہ ہے مجبوری تھی !۔

غزدہ قریظ میں آنخضرت ﷺ نے ان کوقید یوں کے ہمراہ نجد ہیجا، انہوں نے ان کے معاوضہ میں کھجور اور ہتھیا رخریدے اور مدینہ لے کر آئے۔ رمضان کر ہے میں فتح کہ کے بعد سخضرت کی نے ان کوانصار کے بت 'منا ق' کے تو گر نے کے لئے جو مکہ میں مثلل نام ایک مقام پر نصب تھا ، ہیں سواروں کے ساتھ روا نہ فرمایا ۔ پیجاری نے پوچھا'' کیا ارادہ ہے'' ؛ بولے ''ہم منا قاکہاتم جانو''! حضرت سعد '' نے بت گرایا تو آیک ہر ہنداور سیاہ فام عورت چھاتی بیٹتی اور شور کیاتی ہوئی تھی ۔ کو ان ہوئی کے حضرت معد '' نے بیات کذائی دیکھرائی کو تی کر این کو تانہ میں پیچنیس تھا، تلاثی لے کی آواز من کر بولا، '' منزانہ میں پیچنیس تھا، تلاثی لے کر چلے آئے واپسی کے وقت رمضان کی اخیر تاریخیں تھیں ۔

**→≍≍<€>≍**≍←

## حضرت سلمه بن سلامه

نام ونسب:

سلمہ نام ،ابوعوف کنیت ،قبیلہ ؑ اوس سے بیں۔نسب نامہ بیہ ب ،سلمہ ہن سلامہ این ویش بن زعورا بن عبدالاشبل امال کا نام سلمی بنت سلمہ بن جالد بن عدی تھااور قبیلہ بن حارثہ ہے تھیں۔ اسلام : آنخضرت عین کی نبوت کی خبر مدینہ پینچی تو سلمہ نے فورالبیک کہااور عقبہ ؑ اولی کی بیعت میں شریک ہوئے۔دوسرے سال عقبہ ٔ ثانیہ میں بھی شرکت کی۔

غروات : بدراورتمام غروات يل آخضرت الله كيمركاب ري

غزوہ مریسیع میں عبداللہ این الی نے آنخضرت کی اور مہاجرین کی شان میں نازیباالفاظ استعمال کئے تو حضرت عمر "نے آنخضرت کی استعمال کئے تو حضرت عمر "نے آنخضرت کی کے سلمہ کو بھیجئے کہ اس کا سر کاٹ اوسی لیسے حضرت عمر "نے اپنے عبد خلافت میں ان کو بمامہ کاوالی بنایا تھا۔

وفات : هم ين بمقام مدينه وقات يا في اسوقت ٢٨ برس كاس تقار

فضل وكمال:

صدیث میں ان کے سلسلہ سے چندروایتی ہیں محمود بن لبیداور جستر قراویوں میں ہیں۔ صدیث میں حضرت ابو ہر رہو گئے سے روایت ہے، "تو صنو اسم است النار " لیعنی "جس چیز کوآگ نے متغیر کردیا ہواس کے استعال سے وضولان آتا ہے" کے حضرت سلم " کا بھی میں مذہب تھا۔

ایک مرتبہ محود بن جیرہ " کے ساتھ ولیمہ میں گئے تو کھا نا کھا کر وضو کیا اوگوں نے کہا " "آپ تو باوضو تھے"، فرمایا "ہاں لیکن آنخضرت کھے کو بھی ایسا اتفاق چیش آیا تھا اور آپ بھٹے نے بھی ہیں کیا تھا" لیے۔ یہی کیا تھا" لیے۔

**-**※注**令**至\*-

## حضرت مهل هبن حظليه

#### نام ونسب ":

سہل نام ہقبیلہ ٔ اوس ہے ہیں۔سلسلهٔ نسب سے بہل بن رائع بن ثمر وابن عدی بن زید بن جشم بن حارثہ بن حارث بن تحزر ع بن عمرو بن ما لک بن اوس۔

حنظلیہ کے متعلق اختلاف ہے بعض کا خیال ہے کہ بہل کی مال جمیں لیکن ابن عد نے تصریح کی ہے کہ عمر و بن عدی (سہل کے داوا) کی والدہ تضیں۔ تام ام ایاس بنت ابان ابن دارم تھا اور قبیلہ تمیم سے تھیں ، اسی بناء پر عمر وکی تمام اولا دابن حظلیہ "کے نام سے مشہور ہوئی۔ حضرت سبل" غالباً ہجرت کے بعد مسلمان ہوئے۔

غر وات : غروهٔ اُحداور مابعد کے تمام غروات میں شرکت کی اور بیعت رضوان میں شمولیت کا شرف حاصل کیا۔عمبد نبوت کے بعد شام چلے گئے اور وشق کی سکونت اختیار کی۔

وفات : اوروين حضرت امير معاويه "كي خلافت مي انتقال فرمايا

اولا و : كونى اولادنيس يهورى، امام بخارى ني لكها ب "كان عقيما"! لينى "وولاولد يقين" اكثر فرمات يقيم " لا يكون لى سقط فى الاسلام احب الى مصاطلعت عليه الشمس " لينى "اولادنيس بنة بى، اسلام ميس كاش ايك سل بى ساة طبوجاتا".

حلید : مفصل علیمعلوم بیس، اتنامعلوم می در ازهی می زردخضاب لگاتے سے۔

فضل وكمال:

صاحب استيعاب اورصاحب اسدالغاب لكصة بير "كان ف ضلا عالماً" يعنى "دوه عالم اورفاضل يق" \_

اس سے بڑھ کرشرف کیا ہوسکتا ہے کہ خودسحابہ "ان سے حدیثیں پوچھتے تھے ایک مرتبہ حضرت ابو درداء" کی طرف سے گذر ہے انہوں نے حدیث کی خواہش کی ،حضرت مہل "نے ایک حدیث بیان کی انہاں کے انہاں کے انہاں کے انہاں کی انہاں کے انہاں کے انہاں کی انہاں کی انہاں کے انہاں کے انہاں کی انہاں کے انہاں کی انہاں کی گئے ہے۔ حدیث دریافت کی گئے ہے۔

اتفاقات کے ملاوہ بھی رواستِ حدیث کا سلسلہ برابر جاری تھا،حضرت امیر معاویہ ؓ کے غلام قاسم جعد کے دن جامع دشق میں آئے تو ویکھا کہ ایک بزرگ حدیثیں بیان کررہے ہیں بڑھ کر یوچھا کون شخص ہیں؟ جواب ملا سہل بن خطلیہ "صحابی الیہ

راویانِ حدیث کے ذمرہ میں متعدد حضرات ہیں۔ بعض کے نام یہ ہیں۔ ابو کبشہ سلولی قاسم بن عبدالرحمان ، یزید بن ابی مریم شامی۔

ا خلاق : وقت کونہایت عزیز جھتے ہوئے لوگوں ہے تعلقات رکھتے اور عبادت میں عمو ہام صروف رہتے تھے۔ جب تک مبحد میں رہتے نماز پڑھتے ،اٹھتے تو تنہجے و تحلیل میں ہوتے اور اس حالت میں کاشانہ کا طبر کارخ کرتے تھے۔



### حضرت سائب طبين خلاد

نام ونسب:

سائب نام، ابوسہلہ کنیت، قبیلہ تزرج سے ہیں۔سلسلۂ نسب بیہ ہمائب ابن خلاد بن سوید بن تغلبہ بن عمرو بن حارث بن حارث بن حارث بن خزرج بن حارث بن خزرج اکبر۔ :

مال كانام ليلي بنت عباده تقالور قبيله ساعده تنقيس-

غروات :

حضرت ابوعبیدہ کے خیال میں بدر میں شر یک تھے لیکن ابونعیم کاا نکار ہے۔امیر معاویہ ''

کے زمانہ کتلافت میں یمن کے حاکم تھے۔

وفات :

<u>ا ڪھ</u>يين وفات ہو گي۔

اولاد :

خلادنامی ایک لز کایادگار چھوڑا۔

فضل وكمال:

ان کی سند ہے ۵ حدیثیں مروی ہیں ۔بعض صحاح میں بھی ہیں۔ رادیوں میں خلاد، صالح بن خیوان،عطاء بن بیار چھ بن کعب قرظی ،عبدالرحمان بن افی صعصعہ عبدالملک، ابن افی مکر بن عبدالرحمان وغیرہ ہیں۔

### " شي "

### حضرت شداد بن اوس تف

نام ونسب:

شدا دیام ، ابولیلی و ابوعبد الرحمان کنیت ، قبیله تزرج کے خاندان نجار ہے ہیں اور حضرت حسان بن ثابت "مشہورشاعر کے بھتے ہیں۔سلسلینسب یہ ہے۔شداد بن اوک بن ثابت بن منذر بن حرام بن عمر و بن زیدمنا قبن عدی بن عمر و بن ما لک بن نجار بن ثغلبہ بن عمر و بن خزرج ۔

اوک بن ثابت کہ شداد کے پدرگرای تھے۔عقبہ تا نیہ اور بدر کی شرکت کا فخر حاصل کر چکے ہے۔ غزوہ اُحد میں شہادت یا بی ۔والدہ کانام صر بمد تھا اور بونجار کے خاندان عدی ہے تھیں۔ اسلام بوچکا تھا۔شداد " بھی انبی لوگوں کے اسلام ہوچکا تھا۔شداد " بھی انبی لوگوں کے ساتھ ایمان لائے۔

### غزوات اورعام حالات:

چونکہ کمسن تھے غزوات ہیں شاذو نادر حصد لیا ، امام بخاری '' نے لکھاہے کہ غزوہ بدر ہیں شریک تھے،لیکن مصحح نہیں۔عہدِ نبوت کے بعد شام میں سکونت اختیار کی بلسطین ، بیت المقد س اور حمص میں قیام یذیرر ہے۔

وفات : ٥٨ ج من معر ٥٥ سال انقال فرما يا ادر بيت المقدس مين وفن موئ \_

اولاد : حب ذیل اولاد چھوڑی لیلی ، محمه

### فضل وكمال:

فضلا و صحابہ میں تھے۔ حضرت عبادہ "بن صامت کہ اساطین امت میں تھے اور صحابہ "کے عبد میں علام وفنون کا مرجع تھے۔ فرمایا کرتے تھے، لوگ دوطر ن کے ہوتے ہیں علام وفنون کا مرجع تھے۔ فرمایا کرتے تھے، لوگ دوطر ن کے ہوتے ہیں لیکن غصہ وراور مغلوب، الغضب بعض علیم اور بر دبار ہوتے ہیں لیکن جابل اور علوم وفنون سے بہرہ حضرت شدادان چندلوگوں میں ہیں جوعلم وحلم کے مجمع البحرین تھے کی

مسجدِ جابیہ میں ابن عنم ، حضرت ابودردا اور حضرت عبادہ بن صامت من شہل شہل کر باتیں کر رہے تھے۔ حضرت شداد بھی آ بنچ اور کہا ''لوگو! مجھ کوتم ہے جو پچھ ڈر ہے، میہ ہے کہ آنخضرت علی نے فرمایا تھا کہ میری امت پیروی نفس اور شرک میں مبتلا ہوجائے گی'۔

اخیر کافقرہ چونکہ آج ب آئیزتھا، حضرت ابودردا اور حضرت عبادہ "نے اعتراض کیااوراس کی سندمیں ایک صدیث پیش کی کہ' شیطان جزیرہ عرب میں اپنی پرستش سے بالکل ناامید ہو چکا ہے۔ پھر ہمارے مشرک ہونے کے کیامعنی''؟ حضرت شداد شف فرمایا ، ایک شخص نماز ، روزہ ، زکوۃ ، ریا ، اادا کرتا ہے، آپ لوگ اس کو کیا سمجھتے ہیں' ۔ سب نے جواب دیا''مشرک' ۔ فرمایا'' میں نے اس کے متعلق خود آنحضرت عرفیٰ سے صدیث نے ہے کہ' ان چیزوں کو ریا واجالانے والا شرک ہوتا ہے'۔

حفرت عوف بن مالک" بھی ساتھ تھے، بولے کہ "جناعمل خالص ہوگا، اس کے قبول ہونے کہ اس کے قبول ہونے کی امید ہے، باقی جس میں شرک کی آمیزش ہے، وہ مردود ہوگا اس بنا پر ہم کواپے عمل پر اعتاد کرنا چاہئے"، حضرت شداد" نے جواب دیا کہ صدیث قدی میں اکھا ہے کہ "مشرک کاتمام کمل اس کے معبود کو دیا جائے گا، خدااس کا محتائ نہیں" کے ربیقر آن مجید کے بالکل مطابق ہے، ارشاد ربانی ہے۔ " ان الله لا یعفو ان یشرک به " (ان )

صدیث میں فہم دبصیرت حاصل تھی اور اصول روایت اور نفتہ ہے کام لیتے بتھے،۔حضرت ابوذر غفاری ''جن کے زید وقناعت اور ترک دنیا کی حدیثوں نے تمام شام میں تھلیلی ڈال دی تھی ان کے متعلق رائے دیتے ہیں۔

"كان ابو ذريسمع الحديث من رسول الله فيه الشدة ثم يخرج الى قومه يسلم لعله يشدد عليهم ثم ان رسول الله يرخص فيه بعد فلم يسمعه ابو ذر فيتعلق ابو ذربالا مرالشديد" "-

" وہ آنخضرت ﷺ یہ کوئی حدیث جس میں شدت اور تخی ہوتی تھی ، سنتے تھے پھرا بنی قوم میں جا کراس کی اشا حت کرتے تھے۔ بعد کو آنخضرت ﷺ اس بخت تھم میں رخصت عطافر ما ویتے تھے کیکن ابوذر '' کوئبر تک ندہوئی اس بناپروہ اپنی اس شدت پر قائم رہے'۔

حضرت شداد " كِيسلسلة ت جوهديثين مروى بين ان كي تعداده ٥٠ ب، انهول في اكثر المخضرت على تعداده ٥٠ بارسي صديثين من تقين -

ان سے روایت کرنے والوں میں بہت سے ایلِ شام ہیں۔ متحب مفرات کے نام یہ ہیں۔ مخبود '' بن لبید ، پیعلے ، ابوالا شعث صفائی ضمر ۃ بن صبیب ، ابوادر لیس خولائی مجمود بن رہتے ، عبد الرحمان بن عملیہ ، بشیر بن کعب ، جبیر بن نضیر ، ابواسا ، رجبی ، حسان بن عملیہ ، عبادہ ، بن بنتی حظامی ۔ اخلاق : اخلاق وعادات یہ بیتے کہ نہایت عابداور پر جیز گار تیجے ، خدا سے ہروفت خوف کھاتے ہیے ،

ا حلاق : اخلاق وعادات یہ می که نہایت عابدادر پر جیز گار میتے، خدا ہے ہر وقت خوف کھائے تھے، بسااوقات رات کوآرام فرمانے کے لئے کیٹتے چراٹھ بیٹستے اور تمام رات نماز پڑھتے بھی بھی منہ سے ذکلتا،

"اللهم ان النار قد حالت بيني وبين النوم"

"خدایا آتش جہنم میرے اور نیند کے درمیان حاکل ہوگئی ہے"۔

حضرت اسد بن وداعه كاليفقره بهى اس مقام پرقابل لحاظ ہے، كہتے ہيں۔

"كان شداد بن اوس اذا اخذ مضجعه من الليل كان كالحبة على المقلى" لـ

"شدادٌ جبرات كوليفة توخوف ساس قدرب چين ادرمتاثر موت جيس بعار من چنا" ـ

نہایت طیم اور مم بخن تھے، تاہم جب گفتگو کرتے تو دل آویز اور شیریں ہوتی، حضرت ابو ہریو فرماتے ہیں کہ شداددوخصلتوں میں ہم ہے بڑھ گئے،

ببيان اذانطق وبكظم اذا غضب

" بو لنے کے وقت وضاحت بیان میں اور غصہ کے وقت علم ، عفواور در گذر میں '۔

حفظ لسان اور کم سخنی کابی عالم تھا کہ ایک مرتبہ سفر میں تصفیلام سے کہا ، چھری لاؤ ، اس سے تھیلیں! ایک شخص نے ٹو کا تو فرمایا۔

"ماتكلمت بكلمة مذاسلمت وانا اخطمها وازمها الاكلمتي هذه فلا تحفظوها عني"

'' جب ہے مسلمان ہوا، میرے منہ میں لگام رہی ، آئ سے کلمہ منہ ہے نکل گیا ، تو تم اس کو ہول جاؤ''۔ بھول جاؤ''۔

مسلمانوں کے انقلاب اور تغیر کونہا یہ تی ہے محسوں کرتے تھا یک مرتبدرونے سکھتو وجہ دریافت کی تو ارشاد ہوا کہ آنخضرت ﷺ نے فر مایا تھا کی محصول کی امت کے خواہش نفس اور شرک بیں جتلا ہونے کا خوف ہے، میں نے عرض کیا آپ کی امت شرک ہوجائے کی افر مایا بال الیکن اس طرح کے سورج ، جاند ، بیت ، پھرکونہ ہو جے گی ، البتدریا ، اور خفی خواہشوں کا خاب ہوگا ، آپ کو آ دمی روز ہ دار

اشھےگائیکن جب خواہش تقاضا کرے کی تؤوہ روز ہے خوف وخطرتو ڑوے گا 👢

بارگاہ رسالت میں خصوصیت اور حب رسول الندی کا انداز واس ہے ہوسکتا ہے، کہ فتح سکہ کے دوران میں آنخضرت عند ایک روز بقیع تشریف لے گئے ،تو حضرت شداد میں اوستے اور آپ ان کا ہاتھ میکڑے ہوئے تھے ہے۔

ایک مرتبہ خدمت اقدس میں حاضر تھے چہرہ پر اداسی چھائی ہوئی تھی ارشاد ہوا کیا ہے؟ بو لے یارسول اللہ! مجھ پر دنیا تنگ ہے، فرمایا تم پر تنگ نہ ہوگی، شام اور بیت المقدس فتح ہوگا اور وہاں تم اور تمہاری اولا دامام ہوگی، یہ پیشن گوئی حرف بحرف پوری اتری وہ اپنی اولا دیے ساتھ بیت المقدس میں اقامت گڑیں ہوئے اور تمام شام سے علم وضل میں مرجع بن گئے۔

## " ع " حضرت عبادة بن صامت

نام ونسب :

عبادہ نام ہے ابوالولید کنیت قبیلہ خزرج کے خاندان سالم سے ہیں،نسب نام ہے عبادہ بن صام ہے ہیں،نسب نام ہے عبادہ بن صام ہے بن قبیر بن قبیر بن تعلیہ بن غنم (قوقل) بن سالم ابن عوف بن عمرو بن عوف بن خزرج ،والدہ کا نام قرق العین تھا، جوعبادہ بن نالک بن مجلان کی بیٹی تھیں بقرق العین کے جگر گوشہ کا نام اینے نانا کے نام پر رکھا گیا۔

بنوسالم کے مکانات مدینہ کے فربی سنگستان کے کنارہ قباء ہے متصل داقع تھے، یہاں ان کے کئی قلعے بھی تھے، جواظم قوائل کے نام ہے مشہور ہیں، آب بناپر حفرت عبادہ "کامکان مدینہ ہاہر تھا۔
اسملام : ابھی عنفوانِ شباب تھا، کہ مکہ ہے اسلام کی صدابلند ہوئی جن خوش نصیب لوگوں نے اس کی بہلی آ واز کورغبت کے کانوں ہے سنا، حضرت عبادہ انہی میں ہے ہیں، انصار کے وفد اسمال تک مدینہ ہے مکہ آئے تھے، وہ سب میں شامل تھے پہلا وفد جودی آ دمیوں پر مشمل تھا، وہ اس میں واخل شہا وہ رچو تھی ارباب ملم کی ایک جماعت کا بہی خیال کی ہے اور چی تخصوں کے ساتھ آخضرت ہے ہاتھ پر بیعت کی تھی ارباب ملم کی ایک جماعت کا بہی خیال کی ہے آگر چہ کشرت رائے ان کے اسلام کو دوسری بیعت تک موقوف جھی ہے۔ جس میں بارہ آدمیوں اسمام قبول کیا تھا، تیسری بیعت تک جس میں ۱۲ اشخاس شامل تھے حضرت عبادہ "کی اس میں بھی شرکت تھی۔ (مند صلاح ہوں ۱۳)

اخیربیعت میں ان کو بیشرف حاصل ہوا کہ آنخضرت کے ان کو خاندان قو افل کا نقیب

غزوات وويگر حالات

حضر بارادہ کی زندگی ابتداہی ہے ولول آگیز ہے، مکہ ہے مسلمان ہوکر پلٹے تو مکان بہتیتے ہیں۔ والدہ کومشرف یاسلام کیا ''۔ کعب بن مجر ہ ایک دوست تصاور ہنوزمسلمان شہوئے تھے ان کے گھر میں

یه فتح الباری جلد ۷ یمن ۱۷۲ اور زرقانی جلد ایص ۱۳۷۱ ه مند احمد جند ۵ یس ۴۳۲۳ و بخاری جلد ایص ۵۵۰ سو زرقانی جند ایس ۲۶۱

الیک برناسائت رکھاتھا۔ حضرت عباد و " کوگلیتھی کے سی صورت ہے سیگھر بھی شرک ہے پاک ہو موقع پاکسہ اندر کنے اور بت کوبسو کے نے قرز ڈالا انعب و ہدایت نیبی ہوئی اور وہ جمعیت اسام میں آسلے کے

آنخضرت ﷺ کے مدینہ کی گئے کرانصارومہاجرین میں برادری قائم کی تو حضرت ابومر شد نمنوی'' کو ان کا بھا کی تبجو یز فرمایا ۔ 'صرت ابو مرشد ' نہایت قدیم الا سلام سما کی اور حضرت حمزہ '' رسول اللہ چھٹے کے حلیف تھے اس بناء پران کا تعلق خود خاندانِ رسالت سے تھے:

م بين شركت كى اى سنديل بوقينقاع عبدالله بين شركت كى اى سنديل بوقينقاع عبدالله بين شركت كى اى سنديل بوقينقاع عبدالله بين الله بين

مشاہد عبد نبوت میں بیت الرضوان کوغیر معمولی ابھیت عاصل ہوہ اس بیعت میں بھی شرکی ہے۔ شرکی ہے۔ خلافت فاردتی میں شرکی ہے۔ فرخ ہونے میں در بہوئی تو عمر و بن عاص " نے حضرت عمر" کومزید کمک کے لئے خطانکھا، حضرت عمر" کومزید کمک کے لئے خطانکھا، حضرت عمر" نے مہزار فوج مورد بن عاص " نے حضرت عبادہ افسر سے ،اور جواب میں لکھا کہ ان افسروں میں ہرخض ایک ہزار آ دمیوں کے برابر ہے ۔ یہ کمک مصر پنجی تو عمرو بن عاص" نے تمام فوج کو یک کی اور حضرت عبادہ " کو بلاکر کہا کہ اپنا نیز ہ جھے د یجئے ،خودسر سے امامہ اتارا اور نیز ہ پرلگا کران کے حوالہ کیا کہ یہ بہرسالا رکاعلم ہے اور آئ آ پ سید سالار جیل خدا کی شان کہ پہلے اور نیز ہ پرگھا۔ ہی جملہ میں شہر فنج ہوگیا۔

ملکی خدمات : خدمات ملکی کے سلسلہ میں تین چیزیں قابل ذکر بیں ۔صدقات کی افسری ، فلسطین کی قضاءت اور حمص کی امارت۔

آنخضرت على منام الله المين المين المين المين من الله على موالله ك المين الله الله على موالله ك من منام كالمال بنايا تقاروصيت كطور برفر مايا كه خدات ورنااييا فد موك

ل نوهة الابرازقي الاسامي ومناقب الاحيار قلمي ورق سرا٢٦

ع طبقات من ۳۰ وتتم اول برز ۲۰ جسیه فازی سی مند بیلد ۵ مین ۱۳۱۹ سی کرد از این این مین در زیران در ۱۶۰

م كنزالهمال وجلدارس الاا ينوالدا بن مدالكم

قیامت کے دن چوپائے تک فریادی ہوکرآئیں ،انہوں نے کہا کہ خدا کوشم میں دوآ دمیوں پر بھی عامل بنے کا خواہشندنہیں۔

حضرت امر معاویہ " نے اپنے زمانہ ظافت میں فلسطین کا قاضی بنایا تھا ، اس زمانہ میں یہ صوبہ حضرت امیر معاویہ " کی ماتحق میں تھا کسی بات پر دونوں میں اختلاف ہوگیا جس میں حضرت امیر معاویہ " نے بخت کلامی کی تو انہوں نے کہا کہ آئندہ تم جہاں ہوگے میں ندر ہوں گا ، ناراض ہو کر فلسطین ہدینہ جلے آئے ، حضرت تم " نے دیکھا تو پوچھا کیوں ؛ انہوں نے ساراقصد ہرایا ، فر مایا فر مایا نفر مایا کہ آئیت بنی جلے پوگوں سے قائم ہے جہاں آپ اوگ نہ ہوں گے خدااس کہ آپ بھی جیے لوگوں سے قائم ہے جہاں آپ اوگ نہ ہوں گے خدااس کرتا ہوں۔ قضات فلسطین کا یہ پہلاع ہر تھا جو حضرت عبادہ " کو تفویض ہوا۔ ای زمانہ میں حضرت ابو مہیں کرتا ہوں۔ قضات فلسطین کا یہ پہلاع ہر تھا جو حضرت عبادہ " کو تفویض ہوا۔ ای زمانہ میں حضرت ابو مہیں اس میں انہوں نے لاؤ قیہ نئے کہا اور اس میں انہوں نے لاؤ قیہ نئے کہا اور اس میں انہوں نے لاؤ قیہ نئے کہا ور اس میں انہوں نے لاؤ قیہ نئے کہا ور اس میں انہوں نے لاؤ تیہ کھوڑ ہے کہوں سکن تھا ہے گور کے جو سکتا تھا ہے طریقہ تا دم مرگ شام میں سکونت پؤ یہ ہے کہا در ہے۔ ساتھ میں پیغام اجل آیا اس وقت ان کا س کا کا تھا۔ وفات سے پہلے بیار رہے ، لوگ عیادت کو آئے تھے شداد " اس وقت ان کا س کا کھا۔ وفات سے پہلے بیار رہے ، لوگ عیادت کو آئے تھے شداد" بین اوں کھھ آؤ دمیوں کے ساتھ ان کے مکان پر آئے ہو چھا کیا مزائ ہے ، فر مایا خدا کے فضل سے اچھا ہوں۔ سے اچھا ہوں۔

وفات کے قریب بیٹا آیا اور ورخواست کی کہ وصیت سیجئے ،فر مایا مجھے اٹھا کے بٹھاؤاس کے بعد کہا بیٹا! تقدیر پریقین رکھنا ،ورنہ ایمان کی خیرنہیں <sup>ا</sup>۔

ای حالت میں صنابحی پہنچے، دیکھا تو استاد جال بلب تھا۔ آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور بیتاب ہوکر زار و قطار رونے گے۔ استانشفیق نے رونے سے منع کیا اور کہا کہ ہر طرح سے راضی ہوں، شفاعت کی ضرورت ہوگی تو شفاعت کروں گا، شہادت کے لئے چاہو گے تو شہادت دول گا۔ غرض حتی الوسع تم کونقع پہنچاؤں گا۔ اس کے بعد فرمایا کہ ختنی حدیثیں ضروری تھیں تم لوگوں تک پہنچاچکا، البت ایک حدیث باتی تھی، اس کو اب بیان کئے دیتا ہوں آ، حدیث بیان کر چکے تو روح جسم کو و داع کہ کر جوار حمت میں پرواز کر گئی، یہ حضرت عثمان سے عہد خلافت کا واقعہ ہے۔

مرفن مے متعلق اختا ف ہے، ابن سعدتے رملہ کھاہے، دوسری روایتوں میں بیت المقدس كانام آيا باورلكها بكان كى قبروبال اب تك مشهور بدام بخارى فالسطين كومفن قرارديا ب لئيلن اصل بيب كفلسطين الك صوبتهاجس كرمله اوربيت المقدس اضلاع تته حليم : عليه يقارقد دراز (١٠ بالشطول تقا)، بدن دو ہرا ، رنگ مليح ، نهايت جميل تھے۔ اولا و : اولا دے نام یہ ہیں۔ولید عبدالله، داؤر۔ان میں ہے ولید کے دو بیٹے ،عباد ہاور یجی اورموخر الذكر كار ساحاق مديث كمشهور اوبول من بي .

فضل وكمال :

حضرت عبادہ '' فضالا نے محابہ میں تھے۔ قر اُت ان کا خاص فن تھا۔ انہوں نے آنخضرت على كے زمانديس بوراقر آن حفظ كرليا تھا۔ اسلام كاپبلا مدرسنة قرائت جوعبد نبوي عليه میں اصحاب صف کیلئے قائم موا تھا انہی کے زیر ریاست تھا اہل صفہ جوصحاب کبار تھے ان سے تعلیم یاتے تھے۔ یہال قرآن کے ماتھ لکھنا بھی سکھایا جاتا تھا۔ چنانچہ بہت سے لوگ قرائت اور کتابت سکھر بہاں سے نکلے تھے ا

بعض تلامذہ کے رہے ہے اور کھانے چنے کا انتظام بھی استاد کے متعلق ہوتا تھا اس تشم ک ببت بول آتے تھے۔ ایک تنص کی نبعت مذکور ہے کہ ان کے گھر میں رہتا تھا اور شام کا کھانا بھی ان کے ساتھ کھا تاتھا ، مکان جانے کا قصد کیا تھا تو ایک عمدہ کمان استاد کی نذر کی ، انہول نے أنخضرت السي السي الله الله الله المالي المناسكة ولكرن يصنع فرمايا كم

عبد نبوی علائے کے بعد جب شام کے مسلمانوں تعلیم قرآن کی ضرورت ہوئی تو حضرت مر " نے ان کوشام روانہ کیا۔ وہ سیلے مص گئے لیکن کچھ زمانہ کے بعد فلسطین کوا پناستعقر بنایا۔ حدیث میں حضرت عبادہ " بعض اولیات کے موجد ہوئے معاید کے زمانے میں رسول اللہ اللہ تک سلسلت حدیث بیجیانے کابیطرز تھا کہ سحانی کہتاتھا کہ میں نے اس کورسول اللہ ﷺ سے سنا الیکن بعض بزرگ ا يسيهمي تي جنهول نے الفاظ روايت ميں وه مدارج قائم كئے جو بعد ميں رواست حديث كاجزء قرار يا كنة ،حضرت عباده" في بحق ان الفاظ مين أيك اضافه كيا أيك تحض عديث بيان كي توفر مايا " قال رسو ل الله ٢٤٠ من في الى في لا اقول حدثني فلان و لا فلان " "لیعنی رسول انتدیک نے میرے درود فرمایا میں پہنیس کہتا کہ مجھ سے فلال فلال لوگوں نے

ای طرح ایک مجمع میں خطب دیااور حفزت امیر معاویہ "نے ایک صدیث سے انکارظا ہرکیا توفر ملیا: " اشھ دانی سمعت رسو ل اللہ ﷺ"

"میں گواہ ہول کہ میں نے آنخضرت عظامے سنا"۔

اشاعب حدیث کا خاص اہتما م تھا۔ مجامع وعظ ، مجالس علم ، نج کی صحبتیں ہرجگہ اس کا چرچار ہتا تھا۔ مجھی گر ہے میں جاتے تو وہاں بھی رسول اللّٰہ کا کلام مسلما نوں اور عیسا ئیوں کے گوش گزار کرتے نتھے <sup>ل</sup>ے۔

مرویات کی تعداد ۱۸۱ تک پینچی ہے جس کے روایت کرنے والے اکابر سی باور نبلا متابعین بیں چنانچہ وابستگانِ نبوت میں حضرت انس بن ما لک ، حضرت جابر ابن عبدالله ، حضرت ابوامام ، حضرت العملی بن محمود ، بن ربیع ، حضرت مقدام بن معد یکرب ، حضرت رفاعی بن رافع ، حضرت اوس بن عبدالله تقفی ، شرحیل ، بن مسئد ورتا بعین باحسان میں عبدالر من بن عسیلہ صنا بحی ، حطان بن عبدالله توقی ، شرحیل ، بن مسئد ورتا بعین باحسان میں عبدالر من بن عسیلہ صنا بحی ، حطان بن عبدالله تن محمد بن ناجد ، روائی ، ابوالا شعث صفائی ، جبیر بن نضیر جنادہ بن الی میہ، اسود ثقلبہ ، عبدالله بن محمد بن ناجد ، عطابین بیار ، قبیصہ بن ذویب ، نافع بن محمد بن ربیع بعلی بن شداد بن اوس ، ابو مسلم خولانی ، ابوادر ایس خولانی ، ابوادر ایس خولانی اس مخزن علم سے فیض یاب ہوئے ہیں۔

فقہ میں کمال علمی مسلم تھا اور تمام سحاب "اس کا اعتر اف کرتے تھے، شام کے مسلمانوں کو قرآن اور فقد کی تعلیم کی ضرورت ہوئی تو حضرت عمر ہے اس کام کے لئے انہی کا انتخاب کیا، حضرت امیر معاویہ نے طاعون عمواس کا خطبہ میں ذکر کیا، تو کہا جھے سے اور عبادہ ہے۔

مسئلہ میں گفتگو ہو چکی ہے، لیکن بات وہی ٹھیک تھی، جو انہوں نے کہی تھی۔تم لوگ ان سے فائدہ اٹھاؤ کیونکہ دہ جھے سے زیادہ فقیہ ہیں۔

حضرت جناده حضرت عبادة علاقات كو كي توبيان كرت ين كري الله " و كان قد تفقه في دين الله " لي يعن" وه دين الله يس فقيه تين " و خلاق عادات :

امراء کے مقابلہ میں حق گوئی حضرت عبادہؓ کے تائ فنشیلت کاطرہ رہی ہے وہ نہایت ہوش ہے اس فرض کوادا کرتے تھے، شام گئے اور وہاں تھے وشراء میں شری خرابیاں دیکھیں تو ایک خطبہ دیا جس ہے تمام مجمع میں بلجل پڑگئی، حضرت امیر معاویۃؓ مجمی موجود تھے، بولے کہ عبادہؓ ہے آنخضرت ﷺ ے سنہیں فر مایا تھا، اب ان کے طیش کوکون روک سکتا تھا، فر مایا کہ مجھے معاویہ کے ساتھ رہنے کی بالکل پرواہ نہیں میں گواہی ویتا ہوں کہ آخضرت بھی نے بیارشاد فر مایا تھا ۔ کے

یے حفرت عمر محاویہ نے دربار خلافت کا واقعہ تھالیکن عہد عثمانی میں حضرت امیر معاویہ نے دربار خلافت میں شکایت تکھی کہ عبادہ نے تمام شام کو بگاڑ رکھا ہے، یا تو ان کو مدینہ بلا یے یا میں شام چھوڑ دول گا، امیر الموشین نے جواب میں لکھا کہ ان کو یہاں روانہ کر دو، مدینہ چھے کر سید ھے حضرت عثمان کے کاشنہ میں پہنچے جہاں صرف ایک شخص تھا جومہا جراور تابعی تھا، لیکن باہر بہت ہے لوگ جمع تھے، اندر جا کرایک گوشہ میں بیٹھ گئے حضرت عثمان کی نظر اُٹھی تو حضرت عبادہ سامنے تھے، پوچھا کیا معاملہ ہے جا کرایک گوشہ میں بیٹھ گئے حضرت عثمان کی نظر اُٹھی تو حضرت عبادہ میں داست گوئی کا وہ بی جذبہ رکھتا تھا کھڑے ہوکر مجمع ہوا کہ دیں گے، لیکن معصیت میں فرمایا ہے کہ میرے بعد امراء منکر کومعروف اور معروف کومنکر سے بدل دیں گے، لیکن معصیت میں طاعت جا تربیس بھر لوگ بدی میں ہرگز آلودہ نہ ہونا کے۔

حضرت ابو ہر رہ ہ نے کسی بات میں وضل دیا تو فرمایا کہ جب ہم نے آنخضرت سے بیعت لی مضی تو تم اس وقت موجود نہ سے (پھرتم ناحق نے میں پڑتے ہو) ہم نے آنخضرت کے ان شرا الکا پر بیعت کی تھی کہ چستی اور کا ہلی میں آپ کا کیا کہنا ما نمیں گے فراغی اور تکی میں مالی امداد دیں گے، اچھی باتیں پہنچا کمیں گے، بری باتوں سے روکیس گے بچ کہنے میں کسی سے نہ دبیں گے، آنخضرت کے باتیں پہنچا کمیں گے تو مدد کریں گے اور جان و مال اور اولا دکی طرح آپ کی نگہبانی کریں گے ان سب باتوں کا صلہ جنت کی صورت میں دیا جائے گا، پس ہم کو ان باتوں پر پورے طور سے عمل کرنا حیا ہے۔ جب باتوں کا صلہ جنت کی صورت میں دیا جائے گا، پس ہم کو ان باتوں پر پورے طور سے عمل کرنا حیا ہے۔

اس فرض امر معروف کووہ راستہ چلتے بھی ادا کرتے تھے، ایک دفعہ کی سمت جارہے تھے (عبدالله بن عباد زرقی کودیکھا کہ چڑیا پکڑر ہے ہیں چڑیاں ہاتھ سے چھین کراڑادی اور کہا بیٹاریرم میں داخل ہے یہاں شکار جائز نہیں گ

حب رسول کابیعالم تھا کہ بیعت کرنے کے بعد امر تبہ مکہ جاکر رسول اللہ ہے گی زیارت کی آئیس عاصل آنخضرت کے مدینہ تشریف لائے تو کوئی غزوہ اور واقعہ ایسا نہ تھا جس کی شرکت کا شرف آئیس عاصل نہ ہوا ہوا نہی وجوہ ہے آنخضرت کے کوان ہے خاص محبت تھی ، ایک مرتبہ وہ بیار پڑے تو خودسر دار دو عالم بھٹھ عیادت کو آئے انصار کے کچھلوگ ہمرکاب تھے فرمایا جانے ہو شہیدکون ہے؟ لوگ خاموش عالم بھٹھ عیادت کو آئے انصار کے کچھلوگ ہمرکاب تھے فرمایا جانے ہو شہیدکون ہے؟ لوگ خاموش

رہے۔حضرت عباد ہ نے اپنی بیوی ہے کہا کہ ذرا مجھے تکہ ہے لگا کر بٹھاؤ بیٹے کررسول اللہ ہ کھے کے سوال کا جواب دیا کہ جوسلمان ہو ہجرت کرے اور معرکے میں قبل ہو، آپ نے فرمایا نہیں اس صورت میں تو شہیدوں کی تعداد بہت کم ہوگی قبل ہونا ہیئے میں مربا ،غرق آب ہونا اور عورت کا زیجگی میں مرجانا، بیہ سب شہادت میں واضل ہے ہے۔

رسول الله علي عليل ہوئے توصیح وشام ديکھنے جاتے تھے، آپ نے ای حالت میں ان کو ایک دعا بتائی اور فر مایا کہ مجھ کو جبرئیل نے تلقین کی تقی ہے۔



### حضرت عبدالله بن رواحه

نام ونسب:

عبدالله تام ، ابو محد كنيت شاعر رسول الله والله الله الله المائد الله بيد بيد بيد بيد بيد الله بين رواحه بن لتعليد بن امراء القيس بن عمر و بن امراء القيس الاكبر بن ما لك الاغر ابن تعليد بن كعب بن خزرج بن حارث بن خزرج من حارث بن خزرج اكبر، والده كا نام كبيشه بنت واقد ابن عمر و بن اطناب تقا، اور خاندان حارث بن خزرج من حزرج من بوحضرت عبدالله "كايدراعلى تقا-

حفرت عبدالله بر ارتباع فف تصان كنذكر الميس

"كان عظيم القدر في الجاهليت والاسلام"

لعنى "وه جالميت اوراسلام دونول ميس كبير المنز لت بيا-

اسلام : ليلة العقبه من شرف باسلام موادر بنوحار شك نقيب بناك ك،

غزوات اورديگر حالات:

ر سال المعلق المرائدي من المود كندى من الشيئة الخوت قائم بوالبدريين شريك تقيد اورغز ووختم بوالي بدريين شريك تقيد الورغز ووختم بوائي تقلي المؤخوة مندق مين المخضرت على النال كالمعادية هدر من تقطي المؤخوة المعادية هدر من تقطي المؤخوة المعادية هدر من تقطي المعادية هدر من تقطي المعادية هدر من المعادية هذا المعادية المعادية هذا المعادية هذا المعادية هذا المعادية هذا المعادية ا

اللهم لولاانت ما اهتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا فدادنداار تری در در در الات ما اهتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا فدادنداار تری در در در الاقتاب فانزلن سکینه علینا و ثبت الاقدام ان لاقینا تو تو جم پر اپنی تسکین تا زل فر با اور معرک یی جم کو تا بت قدم در کا ان الاولی قد بغو اعلینا اخا اد اد و افتنه ابینا جن لوگول نے جم پرظم کیا ہے جب دہ فتنکا ارادہ کریں گے تی جم اس کا انکار کرینگے جم اس کا انکار کرینگ

حديبيادربيعت رضوان مين بهي موجود تتح

اسیر بن زارم میبودی ابورافع کے بعد خیبر کا حاکم بنایا گیا تھا، اورا سلام کی عداوت میں اس کا پورا جائشین تھا، چنا نچیاس نے عطفان میں دورہ کر کے تمام قبائل کو آمادہ کیا آتحضرت بھی کو ان واقعات کی خبر بمو کی تو رمضان ۲ھ میں عبداللہ بن رواحہ کو سا آدمیوں کے ساتھ خیبر روائے فرمایا ،عبداللہ کے خفیہ طور سے اسیر کے تمام حالات معلوم کے اور آتخضرت بھی کو آ کر خبر کردی ، آپ بھی نے اس کے فقیہ طور سے اسیر کے تمام حالات معلوم کے اور آتخضرت بھی کو آ کر خبر کردی ، آپ بھی نے اس کے قبل کے لئے حضرت عبداللہ بن رواحہ کو مقرر فرمایا اور سا آدمی ان کی ماتحتی میں دیے۔

حفرت عبداللہ اسے سے مطیق کہا کہ ہم کوامان دو ہم سے ایک بات کہے آئے ہیں بواا کہ ہم کوامان دو ہم سے ایک بات کہے آئے ہیں بواا کہ حضرت عبداللہ نے کہا کہ رسول اللہ کھی نے ہم کوتمہار سے پاس بھیجا ہے اور آپ کاارادہ ہے کہم کو تمہارا مدینہ چلنا ضروری ہے، وہ باتوں میں آگیا اور ۳۰ بہود یوں کو لئے کران کے ساتھ ہولیا، راستہ میں انہوں نے ہر یہودی پر ایک مسلمان کو تعمین کیا، اسپر کو بہود یوں کو لئران کے ساتھ ہولیا، راستہ میں انہوں نے ہر یہودی پر ایک مسلمان کو تعمین کیا، اسپر کو بہوت ہوادر اس نے پلٹنے کا ارادہ ظاہر کیا، مسلمان نے دھوکہ بازی کے جرم میں سب کی گردئیں ازادی اور بیا ٹھتا ہواطوفان و ہیں دب کررہ گیا۔

خیبر فتح ہونے کے بعد آنخضرت ﷺ مکہ تشریف لے گئے تو وہ اونٹ کی مہار پکڑے ہوئے تصاوریہ پڑھارہے تھے۔

خلوا فکل النحیو مع رسوله کیونکه تمام بھلا کیول ائبی کے ساتھ ہیں کما ضوبنا کم علی تنزیله جس ہے سردھ سے الگ ہوگئے ہیں ویڈھل النحلیل عن خلیله بارب انی مومن بقبله میں آخضرت بین کا توال پرایمان رکھتا ہوں میں آخضرت بین کے توال پرایمان رکھتا ہوں

خلوا بنی الکفار عن سبیله ان کے راستہ ہے ہٹ جا وَ نحن ضوبنا کم علی تاویله ہم نے گرآن کی تاویل اور تزیل پرماراہ ضوبا یزیل الهام عن مقیله اور دوست دو تی بھول گئے ہیں قدایا

حضرت عمر في من به الفدائ جرم اوررسول الله على كروبروشعر بير حق بورة تخضرت على الله على الله على الله على الله الله الله والم الله الله وحدة ، الله و الله و حدة ، الله و الله و

غروه مونداورشهادت:

جمادی الاولی ۸ ھیں غروہ مویہ ہوا۔ آنخضرت ﷺ نے بھری کے رئیس کے پاس ایک نامہ بھیجا تھا، راستہ میں مویہ ایک مقام ہے وہاں ایک غسانی نے نامہ بر (سفیر ) کولل کرویا، سفیر کافلل اعلان جنگ کا پیش خیمہ ہوتا ہے، اس بناء پر آنخضرت ﷺ کوفیر ہوئی تو تین ہزار آ دمی زید بن حارث کی زید بن حارث کی زید بن حارث کی زید بن حارث کی مردار ہیں اور ان کے بعد ابن رواحہ مردار ہیں اور اگروہ بھی قبل ہوجا کیں تو جس کومسلمان مناسب سمجھیں امیر بنالیس۔

نشکر تیار ہوا تو منیتہ الوداع تک آنخضرت ﷺ نے خود مشابعت کی رخصت کے وقت الل مدید نے یک زبان ہوکرکہا کہ خدا آپ لوگوں کو پیچے سالم اور کامیاب واپس لائے ،حضرت ابن رواحہ "کی بیآ خری ملاقات تھی رونے گئے لوگوں نے کہارونے کی کیابات ہے؟ کہا ججھے دنیا کی محبت منہیں ہیکن رسول اللہ ﷺ سناہے کہ "ان منہ کے الاوار دھا، کان علی ربک حتماً مقضیا"۔ (بیعی ہرخض کو جنم میں جاناہے )اس بنا پر بینگر ہے کہ میں جہنم میں داخل ہوکرنکل بھی سکوں گا؟ سب نے تسکین دی اور کہا کہ خدا آپ سے پھر ملادے گا،اس وقت حضرت ابن رواحہ نے فرمایا۔

لكنى اسئل الرحمن مغفرة وضربة ذات فرغ تقذف الزبدا البكن من مغفرت اورايك واركاط الب ول جوكارى كك او طعنة بيدى حوان بحهزة بحربة تنقذ الاحشاء والكبدا يا ايك نيزه جوجگرتك چه جائ

حتی یقولو ااذا مرو اعلی جدتی یاار شد الله من غاز و قدر شدا یهال تک کقبر پرگزرنے دالے پکاراتھیں کدکیسا اچھاعازی تھا

اس کے بعد آنخضرت علی ہے ملئے آئے ، آپ نے الوداع کہا ادھر مدینہ ہے مسلمان روانہ ہوئے ادھر ہمن کوفیر ہوئی، اس نے ہرقل کوفیر کر کے الاکھ آدی جمع کر لئے مسلمانوں نے شام پہنے کر معان میں دورات قیام کیا اور بیرائے قرار پائی کہ رسول اللہ علیہ کواس کی اطلاع دینی چاہے عبداللہ بن رواحہ نے نہایت ولیری ہے کہا کہ کچھ پرواہ نہیں ہم کواڑ تا چاہے ، چنا نچہ معان ہے جل کرموتہ میں پڑاؤ ڈالا اور یہاں شرکین کے مقابلہ ہوگیا ، مسلمان صرف السم برار تھے اور شرکین کی طرف آدمیوں کا جنگل نظر آتا تقامیدان کارزارگرم ہوا، پہلے زید بن عاریہ نے گھوڑے سے اُٹر کر آئش جنگ مشتجل کی اور

نہایت جانبازی سے مارے گئے پھر جعفر نے علم اُٹھایا اور نہایت بہادری سے شہادت حاصل کی اس کے بعد عبدالقد بن رواحہ رجز میڑھتے ہوئے بڑھے۔

یا نفس مالک تکر هین الجنه
اقسم با لله لتنزلنه
اسانش بنت می جانے کراہیت کیوں ہے الله فدا کی فتم تو ضرور اس میں وافل ہوگا طائعة اولتک هنه
فطا لما قد کنت مطمئنه
فواه برضا و رغبت خواه جبر ہے
تو نہا بیت مطمئن تھا ، حالا نکہ
هل انت الا نطقة فی شنه
قدا جلب الناس و شدو الله نه
قدا جلب الناس و شدو الله نه
الباوگ بیاے بیں اور جیج جیج کرفریاوکررے ہیں

شہادت نے بل موند میں ایک شب ساشعار پڑھار ہے تھے:

اذا اونتنى وحملت رحلى مسيرة اربع بعد الحاء فشانك فانعمى وخلاك ذم ولا ارجع الى اهلى ورائى وجاء المومنون و خلفونى بارض الشام مشهور الشراء وردك كل ذى نسب قريب الى الرحمن منقطع الاخاء هنالك لا ابالى طلع بعل ولا نخل اسفلها رواء

حضرت زیدین ارقم نے سناتو انہوں نے در داٹھایا اور کہااس پیس تمہارا کیا نقصان؟ خدا جھے کو شہادت نصیب کرے گا ہوتم آرام ہے گھر جانا۔

آنخضرت کے دریعے دم دم کی خبرین ال رہی تھیں اور آپ جمع کے سامنے بیان کردے تھے، حضرت جعفر کی خبر بیان کر کے خاموش ہو گئے انسار آپ کی خاموتی ہے جھ گئے کہ شاید حضرت ابن رواحہ تشہید ہوئے ، تھوڑی ویرسکوت کے بعد بادید اور نم فر مایا کہ ابن رواحہ نے شہادت پائی ، انساراس خبر کے کب تحمل ہو سکتے تھے، تا ہم آ اوزاری اور نالہ کوفریاد کے بجائے صرف تھے تھی حزن وطال پراکتفا کیا گیا کہ رہمی اس شہید ملت کی ایک وصیت تھی۔

ایک مرتبہ بہوت ہوگئے تھے بہن نے جن کا نام عمرہ تھانو حدکیا کہ ہائے میرا پہاڑہائے ایسا، ہائے ویساافاقہ ہواتو فرمایا کہ جو پچھتم کہدرہی تھیں بچھ سے اس کی تصدیق کرائی جاتی تھی کہ کیا تم ویسے تھے؟ اس بناپروفات کے وقت سب نے صبر کیا، تھے بخاری میں ہے، فلمامات لم تبک علیہ ، لیعنی جب انہوں نے شہادت یائی تو نو حداور بین نہیں کیا گیا ا

اولاد : جیسا کهاو پرگذر چکا، مونة روانه بوت وقت بیوی پچموجود تنے ایکن صاحب اسدالغابه کھتے ہیں فقتل ولم یعقب یعنی ان نے سانہیں چلی ہے۔

ان کی بیوی کے متعلق استیعاب میں عجیب قصہ منقول ہے انہوں نے ایک خاص بات پر ان سے کہا کہتم اگر پاک ہوتو قر آن پڑھواس وقت ابن رواحہ " کو عجیب جیال سوچھی اور بروقت چند اشعار پڑھے جن کاتر جمہ میہ ہے۔

''میں گوائی دیتا ہوں کے خدا کا وعدہ سچا ہے اور کا فرول کا ٹھکا نا دوز نے ہے اور عرش پانی کے أو بر تھا اور عرش پر جہاں کا برورد گاراور اس عرش کو خدا کے مضبوط فر نے آٹھاتے میں'۔

ع و میموسیح بخاری مس ۱۱۲، ۱۲۲ واسد الغاب جله ۳ برس ۱۵۸، ۱۵۸ و ۱۵۹، ۱۵۹ وطبقات ابن سعد مس ۹۳، ۹۳ و ۹۳ میرا میرا ع اسد الغاب جله ۳ مسر ۱۵۹

چونکہ وہ قرآن نہیں بڑھی تھیں سمجھیں کہ آیتیں پڑھ رہے ہیں بولیس کہ خدا سچا ہے اور میری نظر نے علطی کی تھی میں نے ناحق تم کو تہت لگائی زن وشوئی کے تعلقات بھی کیسے عجیب ہوتے ہیں،لونڈی سے ہم بستری کرنے پر بیوی کے غیظ وغضب سے بیچنے کاحضرت عبداللہ ؓ نے سہ طرزانتياركها كيه

فضل وكمال : اس عنوان مين دوچيزين قابل ذكر بين ، كتابت اورشاعرى \_

آنخضرت 🕮 کے کا تب تھے لیکن پیمعلوم نہیں کہ لکھنا کب سیکھا تھا؟ شاعری میں مشہور تھے،ادر دریار رسالت ﷺ کے شاعر تھے کفریرمشرکین کو عار دلاناان کا موضوع تھا صاحب اسدالغابه لکھتے ہیں۔

'' در بار نبوی ﷺ کے شعراء حسان بن ثابت ، کعب بن مالک ادر عبدالله ابن رواحه منظم، تو حضرت کعب بن مالک " کافرول کولڑائی ہے ڈراتے تھے،اورحسان محسب نسب ہرچوٹ کرتے تھے، اور حضرت عبدالله بن رواحه "ان کو کفر کاعار دلایا کرتے نتے 'کے

لینی آنخضرت ﷺ کے تین شاعر تھے، حضرت حسانؓ ،حضرت کعبؓ ،حضرت ابن رواحۃٌ ، اول الذكرنسب برطعن كرتے تھے دوس لاائى سے دھمكاتے اور تيسر سے كفر برغيرت دلاتے تھے۔شعرفی البدیہہ کہہ سکتے تھے،ایک روزمسجد نبوی کی طرف نکلے،آنخضرت ﷺ سحایہ ﴿ کی جماعت کے ساتھ تشریف فرما بیتے ،ان کو بلایا اور فرمایا مشرکین پر کچھ کہوانہوں نے اس مجمع میں کچھاشعار کیے۔ آنخضرت ﷺ نے ساتوم سکرائے اور فرمایا خداتم کوٹابت قدم رکھے ہیں۔

حدیث میں چند روایتی میں جو حضرت ابن عباس "حضرت اسامه بن زید حضرت اکس بن مالک ؓ، حضرت نعمان بن بشیرؓ اور حضرت ابو ہربریؓ کے واسطہ ہے مروی ہیں، خود آتخضرت بلال ہے روایتیں ہیں۔

#### اخلاق وعادات :

نهایت زابد، عابد،اورمرتاض تنے،آنخضرت ﷺ فرماتے ہیں، کہ'' خداعبداللہ بن رواحہٌ مر رحم کرے وہ انہی مجلسوں کو پیند کرتے تھے جن پرفرشتے فخر کرتے ہیں''۔ یعنی خدا کی رحمت ہواہن راوحہ ٹیردہ ایسی مجلسیں پسند کرتا ہے،جس پر فرشتے بھی فخر کرتے ہیں <sup>ہی</sup>ے۔

ل استيعاب جلدا م ٣ ١٣ س إسدالغا يبعير ٢٣٨ من ٢٣٨ مالات حضرت كعب بن مالك" سم اصابطد ۴ مس ۲۲

س استیعاب جلدا ی<sup>ص ۱۳</sup>۲۳

حفرت ابودردا" کہتے ہیں کہ کوئی دن ایسانہیں ہوتا، جس میں ان رواحہ" کو یاد نہ کرتا ہوں وہ بچھ سے ملتے تو کہتے کہ آؤٹھوڑی دہر کے لئے مسلمان بن جائیں پھر بیٹھ کر ذکر کرئے اور کہتے ہیہ ایمان کی مجلس تھی <sup>ا</sup>۔

جہاد کا نہایت شوق تھا بدر ہے لے کرمونہ تک ایک غزوہ بھی ترک نہ ہوا تھا ،اسا ، الرجال کے مصنفین اس ذوق وشوق کا ان الفاظ میں تذکرہ کرتے ہیں یعنی عبداللہ "غزوہ میں سب سے پیشتر جاتے اورسب سے پیچھے واپس ہوتے تھے "۔احکام رسول پینٹی اطاعت پر ذیل کا واقعہ شاہد ہے۔

آنخضرت کے خطرت کے خطبہ وے رہے تھے۔حضرت ابن رواحہ " پہنچ تو بیار شاوز بان پر تھا کر' اپنی اپنی جگہ پر بیٹے جاؤ''۔مجد کے باہر تھا کی مقام پر بیٹھ گئے۔آنخضرت کے خطبہ سے فارغ ہوئے توکسی نے بیخبر پہنچاوی فر مایا: ''خدااوررسول کی اطاعت میں خداان کی حرص اور زیادہ کرے'۔

آنخضرت على عبايت محبت هي اورآپ كوبھى ان سے انس تھا۔ يَهار برِّ نے اورا يك دن به به بوتو به به بوتو مرور عالم على عيادت كوتشريف لائے اور فرمايا "فدايا! اگران كى موت آئى بوتو آسانى كرورند شفاعطا فرما" كي۔

آنخضرتﷺ کی نعت میں شعر کہا کرتے تھے اور پیجی دب رسول ﷺ کا کرشمہ تھا ایک شعر بہت ہی انچھا کہا ہے اور وہ یہ ہے ہ

"الرآپ میں کھلی ہوئی نشانیال نہ بھی ہوں ، جب بھی آپ کی صورت خبر (رسالت) دینے کے لئے کافی تھی '۔ جوش ایمان کا بی عالم تھا کہ آیک مرتبہ عبداللہ ابن ابی کی مجلس میں بیٹھے سے ،آنخضرت ﷺ اوھرے گئے اور سے گذر ہے و سواری کی گرداز کراہل مجلس پر بڑی۔ ابن ابی نے کہا کہ گردنداڑاؤ۔ آپ علی و بی الرّبڑے اور تو حید پر آیک مختصر تقریر کی۔ ابن ابی اب تک مشرک تھا، بولا '' بیات تو ٹھیک نہیں جو کچھ آپ کے اس اگر جم کو پریشان کرنے کی ضرورت نہیں۔ البتہ جو آپ کے پاس جائے اس کو خوش ہیں اگر جن موجوز آپ کے پاس جائے اس کو خوش ہے ایمان کی دعوت دے سکتے ہیں''۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ "کو جوش آپ کیا ، پولے ''یارسول اللہ (علیہ !) آپضرور فرمائیں ،جماس بات کو پسند کرتے ہیں''۔



# حضرت عاصم "بن ثابت بن الي اللح

نام ونسب:

عاصم نام ، ابوسلمان کنیت ، قبیلهٔ اوس سے بیں ، نسب نامہ یہ ہے۔ عاصم این ثابت بن قیس الحجم اللہ تابت بن قیس الحجم اللہ بن المه بن ضبیعه بن زید بن ما لک ابن عوف بن عمر و بن عوف بن مالک بن اوس۔
بن مالک بن اوس۔

اسلام: ہجرت سے بل اسلام لائے۔

غروات : بدر میں شریک تھے۔آئخضرت علی نے پوچھا "کونکراز و گنا؟ تیرو کمان لیکر استے اور کہا کہ "جب ۲۰۰۰ ہاتھ کا فاصلہ ہوگا تو تیر مارول گا،اس سے قریب ہوں گے تو نیزہ اور نزد یک تر ہوں گئو تلوار کا وار کروں گا"۔آخضرت علی نے فرمایا "افرائی کا بھی قاعدہ ہے تم لوگ اسی طرح اونا" لی۔

اس غزوہ میں انہوں نے عقبہ بن معیط گول کیا ، جوقر کیٹ میں نہایت ذی رہبہ مجھا جاتا تھا گم، غزوۂ اُصد میں مسافع بن طلحہ اور حارث بن طلحہ کو تیر مار کوئل کیا اور کہالو میں ابن الباقلی ہوں کہ ابوعزہ جمحی گرفتار ہوکر آیا تو آنخضرت ﷺ نے حیلہ وفریب کی پاداش میں ان کے حوالے کیا ، انہوں نے اس کی گرون اڑادی ہے ۔

صفر سے میں آنخضرت ﷺ نے ان کی ماتحق میں دیں آ دی دے کر جاسوی کے لئے روانہ کیا ،عسفان اور مکہ کے درمیان ہدہ ایک مقام ہو ہاں پہنچ تو بنولحیان کوخبر ہوگئی اس نے سوتیر انداز بھیج کے مسلمانوں کو آ گے بڑھے سے روک ویں ۔صحابہ "کے پاس مدینہ کے خرے ہتے ان کی گھٹلیاں راستہ میں پڑی تھیں ، تیراندازوں نے کہا پی خرور پڑ ہ گئے ان او گوں نے آ کرمحاصرہ کر لیا کی آمد کا پہتہ چلا تو اپنے ساتھیوں کو لے کر ایک پہاڑی پر چڑھ گئے ان او گوں نے آ کرمحاصرہ کر لیا اور کہا کہ نے جاتر آ و تو جان بخش کی جائے گی۔عاصم "نے کہا مسلمانو! میں کی کافر کے ذمہ مدر ہوں گا۔

شہادت : کفار نے یہ بی ارتیر برسانا شروع کئے جس مے حضرت عاصم کے سات آ دمیوں کے سات آ دمیوں کے سات آ

قرایش کوان بے قبل ہونے کی خبر معلوم ہوئی تو نبایت خوش ہوئے کہ عقبہ بن الی معیط کا قاتل و نیا سے اٹھ گیا۔ آ دمی نجیج کدان کے جسم کا کوئی حصد لا کر دکھا نیس مصنف استیعاب کا بیان ہے کدان کے جسم کوجلا کر قرایش آتش انقام کوسر دکرنا جا ہے تھے گئ

عقبہ کے ساتھ طلمہ کے دو میٹوں کو بھی انہوں نے قبل کیا تھاان کی ماں نے جس کا نام سلافہ تھا منت مانی تھی کہ حضرت عاصم '' کا سر ملے گاتو کھو پڑی میں شراب ہوں گی! قریش کو تجارت کا موقع ملا کہ اس نے ہاتھ عاصم '' کا سرفر و خت کریں گئہ

عاصم سنے خدات و ما کی تھی کہ '' مجھے کوئی مشرک نہ چھوے اور نہ میں ان سے کسی کومس کروں گا'۔ یہ لوگ وہاں پنچ ہو کشرت سے شہد کی کھیاں دیکھیں ، لاش کے اشاف میں کامیا بی نہ ہوئی تو مشورہ کیا کہ رات کو جب کھیاں نہ ہوں گی اس وقت سر کا ٹیس گے۔ اتفاق یہ کہ خوب ہارش ہوئی اور اس نے سیلا ہے کی شکل اختیار کر لی اور حضرت عاصم "کا جسد اطہرای میں بہد گیا ہے۔ اولا د : لڑے کا نام محمد تھا ، عرب کا مشہور شاعرا حوص انہی کا بیٹا تھا۔

ا خلاق : جوش ایمان ، حب رسول علی ، با کبازی اور بهاوری کے عظیم الشان اوصاف حضرت عاصم ، کی سیرت کے جلی عنوانات میں ، ان تمام باتوں کی تفصیل او پر گذر چکی ہے۔



## حضرت عبدالله شبن عمروبن حرام

نام ونسب

عبدائلہ نام ،ابو جابر کنیت ، بی سلم ہے ہیں ،سلمان نسب یہ ہے۔ بہدائلہ این ہم و بن ترام بن تعلیہ بن کر بن ہے۔ بہدائلہ این ہم و بن ترائے۔

من تعلیہ بن حرام بن کعب بن غنم بن سلم بن سعمہ بن علی بن اسمہ بن سارہ وہ بن بزید بن جشم بن نزری ۔

قبیلہ سلم ہیں نبایت متا البخض بنے۔ بعث بوی ﷺ کے تیر ہوی ہی سال ایام عج میں اہل مے اور مدید کا ایک قافلہ جو تعداد میں ۱۵۰ دمیوں پر مشتل تھا ، مکہ چلا عبداللہ " بھی اس میں شامل ہے اور اور وزیر اور جنہوں نے حضرت مصعب بن عمیر " کے ہاتھ پر بیعت کی تھی اور خفیہ سلمان ہے وہ وہ کئی ساتھ ہے کہ نے دخفرت عبداللہ " ہے ہما کہ ملوگ رسول اللہ ﷺ بیعت کریں گے ،

میں ماتھ ہے کی نے حضرت عبداللہ " ہے کہا کہ ملوگ رسول اللہ ﷺ بیعت کریں گے ، اور قدیم نہیں ہوا ہے ہی کہ اور میں بہا ہے کہ ایندھن ہے ۔ حضرت عبداللہ انہا توں کو خاص اثر پڑ ااور صدق دل ہے اسلام لانے پرآ مادہ ہو گئے ۔

ہران باتوں کو خاص اثر پڑ ااور صدق دل ہے اسلام لانے پرآ مادہ ہو گئے ۔

اسملام : انہی ایام میں بیعت مقیہ ہوئی ۔ حضرت عبداللہ " بھی شریک : و ناور آئن خضرت ﷺ کے دست مبادک پر بیعت کرنے کافخر حاصل کیا ، آخضرت عبداللہ " بھی شریک : و ناور آخضرت ﷺ کے دست مبادک پر بیعت کرنے کافخر حاصل کیا ، آخضرت عبداللہ " بھی ہوا تھا شرف شرکت کے مسلم بیان دور ہو ہو ہیں ہوا تھا شرف شرکت کے میں ہوا تھا شرف شرکت کے ساتھ شبادت کے لاز وال فخر ہیں شریک تھے ۔ اور غز وہ اُصد میں جو سلم میں ہوا تھا شرف شرکت کے ساتھ شبادت کے لاز وال فخر ہو ہیں ہوا نہ وہ دو و سلم میں ہوا تھا شرف شرکت کے ساتھ شبادت کے لاز وال فخر سے بھی بہرہ اندوز ہو گے۔

وفات : غرده کاوقت آیاتو ایک دات حضرت جابر" کو بلایا اور کهاینا! بیراول کهرمها بهای که اس غرده میں سب سے پہلے میں شہید ہوں گا میر سنزد یک رسول الله ﷺ کے بعد سب سے زیادہ عزیز تم ہو ہم کو میں گھر برچھوڑ تا ہوں اپنی بہنوں سے اچھار تاؤ کرنا اور میر سے او پر جو بھر ض سہاس کوادا کردینا کے

دن کومعر کے کارزار گرم ہوا ، اور حضرت عبد اللہ " نے داد شجاعت دیتے ہوئے شہادت حاصل کی ۔ صحابہ میں سب سے پہلے وہی شہید ہوئے " اسامہ بن اعور بن مبید نے قبل کیا " اور پھر مشرکین نے نعشِ مبارک کا مثلہ کیا ، لاش کپڑا اڈال کرلائی گئی اور آنخضرت تا ہے کے سامنے رکھودی گئی۔ حضرت جابر " کپڑا ہٹا کرمنہ کھو لتے اور زار وقطار وتے تتے ۔ خاندان سلمہ کے بہت ہے آدمی جمع تتے اور جاہر " کومنع کرتے تھے۔ آنخضرت این نے بیدہ کھے کر پیرانٹوادیا ، بہن نے جو پاس کھڑی تھیں آیک چنے ماری یو چھاکس کی آواز نے اوکوں نے کہا عبدالقد" کی بہن کی اُ۔

فن کرنے کو لیے چلیقو بہن نے جس کانام فاطمہ تھا، روناشر دع کیا، آمخضرت نے فر مایا" تم روؤ یاندروؤ جب تک جناز درکھار ما فحر شتے پرول سے سامیہ کئے تین کئے۔ قبر میں دوآ دمی ساتھ دفن کئے گئے مین عظاری میں حضرت جابر "سے مروی ہے کہ میر سے باپ اور چھا کو آیک جیا در میں کفن دیا گیا گئے۔ لیکن دوسری کتابوں میں مروی بن جموع کانام خدکور ہے جو حضرت عبداللہ میں میں میں بلکہ بہنوئی تھے۔

۲ مہینہ کے بعد حضرت جابر مینے ان کواس قبر سے نکال کر دوسری قبر میں دفن کیا۔ کان کے سواتمام جسم سالم تھااییا معلوم: وتا تھا کہ گویا بھی فن ہوئے میں تھے۔

اس واقعہ کے ۱۲ مہرس کے بعد ایک سیلاب آیا جس نے قبر کھول دی۔ لاش کہنسہ باقی تھی۔ بیروایت موطامیں مذکور ہے۔

اولاد : حضرت جابر ' کے علاوہ نولز کیاں چھوڑیں جن میں ۲ نہایت خورد کنسال تھیں۔

قرض : قرض بہت زیادہ تھا۔ سیح بخاری میں اس کا تذکرہ موجود ہے۔ حضرت جابر "نے ادا کیا اس کی تفصیل ہم حضرت جابر "ئے حالات میں لکھآئے ہیں۔

فصائل : مکارم ومحاس نے فاظ ہے حضرت عبداللہ " جلیل القدرسی ہے "میں داخل ہیں۔ : وسلمہ میں اشاعب اسلام کے لئے انہوں نے جو کوشش اور سرگری ظاہر کی اور پھر خدا کی راہ میں جس طرح اینے کوقربان کیااس کااعتراف خودآنخضرت ﷺ کوتھا۔

سنن نسائی میں ہے:

" جـزى الله الانـصار عنا خير الاسيما آل عمرو بن حرام وسعد بن عباده".

یعن '' خداتمام انساراو ہماری طرف ہے جزائے خیردے ،خسوصاً عبداللہ اور سعد بن عیادہ گؤا۔

جامع ترمذی میں روایت آئی ہے کہ واقعۂ اُصدے بعد آنخضرت ﷺ کے حضرت جاہر " کوزار وخت دیکھ کر پوچھا'' کیابات ہے' الاسرٹ کی''باپ قبل ہوے اور بہت سے بیچے جیموز گئے۔

ا بسطیح بقاری جلدا میس ۱۷۲ هم مشلم جلدا میس ۱۳۶۷ و تشیح بقاری جلدا میس ۱۲۷ هم بقاری جلدا میس ۱۰۹ می هم اسدالغا په جلد ۲۳۴ هم بقاری جلدا میس ۱۸۰ هم هم این شاخیلدا میس ۱۸۰ میل

ائبی کی فکردامن گیرہے'۔فرمایا' ایک خوشخری سنو،خداکس سے بے پردہ گفتگونہیں کرتا ہیکن تبہارے باپ سے بالمشافہ گفتگو کی اور فرمایا جو ما گودیا جائے گا۔انہوں نے کہامیری تمنا ہے کہ ایک مرتبد دنیا میں جا کر پھرشہید ہوں ،ارشاد ہوا کہ بیکہاں ہوسکتا ہے؟ جو دنیا سے آتا ہے وہ واپس ٹہیں جاسکتا ،عرض کی تو میری نسبت کچھوتی بھیج و بیجئے ،اس وقت آنخضرت پریہ آیت نازل ہوئی :

" و لا تحسبن الدَّين قبلوافي سبيل الله امواتاً بل احياء "الخ يعين "جولوگ خداكيراه يس قتل بوت ان كومرده شمجمو، بلكه وه زنده إين "\_

حضرت عبداللہ کے لئے اس سے زیادہ کیا چیز قابلِ فخر ہو سکتی ہے کہ ان کی وفات کو ۱۳۰۰ سال کی مدت گذر چکی ہے، تاہم ان کا نام آج بھی زندہ ہے اور تا ابد زندہ رہ گا۔

سکشته گای ختیم دستاییم را <sup>۱۰</sup> برز مان ازغیب جانے دیگرست

## حضرت عبدالله فطبن عبدالله بن الي

نام ونسب:

عبداللدنام ہےاورقبیلہ حیلی ہے ہیں۔ جوخرات کا نہایت معزز خاندان تھا۔ سلسلہ نسب سے ہے : عبداللد بن عبداللہ بن ائی بن حارث بن عبید بن مالک بن سالم این عنم بن عوف بن خرارج۔

حبلی سالم کالقب ہے، جواس خاندان کا مورث اعلیٰ تھا۔ وجد تسمید یہ ہے کہ اس کا بیٹ بہت بڑا تھا۔

ما لک نے کہ حصرت عبداللہ " کا پرداداتھا۔ قبیلہ خزاعہ کی ایک عورت سلول نامی ہے شادی کھی۔اس سے الی پیدا ہوا، جوعبداللہ ابوحباب کا باپ ہے۔

عبدالله ابوحباب (جوابن افی ابن سلول کے نام مے مشہور ہے، قبیلہ فزرج کے متاز ترین افراد میں تھا، اس کے اثر اور زورو قوت کا انداز واس ہے ہوسکتا ہے کہ اسلام سے قبل مدینہ کا تخت و تائ ای کے سپر دکرنے کی تجویز بھی ، اوس وفزر ن دیرینه عداوتوں کے سبب سے باہم بخت مختلف تھے، تاہم اس کے تخت نشین کرنے پر سب کا اتفاق تھا، حضرت عبداللہ کا عبداللہ کے فرزندار جمند ہیں۔

سے بجیب بات ہے کہ ابن الی عظمند دوراندیش اور صاحب تدبیر ہونے کے باوجود شرف
ایمان سے محروم رہا، آنخضرت علی مدین تشریف لائے اور خلابات اللی کی بنیاد قائم کی، تو رشک
ومنافست کا جیب منظرور پیش تھا، ابن الی اوراس کے چند ہم خیال اسلام کی اس ترتی کو حسد کی نگاہ ت
و کیھتے تھے، جوال جول رسول اللہ علی کا اقتدار برھتا تھا، یہ کروہ اس کوصد مہ پنجانے کی کوشش کرتا تھا۔
آخر مسلمانوں نے خلیا ورزور کی جدے ابن ابی کوسراطاعت خم کرنا پڑا اورانی جماعت کے

ساتھ منافقانہ مسلمانوں کے زمرے میں داخل ہو گیااور منافقین کا سرغنہ بنا۔

اسلام: کیکن این ابی کااڑان کے بیٹے پر بالکل نہیں پڑاوہ بجرت یہ قبل مسلمان ہو کیکے تھے۔ غروات : غروہ بدر میں شریک ہوئے ، اُحدیث آگے کے دودانت جنہیں ثنیہ کہا جاتا ب ٹوٹ گئے تھے، آنخصرت علیجے نے فر مایاتم سونے کا دانت بنوالوبعض او گول کا خیال ہے کہ ناک اڑکی تھی تو سونے کی بنوائی تھی ایکن سے جے نہیں مصنف اسدالغایہ نے اس کی تصریح کردی ہے۔ غراده تبوك مين كه وصل مين به واايك انصارى اورمها جرك بتطرّ مين ابن الى في المن الى المحدينة ليخوجن الاعزمنها الاذل" يعنى "مدينة بيخ كم المنت وجعنا الى المعدينة ليخوجن الاعزمنها الاذل" يعنى "مدينة بيني كرباند بإيادك، ذليل اولول كونكال وي سرك "، آنخضرت الحيد كوثمر بوكى تو حضرت عرّ في المصر كبا،" إلى الما والى منافق كاسرار ادول" في آخضرت على في ممانعت فرمانى ـ

حضرت عبداللہ 'آئے اور کہا کہ میرے باپ نے آپ کو ذکیل کہا ، خدا کی شم وہ خود ذکیل ہے۔ اس کے بعد کہا کہ شم وہ خود ذکیل ہے۔ اس کے بعد کہا کہ آگر چہتما م خزرج میں جھے سے زیادہ اپنے باپ کا کوئی مطبع نہیں ، تا ہم اگر آپ انہیں قبل کرانا جائے ہیں تو جھے تھم دہ بھے ، میں قبل کئے دیتا ہوں ہیکن اگر کسی دوسرے مسلمان نے ان کوئل کہ یا تو اپنے باپ کے قاتل کو میں دکھ نہیں سکتا ، لامحالہ اس کوئل کرونگا اورا کیک مسلمان کے مار نے سے جہنم کا مستوجب ہوں کا ''۔ آنخضرت بھی نے فرمایا ''میر آئل کرانے کا بالکل ارادہ نہیں ، اوگ کہیں کے کہ کھر بھی اسے اسحاب قبل کرائے ہیں گ

عُوْدُوهُ تَبُوك ئِ بِعُدابِن الِي نَ وَفات بِائَى ، حَرْتُ عَبِداللله " آئے اور عُرض کی کہ اپنی قیص اتارہ تبجے میں اس میں ان کوکفن دون گا ، اور ان کے لئے استغفار تبجئے آنخضرت کا گانے دوکرتے زیب تن کئے ہوئے تھے ، حضرت عبداللہ " نے نینچ کا کرتہ پہند کیا کہ آنخضرت کا کے کاپسیندای میں جذب ہوتا تھا۔ ارشاد ہوا کہ جنازہ تیار ، وتو جُنے خبر کرنا میں نمازیڑھاؤں گا۔

و سيح فارى جدار في ١٨٥ - ٢ احد الغاب جلد ١٩ يس ١٩٥ مع طبقات ابن سعد يس ٢٩٩

نماز سے فارغ ہوئے تو تھوڑی درییں چندآ سیس نازل ہوئیں جن میں ایک سے تھی: "ولا تصل علی احد منهم مات ابدا"

لیعن" ان لوگوں کے جنازہ کی ہر گر نماز نہ پڑھو''۔وجی المبی نے حضرت عمر" کی تائید کی تو ان کواپنی جسارت پرنہایت تعجب ہوا<sup>گ</sup>۔

وفات : حضرت عبدالله الشيخ كالمين شهادت بالك يد العد كاواقعه ب فضل وكمال :

فضلائے صحاب طیس تھے۔ حضرت عائشہ ان سے حدیث روایت کرتی ہیں بکھنا جانے تھے اور بھی بھی وی بھی لکھتے تھے کا۔



## حضرت عتبان بن ما لك

نام ونسب:

۔ عتبان نام ، قبیلہ ُ سالم ہے ہیں ،سلسلۂ نسب سے ہیں اسلسۂ بن ہا لک بن عمروا بن مجلان بن زید بن غنم بن سالم بن عمرو بن عوف بن خزرج۔

قبائة يب مكان تفااوراي فتبيله كرردار يتهد

اسلام: ہجریت ہے لمسلمان ہوئے۔

غزوات اور دیکر حالات:

صاحب طبقات کے قول کے مطابق حضرت عمر "سے اخوت تھی۔ غروہ بدر میں شریک تھے لیے جب نامینا ہو گئے تو باقی غروات بیس شرکت نہ کر سکے۔

مسجد بن سالم کے امام تھے۔ مسجد اور مکان کے درمیان آیک دادی پڑتی تھی بارش ہوتی تو تمام پانی دہاں جمع ہوجاتا تھا، نظر کر ورتھی پانی میں ہے ہوکر مسجد تک جانا نہایت دشوار تھا۔ آخضر ت جھے ہوجاتا تھا، نظر کر ورتھی پانی میں ہے ہوکر مسجد تک جانا نہایت دشوار تھا۔ آخضر ت جھے دیں تو ای جگہ کو تجدہ گاہ بنالوں ، فر مایا بہتر ہے میں آؤں گا۔ دوسر ے دن حضرت ابو بکر "کے ہمراہ تشریف لا کے اور اجازت لے کر اندر داخل ہوئے یو چھاتم کہاں نماز پڑھنا چاہتے ہو، انہوں نے وہ مقام جہاں ہمیشہ نماز پڑھے تھے بتادیا ، آخضرت جھے نے وہیں دور کعتیں ادا کیس ، اس کے بعد تھوڑی دریتو تف فر مایا اور گوشت تناول فر ماکر دائیں تشریف لے گئے "۔

نابیناہونے پر آنخضرت علی ہے درخواست کی کداب مکان میں نماز پڑھ سکتاہوں،ارشاد ہوا کداذان کی آ واز پہنچی ہے ؟ چونکداذان سنتے تھاس لئے آنخضرت علی نے اجازت نہیں دی ہم منصب امامت پر آخری ممرتک فائز رہے، حضرت امیر معاویہ " کے زمانہ میں عصبے میں منطنطنیہ پر مملہ ہوا تھا تھے وہ ہو کہ وہ ہو کہ ایس ہوکر مدینہ آئے قو ملاقات ہو کی ان کابیان ہے کہ اس وقت بہت ہوڑ ھے ہوگئے تھے،نابینا تھے اورا پی مسجد کی امامت کرتے تھے گئے۔

وفات : اى زمانديس اس سرائ فانى سے رحلت فرمائى۔

### فضل وكمال:

تعجیمین، مندابن طنبل اور مندابوداؤ دطیالی میں ان کی حدیثیں ہیں۔ آنخضرت ﷺ کے زمانہ میں قرآن اور حدیث اسلامی میں انہا میں درجاتا ہے اور اس بناء حضرت عمر "آتے اور والیس جاکران کو تمام واقعات بتاتے ہوں۔ کہتا ہے اور والیس جاکران کو تمام واقعات بتاتے تھے۔

ان کے مکان کا قصہ جو تمام حدیثوں میں مذکور ہے۔ حضرت انس '' اس کو '' کنوز حدیث'' میں شار کرتے متھے اور اپنے بیٹے ابو بکر '' کواس کے یادر کھنے کی تا کید کرتے متھے <sup>ا</sup>ڑ

راویانِ حدیث میں حضرت انس بن ما لک "، محمود بن ربّع ، ابو بکر بن انس "، حصین محمد سالهی " میں ۔

ا خلاق : نقتر اور حبّ رسول ﷺ ، مصحبِ اخلاق کے آیات بینات ہیں۔ آنخضرتﷺ کے زمانہ میں کسی قوم کی امامت کرنا کوئی معمولی واقعہ نہیں ، معاذ "بن جبل اور سالم مولی ابی حذیفہ جیسے اساطین امت مجدول کی امامت پر سرفراز ہوتے تھے۔ حضرت عتبان "کے لئے بیشرف کیا کم ہے کہ عبد نبوت میں ان کوامامت کالاز وال فخر حاصل تھا۔

حب رسول على ميں سيواقعدكس درجہ جيرت انكيز ہے كہ نابينا اور معذور ہونے كے باوجود صرف فرمان نبوت على كى وجود صرف فرمان نبوت على كى وجہ سے مجد ميں جاكر و بخكانه نماز اداكرتے تے است اور نابينا ہوكر جماعت كے يابند تھے۔



### حضرت عباد تغبن بشر

ئام ونسب:

عبادتام، ابوبشر، ابورافع كنيت، تعبيله عبدالاشبل سے بیں، سلسلهٔ نسب بدہے۔عباد بن بشر بن وقش بن زغبه بن زعوراً بن عبدالاشبل بن جشم بن حارث بن خزرج ابن عمرو (بنت ) بن مالک بن اوس۔

اسلام : مصعب بن عمير" كي باته يرايمان لائــ

غروات وحالات:

حضرت ابوحذیفہ " بن عتب سے برادری ہوئی ، بدر میں شریک نتھے۔غزوہ اُحداور تمام غزوات ومشاہد میں نمایاں حصالیا۔

کعب بن اشرف کے قل میں تحد بن مسلمہ کے ساتھ شریک تصاور بھی چندا شخاص تھے جن میں بعض کے نام یہ ہیں ، ابوعبس بن جر ، ابو نا کلہ سلکان بن سلامہ ، حارث ابن اوس ، ابن معاذ اس واقعہ میں چونکہ غیر معمولی کامیا بی نھیب ہوئی تھی اور اسلام کے ایک بڑے۔ پڑن کا خاتمہ ہوا تھا اس لئے فرط مسرت میں چندا شعار کے ہیں ، جن کوصاحب استیعاب نے قبل کیا ہے ۔۔۔

اصل واقعہ ہم محمد بن مسلمہ کے حالات میں آئندہ دیکھیں گان اشعارے اس کی کسی قدر تعمیل معلوم ہوتی ہے اوروہ یہ ہے کہ عباد" بن بشر نے اس کو دومر تب آواز دی اور کہا ذرار ہمن رکھنے آئے ہیں، وہ جلدی سے باہر آیا محمد بن مسلمہ نے گردن بکڑ کر تکوار کا وار کیا اور ابو بسس نے مار کرکونہ میں ڈال دیا اس جماعت کی کل تعدادہ تھی۔

م ہے میں خندق کا معرکہ پیش آیا، اس میں وہ آنخضرت ﷺ کے خیمہ کا چند انصار کے ساتھ ہررات پہرہ دیتے تھے کئے۔

خدیبییں اسے بیں قریش نے آنخضرت ﷺ کی آمد کی خبرس کرخالدین ولید " کو ۲۰۰ سواروں کے ساتھ آ گے بھیجا تھا۔اس موقع پرعبادین بشر " ۲۰ سواروں کے ساتھ خالد کے سامنے پڑے تھے "۔ نو وهٔ طا أف لـ العد ترم <u>9 ج</u>يس آنخضرت الأنك في مين صدقات كاعامل بنا نراجيها ال

ای سندمیں بنی مسطلق میں بھی عامل صدقات ہو کر گئے اور دئی روز رو کر واپس آئے۔ یہاں صدقات وصول کرنے نے ملاوہ اسلام کی تبلیغ بھی کرتے ہتے ، یعنی قرآن پڑ ہواتے ہتے اور احکام شریعت کی تعلیم دیتے تھے، یہتمام کام انہوں نے نہایت خوبی سے انجام دیئے۔

ابن معدلک<u>ت</u> بین

" فلم يعد ماامره رسول الله ولم يضيع حقا" 🤻

لعني " آنخضرت على نه به المي تقام ديا تقال سے سرمو تجاوز نبيل كيا اور سى حق كوضا أنع المبين كيا" -نبيل كيا" -

نوزوہ تبوک میں جو <u>و جے</u> میں ہوارات کوتمام لینٹلر کے گردگشت لگاتے بینے۔ بیبرہ دینے والوں کی ایک خاص تعدابیمی اور بیان میرافسر بنائے گئے تھے <sup>س</sup>ے

وفات : جنگ ممامین جو البصیل موئی ،نهایت بهادری میلا کرمارے گئے۔اس وقت ۳۵ برس کاس تقا۔ کوئی اولا دنیوں چیوڑی۔

فضل وكمال:

معنرت عباده کابرسحابہ میں تھے۔اس بنابران کی صدینوں کا بھارے پاس بزامجموعہ ونا چاہیے تھالیکن اس کے خلاف ان سے صرف دو صدیثیں مروی ہیں۔ جن میں ایک ابوداؤ دمیں مندرج کیکن اصل ہیہ ہے کہ اس وقت تک اشاعت حدیث کا وقت نہیں آیا تھا۔ سحابہ سکٹرت سے ہرجگہ موجود تھے جوخود آغوش نبوت علی کے پروردہ تھے اس بناء پر بیان روایت اور ترویج حدیث کی ضرورت ہی مفقود تھی۔

اس کے ماسوا آئنسرت ﷺ کی وفات کے بعد تمام عرب میدان جنگ بن کیا تھا ، بہط ف فتنداٹھ رہے تھے مدمیان نبوت کی انگ سازشیں تھیں ۔ ایسے وقت میں ظاہر ہے کہ
خامہ وقرطاس کی جگہ تی وسم زیاد وشروری تھے۔ان فرائنس کے بعد جب بھی سکون واطمینان نصیب
ہوتا ، دوسرا فرنس بھی اداکر تے تھے۔ چنانچے ہو مصطلق میں • اروزرہ کرقر آن مجید پڑھایا اورشریعت
کے تمام شروری مسائل تلقین ہے۔ اخلاق : جوشِ ایمان کا نظارہ ،غزوات میں معلوم ہوتا تھا ، جانبازی اور سر فروثی کے ساتھ آنخضرت ﷺ اور مسلمانوں کی حفاظت میں رات بھر پہرہ دینااور پھردن کوئٹر یک جہادہ وناوہ لا زوال سعادت ہے جو بہت کم لوگوں کومیسر آتی ہے۔

میشب بیداری میدان جنگ تک محدود نیقی یول بھی عبادت البی میں رات کا بہت سا وقت صرف ہوتا تھا۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ "کے مکان میں آنخضرت ﷺ تبجد پڑھنے اختے اور حضرت عباد "کی آ واز سی تو قرمایا " خداان کی مغفرت کرے "۔ امام بخاری نے تاریخ میں اور ابو یعلی نے مند میں حضرت عائشہ "نے تفل کیا ہے کہ "انصار میں تین شخص سب سے بہتر تھے۔ حضرت سعد " بن معاذ اللہ حضرت اسید بن حفیر "حضرت عباد "بن بشر"۔

## حضرت عبدالله تقبيك

نام ونسب :

عبداللدنام، خاندان سلمہ ہے ہیں، سلسلہ نسب سے بیجہ اللہ بن ماتیک بن قبیس بن اسود ابن مری بن کعب بن غنم بن سلمہ۔

ہمجرت : ہمجرت ہے بل مسلمان ہوئے۔

غروات: غروہ بدر کی شرکت میں اختلاف ہے، اُصداور باتی غروات میں شریک تھے۔
رمضان البھی میں آنخضرت کی نے ان کوچار آدمیوں پرامیر بنا کر ابورافع کے قل کر
نے کے لئے خیبر بھیجا تھا۔ ابورافع نے آنخضرت کی کے خلاف غطفان وغیرہ کو بھڑکا کر بڑا جھا اکھٹا کرلیا تھا۔ یہلوگ شام کے قریب قلعہ کے پاس پہنچ ،عبداللہ شنے کہا کہتم لوگ یہیں تھہر و میں اندر جاکر دیکھتا ہوں۔ پھائک کے قریب بہنچ کرچا دراوڑ دولی اور حاجت مندوں کی طرح و بک کر جیٹھ گئے۔۔ بان نے کہا میں درواز ہ بند کرتا ہوں اندر آنا ہوتو آجاؤ۔ اندر جاکر اصطبل نظر آیا ای میں میں جھپ رہے۔ ارباب قلعہ کچھرات تک ابورافع ہے باتیں کرتے رہے اس کے بعد سب اپنے اپنے گھروں میں جاجا کر مور ہے۔

سنا ٹا ہوا تو حضرت عبداللہ "نے دربان کو عافل پاکر بھا تک کھولا اور ابورافع کی طرف چلے وہ بالا خانہ کی طرف حلے وہ بالا خانہ کی طرف روازے پڑتے تھے۔ یہ جس دروازے سے جاتے اس کو اندر سے بند کر لیتے تا کہ شور ہونے پر کوئی ابورافع تک نہ پہنچ سکے۔ان مراحل کے طے کرنے اس کو اندر سے بند کر لیتے تا کہ شور ہونے پر کوئی ابورافع تک نہ پہنچ سکے۔ان مراحل کے طبح سے کرنے سے بعد ابورافع کا بالا خانہ نظر آیا۔ وہ اپنے اہل وعیال کے ساتھ اندھیر نے کمرے میں سور ہا تھا۔ انہوں نے بچار اابورافع ا بولاکون؟ جس طرف ہے آ واز آئی تھی بڑھ کر ای سمت کو ارماری الیکن پچھ تیجہ نہ نگلا۔

وہ چلایا یہ فور آبابرنکل آئے، تھوڑی دیر کے بعد پھراندر گئے اور آ وازبدل کر کہا ابورافع کیا ہوا۔ بولا ، ابھی ایک شخص نے تلوار ماری ، انہوں نے دوسراوار کیا لیکن وہ بھی خالی گیا۔اس مرتبہ اس کے شور ے تمام گھر جاگ اُٹھا۔انہوں نے باہرنکل کر پھر آ واز بدلی اور ایک فریادرس کی طرح اندر جا کر کہا ، میں آگیا گھبرانے کی کوئی بات نہیں۔ وہ چت لیٹا ہوا تھا انہوں نے دیکھ لیا اور اس کے پیٹ میں اس زور سے تلوار کو نجی کی گوشت کو چیر تی ہوئی ہڈیوں تک جا پہنی ۔ اس کا فیصلہ کر کے جلد ت باہر بھا گ۔ عورت نے آواز دی کہ لین جانے نہ پائے۔ جاند ٹی رات تھی اور آٹھوں ہے کم نظر آتا تھا۔ زینہ کے پاس پہنی کر پیر پھسلا اور لڑھکتے ہوئے نیچ آرہے۔ پیر میں زیادہ چوٹ تکی تھی تا ہم اُٹھ کر ممامہ سے بیڈ لی باندھی اور اینے ساتھوں کو لے کر کوڑے کے ڈھیر میں چھپ رہے۔

ادھرتمام فلعہ میں ہلچل پڑی ہوئی تھی۔ برطرف روشنی کی گنی اور صارت ہزار آ دی لے کر ڈھونڈ نے کے لئے نکالیکن نا کام واپس آگیا۔ حصرت عبداللہ " نے ساتھیوں ہے کہا کہ ابتم جاکر رسول اللہ کھٹے کو بشارت سناؤ میں اینے کا نوں ہے اس کے مرنے کی خبر سن کرآتا ہوں۔

صبح کے وقت ایک خص نے قلعہ کی دیوار پر چڑھ کر با آ واز بلند بکارا کہ ابورافع تا جراہلِ حجاز کا انتقال ہو گیا۔ ،عبداللہ سیس کر نکلے اور بڑھ کرساتھیوں سے جاملے اور مدینہ بھنے کو خوخ خری سنائی ،آپ نے ان کا بیردستِ مبارک سے سن فر مایا اور وہ بالکل اچھے ہو گئے گے۔

حضرت عبدالله " کے ساتھ حیارآ دمی اور بھی تھے۔ان کے نام بیہ ہیں۔عبداللہ این انیس، ابوقیا دہ،اسود بن نزاعی مسعود بن سنان کے

و میں آنخضرت ﷺ نے حضرت علی " کو ۱ انصار پرافسرمقرر کر کے بنو طے کا بُت اور کا نہیں ہاتھ لگی تھیں ان کے نگر ان حضرت علی اللہ اور گائیں ہاتھ لگی تھیں ان کے نگر ان حضرت عبداللہ " تھے کے۔

وفات : جنگ مامه ساره من شهید موئے۔ ید حضرت ابو یکر کی خلافت کادور تھا۔ اولاد: ایک بیٹے تھے جن کانام محد تھا۔ مندمین ان کی ایک صدیث موجود ہے۔

### حضرت عباس شبن عباده بن نصله

نام ونسب:

عباس نام ، تعبیله فزرج سے میں ،نسب نامہ بہے۔عباس بن عباد ۃ این نصلہ بن ما لک بن مجورا ن بن زید بن غنم بن سالم بن عوف بن عمروین عوف ابن قزرج۔

اسلام : بیعت عقب من شریک تصانصار بیعت کے لئے بحق موے تو آنہوں نے کہا بھائیوجائے ہو! تم رسول القد ﷺ کے سینیز پر بیعت کرر ہے ہو؟ بیٹر ب وہنم سے اطلان جنگ ہے اس میں تم کو بہت سے خطروں کا سامن ہوگا۔ ذی اثر لوگ مارے جانمیں گے ، مال تلف ہوگا ، ایس اگر ان مشکلات کا مقابلہ کرسکوتو بسم اللہ بیتات لرلوور نہ بیکاروین ووٹیا کی ندامت سریر لینے سے آبیا فائدہ۔

انصار نے پو پھایارسول اللہ (ﷺ) بیعت کر کے اگر ہم دعدہ و فاکریں گے تو کیا اجر ملے گا؟ ارشاد: واکہ جنت! سب نے کہا تو پھر ہاتھ پھیلا ہے، بیعت ہم ہوئی تو حضرت عباس این عبادہ" نے کہا آپ ﷺ پیند فرمائیں تو ہم یہیں میدان کارزار گرم کرویں ، فرمایا ابھی اس کی اجازت نہیں۔

غروات وديكر حالات:

مدینه آگر حضرت عثان مین مظعون ہے کہا کا ہر مہاجرین میں ہے تھے ،رشتہ اخوت قائم ہوا۔ بدریس شریف نہ تھے۔

وفات ﴿ وَهُ أَحدِينَ شريك مواعَ اورالا كرشهادت بالى -

ا خلاق : جوشِ ايمان اورحب رسول على كانظاره بيعت مقبه من بخو بي ءو چكاہے۔

#### حضرت عبداللد شبن زيد

نام ونسب:

عبدالله نام،ابومحد کنیت،صاحب الا ذان لقب، قبیله خزرت سے بین،سلسلهٔ نسب بیہ۔ عبدالله بن زید بن تغلبہ بن عبدریہ بن تغلبہ بن زید بن حارث ابن خزرج۔

ان کے والدجن کا نام زید بن تعلبہ تھا ، سحالی تھے۔

اسلام: بيعتِ عقبه مين شامل تقيد

غروات اور دیگر حالات:

اسے میں تعمیر مسجد نبوی ﷺ کے بعد آنخضرت ﷺ نے نماز کے طریقۂ اعلان کے متعلق سحابہ ﷺ ہے مشورہ کیا۔ لوگوں نے مختلف رائے دیں کسی نے کہانماز کے وقت مسجد پرعلم بلند کر دیا جائے ،کسی نے تبجو میز بیش کی کہ ناقوس بجایا جائے لیکن اس میں نصار کی کی مشابهت تھی ، اس لئے آنخضرت ﷺ نے اس کو نا پہند فرمایا۔ تاہم اس وقت اس پر اتفاق ہوا اور آپ نے اجازت و دی۔

رات کوحفرت عبداللہ ﴿ نے خواب دیکھا کہ ایک شخص ناقوس لئے کھڑاہے ، پوچھا پیچو گے؟

ہولا کیا کرو گے؟ کہا نماز کے وقت بچا کیں گے ،اس نے کہااس ہے بہتر ترکیب بتا تا ہوں اور اذان

بتائی ہے اُنھ کر آنخضرت ﷺ کی خدمت میں پہنچے ،اور اس بشارت نیبی کا ذکر کیا ۔ فرمایا ، یہ خواب

بالکل سچا ہے تم اُنھ کر بلال کو بتاؤ ،وہ اذان بکاریں ۔

(جائ ترزي سيه ، وسندجيدا يسهم)

اذان کے بعد جماعت کھڑی ہوئی۔ بلال "اقامت کہنا چاہتے تھے کہ حضرت عبداللہ" نے کہا قامت میں کہوں گائے۔

اذان کے لئے حضرت بایال "کے انتخاب کی وجہ پیھی کہ وہ حضرت عبداللہ " ہے آیا دہ بلندآ واز تنے، چنانچی تی ترندی میں ہے کہ جب آنخضرت ﷺ نے حضرت عبداللہ " ہے فرمایا کہ تم بال " کواذان کے و والفاظ بناؤ تواس کے ساتھ یہ بھی کہا :

" فانه اندى وامد صوتا منك" ليعنى "ووتم ينزياده بلندآ وازجين"

اس مقام پر بیہ بات لحاظ کے قابل ہے کہ اذان جو در حقیقت نماز کا دیباچہ اور اسلام کا شعار اعظم ہے، حضرت عبداللہ "کی رائے ہے قائم ہوئی، ہاتف غیب کارویا چی ، آنخضرت عین کا کا کا کہ کا اس کوچیے سمجھنا اور پھر مسلمانوں میں بالا جماع اس پر عملدر آمد ہونا بیروہ فضیلت و شرف ہے جس سے حضرت عبداللہ "قابل رشک تھمبرتے ہیں۔

بعض لوگوں کا خیال ہے کہ حضرت عمر " نے آنخضرت علی کو بیمشورہ دیا تھا۔ چنا نچہ صحیح بخاری ہے ایسا ہی معلوم ہوتا ہے لیکن اصل میہ ہے کہ اس میں اذان کے الفاظ کا ذکر تک نہیں۔ ابوداؤ دمیں ہے کہ حضرت عمر " نے اپنے خواب کو میں دن تک چھپایا، جب حضرت بلال " نے اذان دی تو اس وقت آنخضرت علی ہے۔ بیان کیا۔ ارشادہ واتم نے پہلے خبر کیوں نددی ؟ عرض کی عبداللہ " سبقت کر چکے تھے، اس لئے مجھے شرم معلوم ہوئی الے۔

یے روایت قطع نظراس کے کہ حضرت عمر "کی قطرت کے بالکل مخالف ہے ، فحوا ہے حدیث کے بھی موافق نہیں ، اذان کے متعلق جس قدر روایتیں مذکور ہیں اس میں قدر مشترک ہے ہمیکہ آنخضرت نے دن کوجلہ میں مشورہ کیا اور ای میں ایک بات طے پا گئی حضرت عبداللہ "بن زید کی صدیث معلوم ہوتا ہے کہ ناقوس بجنا طے پا گیا تھا کہ رات کو انہوں نے خواب دیکھا اور فجر کے وقت اذان بکاری گئی اس بنا ویر حضرت عبداللہ "کی حدیث مندرجہ بخاری کی گاری کئی اس بنا ویر حضرت عبداللہ اللہ "بن زید کی حدیث معلوم تھی لیکن چونکہ ان کی شرائط کے لئاظ سے کم مرتبہ سے معلوم تھی لیکن چونکہ ان کی شرائط کے لئاظ سے کم مرتبہ تھی اس لئے انہوں نے جی میں درج نہ کی آ۔

حقیقت ہے ہے کہ ان روایات ہے کسی کے تقدم وتا خرکا فیصلہ نہیں کیا جاسکتا ہی وجہ ہے کہ امام ،خاری نے عمدانس بحث ہے کہ امام ،خاری نے عمدانس بحث ہے کہ امام ،خاری نے عمدانس بحث ہے۔ ور خطرت ابو بکر شنے بھی اذ ان کا خواب دیکھا ہے ، دس شخصوں سے زیادہ اس میں شریک بھی اذ ان کا خواب دیکھا تھے ، دبلی نے شرح سے بیں ۱۲ اشخاص کی تعین کی ہے۔ مغلطائی نے بالکل سیح کھا کہ یہ تمام روایتیں

إ في الباري جلد المس ١٦٠ من في الباري جند المس ١٢٠

نا قابلِ استناد ہیں ،صرف حضرت عبدالقد " بن زیداوربعض طرق سے حضرت عمر " کا قصہ پایئے ثبوت تک پہنچتا ہے لیکن ان دونوں صاحبوں میں بھی حضرت عبداللہ بن زید " کی روایت متعدد طرق سے ثابت ہے اور سحاب " کی ایک جماعت نے ان سے اس قصہ کوفل کیا ہے "۔

تمام روایتوں سے ثابت ہوگیا کہ اذان کا خواب جس سی نے بھی پہلے دیکھا ہوئیکن وہ اور اس کی تعبیر جس ذات گرامی ہے منسوب ہوئی وہ حضرت عبدالقد "بن زید بن عبدر بر بیں اوراس وجہ سے وہ ''صاحب اذان' کے لقب ہے مشہور ہوئے ۔

اس عظیم الشان فخرے فتر ہونے کے بعد سعادت ابدی کی اور بہت می راہوں ہے بھی بہرہ یاب ہوئے ، چنا نچہ اصل کیا اس بہرہ یاب ہوئے ، چنا نچہ اصل می غزو و کا بدر چیش آیا ، انہوں نے اس میس شرکت کا شرف حاصل کیا ، اس کے علاوہ تمام غزوات میں شریک ہوئے۔

غروهٔ مکدی شاندار فتح میں بنوحارث بن خزرج کاعلم انبی کے ہاتھ میں تھا ۔۔

ججة الوداع كے موقع پر جب آپ نے بكرياں تقسيم فرمائيں توبي پاس بی كھڑ ہے تھان كو كچھ ندديا، ليكن قسمت ميں ايك لاز دال دولت كھی تھى ، آپ نے بال بنوائے تھے، كچھان كوعنايت كئے باقى اورلوگوں ميں تقسيم ہوئے ، يہ بال جومبندى ہے رئے ہوئے تھے،ان كے خاندان ميں تبركا محفوظ رہے ہے۔

وفات نا ٢٢ هيم ٢٢ سال انقال فرمايا ، حضرت عثمان خار جنازه يرا حالى بعض لو تول كا خيال بعض لو تول كا خيال به كدا حديث شهيد موت شهيد موت من بيد واقعد بيش كرت مين كه عبد الله كا كل صاحب ادى جب حضرت عمر كم بال كنيس تو كها كدمير ب باب بدر مين شريك شهاور احد مين شهيد موت ، حضرت عمر في كم باتو بجرجو ما نكام و ما نكو انهول في بجه ما نكاور كامياب وائيس آنمين هيد

یہ طلبہ کی روایت ہے، لیکن منداور تمام کتب رجال بیں اس کے خلاف روایتیں ہیں،اس کے خلاف روایتیں ہیں،اس کئے یہ کوئر قابل قبول ہوسکتی ہے،اس کے ماسوالیہ خیال حاکم کا ہے اور انہوں نے مشدرک میں خوداس کے خلاف رائے ظاہر کی ہے۔

ال اليشا على اليشاجيد؟ يس ٢٦ على التيماب بيدارس ٣٦٨ من مندجيد؟ رس ٢٠٠٠ هن ١٠٠٠ مندجيد؟ رس ٢٠٠٠ هن ٢٠٠٠ هن ٢٠٠٠ هن الساب يومد من س ٢٤

فضل وكمال:

امام بخاری کے نکھا ہے کہ ان سے صرف ایک حدیث اذان کے متعلق مروی ہے امام تر مذی بھی اس کی تائید کرتے ہیں لیکن حافظ ابن حجر کو ۲، سے حدیثیں ملی تھیں، جن کو انہوں نے علیحد ہ ایک جزء میں جمع کردیا ہے !۔

ان کے راویان حدیث کے زمرہ میں حسب ذیل نام ہیں، محد، عبداللہ بن محر، سعید بن میتب عبدالرحمٰن بن ابی کیلی \_

اخلاق : عرت وتنگی میں خداکی راہ میں ایٹارنفس ، اخلاق کا اعلیٰ ترین مرتبہ ہے ، حصرت عبداللہ اللہ کے پاس بہت قلیل جائیدادھی ، جس سے وہ اپنے بال بچوں کی پرورش کرتے تھے ، لیکن انہوں نے کل کی صدقہ کردی ان کے باپ نے آنخضرت کی کی صدقہ بیان کیا۔ آپ نے ان کو بلاکر فرمایا کہ خدا نے تمہارا صدقہ قبول کیا۔ لیکن اب باپ کی میراث کے نام ہے تم کو واپس ویتا ہے۔ تم اس کو قبول کرلو آ۔



## حضرت عبداللد شبن زيدبن عاصم

نام ونسب :

عبدالقدنام ہے۔ابو محرکنیت، قبیلہ تزرج سے ہیں۔نسب نامہ یہ ہے ۔ عبدالقد بین زید، بین عاصم بن کعب بین عمرو بین عوف بین میذول بین عمرو بین غنم بین ماز ان ابین نجار بین تغلید بین عمرو بین خزرج ۔ مال کا نام اُم عمارہ تھا۔

اسلام: ہجرت کے بعد مسلمان ہوئے۔

غر وائت: بدر کے علاوہ تمام غرزوات میں شرکت کی۔ مشہد بیعت رضوان میں موجود ہے ۔ جنگ میامہ میں موجود ہے ۔ جنگ میامہ میں نہایت نمایال حصر لیا۔ مسیلمہ کذاب مدعی نبوت نے ان کے بھائی حبیب ابن زید توثل کرادیا تھا۔ حضرت عبداللہ وقت کے منتظر تھے۔ جنگ ممامہ میں خوش قسمتی ہے موقع مل گیا۔ حضرت وحش تا نے مسیلمہ کو تیر مارا، پھر حضرت عبداللہ نے بردھ کرتلوار کا وار کیا اور قل کردیا گے۔

وفات : سائھ میں خود قبل ہوئے۔ یزید بن معاویہ کی خلافت ہے تمام مدینہ بیزار تھا۔ اس بنابراس کی بیعت تو ڈکر حضرت عبداللہ بن حظلہ انساری ہے بیعت کی۔ یزید نے ایک اشکر بھیجا۔ حضرت ابن حظلہ انسار کے معرت عبداللہ اکو خربہو کی ہتو ہو چھا بیعت کی شرط ایا ہے؟ جواب ملاموت! ہوئے کہ میں رسول ﷺ کے بعد کسی ساس شرط پر بیعت نہیں کرسکتا گے۔

کیکن چونکہ بیتی و باطل کا معرکہ تھا۔ اپنے دو بیٹوں کے ساتھ میدان میں پہنچے اور و ہیں شہادت حاصل کی۔ بیہ ماوذی المجہ کی اخیر تاریخوں کا واقعہ ہے۔

اس دفت بقول دافقدی ده ۲۰ برس کے تقطیکی ہمارے نزدیک بیتی خون ده احد میں ان کی شرک مسند میں بالتصری مذکور ہے جے۔ ادراساءالرجال کے تمام مصنفین کا بھی اس پراتفاق ہے، ملکہ بعض نے تو بدر کی شرکت بھی تسلیم کی ہے غزوہ کی شرکت کے لئے ۱۵ سال کی عمر شرط ہے، اس بنا پر دہ احد میں کم از کم پندرہ برس کے ضرور تھے اوراس لئے وفات کے وفت ان کی عمر ۵۵ سمال تھم رتی ہے۔ اولاد: دولڑ کے تھے، خلاداور علی جرہ میں قبل ہوئے۔

فضل وكمال:

چند صدیقیں روایت کیں، راویوں کے نام یہ ہیں، عباد بن تمیم ( بھتیج بھے) سعید بن مسیب، یکی بن ممارہ، واسع بن حیان، عبادہ بن صبیب، ابوسفیان مولی ابن افجادہ۔
اخلاق : حب رسول کا منظریہ ہے کہ ایک مرتبہ آنخضرت کے ان کے مکان پرتشریف لے گئے، وہ پانی لائے اور آپ نے وضو کیا تھا انہوں نے یاد کرلیا،
چنانچے ایک زمانہ کے بعد جب لوگوں نے آنخضرت کے وضوکی کیفیت بوچھی تو خودای طرح وضوکر کے بتا ایا ہے۔



# حضرت عبدالله طبن يزيد طمي

نام ونسب:

عبداللہ نام ، ابوموی کنیت ، تعبیلہ اول سے میں ، سلسلہ نسب بے ہے ، عبداللہ این یزید بن زید بن حصن بن عمر و بن حارث بن خطمہ بن ختم بن ما لک بن اوس۔

والدجن کا نام پر یدتھا، سحابیت کے شرف ہے متاز تھے، احداور مابعد کے غروات میں شر یک ہوئے اور فتح کا کے لل وفات پائی۔

اسلام : عبدالله "ايخوالدك ساتهوا يمان لائه

غر وات : بیعت رضوان بین شرکت کی ،اس دفت عابرس کاس تھا، بعد میں جوغر دات ہوئے ان میں بالالتزام حصالیا۔

جسر الی تعبید کے واقعہ میں جو شعبان سامے میں تھا شکت کی خبر مدینہ لے کر میں گئے تھے ہے۔ جناب امیر ﷺ کے عہد خلافت میں جومعر کے ہوئے سب میں ان کے ساتھ شریک ہے۔

حضرت عبداللہ بن زیبر "کے عبد میں کچھ دنوں مکہ معظمہ نے امیر بھے کیکن چونکہ مکہ خود حضرت عبداللہ " کا مشفقر خلافت تھا، اس لئے نائب کی ضرورت نہتی ، اس بنا پر وہ اس عبدہ سے سبکہ وش کردیئے گئے اور و میں تلفیر گئے "۔

یزید کی وفات کے ماہ بعد ملاجی میں حضرت ابن زبیر کے ان کو دفید کا امیر بنایا اس زمانیہ میں شعبی ان کے کا تب (میرمنش) تنے ۔ اس کے بعد کوفید کی سکونت اختیار کی اور مرکان ہوایا۔

وفات : اى عهد ميس دفات پائى۔

اولاد : ایک از کامسمی بموی اورایک از کی (عدی بن تابت کی مال) یادگار چهور ی ـ

فضل وكمال:

قضالے سحابر میں تھے ہے، اور امیر معاویہ کے زمانہ خلافت میں فقہ وقباوی میں مرجع عام بن گئے تھے ہے۔ باایں ہمدفضل وکمال ان کے سلسلہ سے صرف کا روایتیں ہیں ، جن میں بعض جناب رسول القد ﷺ ہے تی تھیں ، اور بعض حضرت ابوابوب انصاریؓ ، ابن مسعودؓ ، قیسؓ بن سعد ، ابن مباد ہُ ، حدیفہ ؓ بن الیمان ، زید بن ثابتؓ ، برا ، بن عاز ب اور حضرت مرکی کتاب ہے روایت کی تھیں۔

راویان حدیث کے سلسلہ میں حسب ذیل حضرات کا تام لیا جا سکتا ہے، موی (بیٹے تھے) عدی بن ثابت ( نواسے تھے ) محارب بن وثار شعبی ،ابوا سحاق سبیلی جمد بن کعب قرظی ابن سیرین ،ابو بردہ بن الی مویٰ ،ابوجعفر فرا ،۔

ا خلاق : مصنف اصاب لكت بير " كمان من اكثر المناس صلاة و كان لا يصوم الا يوم على المناس الله و كان الا يصوم الا يوم على المناس ا



## حضرت عبدالرحمن فنبن شبل

عبدالرحمٰن نام ہے۔ تبیلۂ اوس سے ہیں۔عبدالرحمٰن بنشبل بن عمرو بن زید بن خبدہ ابن ما لك بن اوذ ان بن عمر و بن عوف بن عبد عوف بن ما لك بن اوس ـ

ما بلیت میں مالک بن لوذان کی اولا دبنوصماء کہلاتی تھی۔ صما قبیلہ مزینہ کی ایک عورت کا نام تفاجو ما لک کی بیوی تھی۔ آنخضرت نے مروہ مجھ کر بنوسمیعد نام رکھا۔

عام حالات:

انسار كے قيبول اسمان كائمى شارتھا (غالبًا بيعب عقبه كے نقيب مرادنبيس ) مهد نبوت ك يعدشام كي سكونت اختيار كي اورهم مي قيام كيا-

وفات : اميرمعاديه " كيعبد حكومت ميل فوت بوئ\_

اولا د 💠 حسب روایت این سعد۳ مینے اور ایک بنی یاد گار چھوڑی \_ان کے نام یہ ہیں ،عزیر ، مسعود ،مویلی ، جمیلیه -

فضل وكمال:

علائے سحایہ میں تص<sup>ع ی</sup>ے امیر معاومیہ " نے ان کے پاس خط لکھا کہ آپ نے جو حدیثیں تی ہوں لوگوں کواس ہے آگاہ کرد بیجے حضرت عبدالرحلٰ "نے مجمع کر کے چند حدیثیں بان *کیں ع*یہ

عن روایتول میں ہے:

" بعث معاوية الى عبد الوحمن بن شبل انك من فقها ، اصحابه رسول الله وقد مائهم فقم في الناس وعظهم '' ــ

"اميرمعاديه" نے کہلا بھيجا كه آپ فقهاءاور قدماء صحابہ ميں سے بيں،اس لئے لازم ہے كه وعظ کہا کریں''۔ امیر معاویہ "میے ملے تو انہوں نے کہا کہ جب آپ میرے ہاں آ کیں تو کوئی صدیث روایت کریں۔ استقصاء سے ۱۲ حدیثیں دستیاب ہو کیں لیکن مشہور صرف تین ہیں۔ بیصدیثیں ادب المفرد، ابوداؤد، نسائی اور ابن ماجیمیں مذکور ہیں۔

را دیانِ حدیث کے نام بیے ہیں ۔ تمیم بن محمود ، ابور اشد حرافی ، یزید بن خمیر ، ابو سلام اسود ۔۔

### حضرت عثمان منيف

نام ونسب

عثمان نام، ابو مروکنیت، قبیلہ اوس ہے ہیں، نسب نامدیہ ہے عثمان ابن حنیف بن واہب بن العکیم بن تعلیہ بن حارث بن مجدعہ بن مرو بن حنیش بن عوف ابن عمر و بن عوف بن مالک بن اوس مسلمان ہوئے۔ اسلام : اینے برادرا کبر حفزت بہل بن حنیف کے ساتھ مسلمان ہوئے۔

غر وات : اعدادر مابعد کے غز وات میں شرکت کی امام تر ندی کے نز دیک بدر میں بھی شریک تھے، لیکن بیرائے جمہور محدثین کے خلاف ہے۔

ويكرحالات :

عراق اورکوف فتح ہو گئے تو ۱ اصیں حضرت عمرؓ نے خراج کے نظم ونسق کی طرف توجہ کی ان کا میہ عام اصول تھا کہ ہر ملک کا انتظام وہاں کے قدیم رسم ورواج کے موافق کسی قد راصلاح کے ساتھ بحال رکھتے ہیکن عراق میں اس وقت جو مالکڈ اری کا طریقہ درائج جھا، اس میں قدیم وستور کے خلاف مختلف تبدیلیاں ہو چکی تھیں، اس بناء پر حضرت عمرؓ نے مزید تحقیقات کے لئے عراق کی بیائش کا فیصلہ کیا۔

چونکہ اس کام کے لئے دیانت وامانت کے علاوہ پیائش اور حساب کا جائنا نہایت ضروری تھا اور اس زمانہ میں عرب عموماان چیزوں ہے نا آشنا تھے، اس لئے حضرت ہم "کوانتخاب میں تخت دفت پیش آئی مجلس شور کی قائم کر کے اس کے سامنے انتخاب کا مسلہ پیش کیا تمام سحابہ نے عمّان ہن صنیف کے لئے بالا تھاق رائے دی اور کہا کہ اس سے بھی زیادہ اہم کام انجام دینے کی قابلیت رکھتے ہیں اور محضرت عمر نے صحابہ کے ایم ایم ایم کام انجام دینے کی قابلیت رکھتے ہیں اور محضرت عمر نے صحابہ کے ایم دور مایا۔

ر المراق و المراق المر

"كان عثمان عالما بالخراج فمسحها مساحة الديباج" ـ

'' عثمان کوخراج میں پوری واقفیت تھی اس بناء پر زمین کواس اہتمام کے ساتھ بیائش کیا جس طرح قیمتی کیڑانا پاجاتا ہے'۔ بیدکام کنی میبینے تک باری رہا، بہاڑ ،صحرا،اور دریا کوچھوڑ کر قابل زراعت زمین تین کروز ۱۷ کا کھ چریب تھبری <sup>ال</sup>ے بہاڑ و نیبرہ کی پیائش کوخود حضرت عمرؓ نے منع کردیا تھا گے۔

بندویست ختم ہوا تو کوفہ کے صاحب الخراج (کلکو)مقرر ہوئے،مصنف استیعاب لکھتے ہیں ہ۔

و لاه عمر مساحة الارضين و جباتيها و ضرب النحواج والبحزية على اهلها. ''حضرت عُمِّرِ نے ان کوز مین کی پیائش مالگذاری کی وصولیا درخراج کی وجزیر کی تشخیص پر مامورکماتھا''۔

اس عہدہ پر ماموہونے کے بعد انہوں نے مالکذاری کی تشخیص کی اور حسب ذیل شرح پر پہ

گان مقرر کی 🗓

| ۱۰ درجهم سال | فی جریب بعنی بون بیگه پخته | نگور   |
|--------------|----------------------------|--------|
| н н А        | 11                         | نخلتان |
| " " 4        | •                          | نبيشكر |
| الم 11 11    | ••                         | گيهول  |
| m m p        | 11                         | 9%     |

جزبيه کی شرح ذیل تقی :

امراء ہے مہرال متوسطین ہے ۲۳ " " غرباہے ۱۲ " " عورتیں ادر بیچ جزید ہے مستشنیٰ تھے ہے۔

جزیہ کے وصول کرنے کا طریقہ بیتھا کہ ذمیوں کے روسا ، جن کود بھان کہتے تھے ان کو لے کر مدالت میں حاضر ہوتے تھے۔ حضرت عثمان ان سے روپے لیتے اور مہر لگاتے ، چنانچہ ہداا کھ ذمیوں کے مہریں لگا نیں ،اس کے بعدان کوسر داروں کے سپر دکیااورانگوٹھیاں تو ڑوالی مُنیَں آئے

بندویست جس اہتمام اورخو لی ہے ہوااس کا مقیمہ بیہ ہوا کہ دوسرے ہی سال خراج کی مقدار ۸ کروڑ ہے ۱۰ کروڑ میں ہزار درہم تک پہنچ گئی کے اس کے بعد برابراضاف ہوتا جلا گیا۔

ل يعقو في جندارس المار المستال المستل المستال المستال المستال المستال المستال المستال المستال المستال

خاص كوفيه جوخودان كادارالا مارة تهاءاس كى آيدنى مين حيرت انگيزتر قى ہوكى چنانجية حضرت عمرٌ کی وفات کے ایک سال قبل کاخراج ایک کروڑ تک بینچ گیاتھا۔ (استیاب بلدی ص ۴۹۷)

تشخیص میں جس قدر زمی اورآ سانی کی گئی تھی ،اس کا انداز واس ہے ہوسکتا ہے کہ حضرت عمر ا کی وفات ہے اسم سال قبل عثمان اور حذیفہ میریز آئے توانہوں نے فر مایا '' شایدتم نے زمین براس کی طانت ہے زیادہ بوجھ لا ددیا ہے' اس موقع برحضرت عثانٌ نے جوجواب دیا پیھا کے

" لقد تركت النصف ولو الشئت لاخذته"\_

''میں نے آ دھا چھوڑ دیا ہے آپ جا ہیں تو وہ بھی مل سکتا ہے''۔

یااس ہمہ جب خراج روانہ ہوتا تو کوفہاور بھر ہ کے دیں دی آ دمی مدینہ جاتے اور حضرت ٹمڑ کے۔ سامنے شرع فتم کھا کر کہتے کہ اس میں کسی مسلمان یاذی ہے ایک دبھی جبراوصول نہیں کیا گیا ہے '--

حضرت عثمانٌ نے جس قابلیت ہے خراج اور جزید کی تشخیص کی تھی اس کا مقتضابی تھا کہ سلطنت کے دوسر مصوبوں میں بھی اس کونافذ کیا جائے چنانچے حضرت عمر اے حضرت ابومویٰ اشعری عاكم بصره وكتم بهيجا كيم بصره من كوف كمطابق خراج مقرر كرو<sup>ع</sup>

کوفہ کی آیدنی وہاں کے خزانہ میں جمع رہتی تھی دارالخلافہ کو ۲ کروڑ ہے ۳ کروڑ تک جیجا ما تا تھا ۔

ملک کی اس کثیر آمد نی میں ہے حضرت عثان کو جو کیچھ ماتیا تھا وہ قابل ذکر ہے ابن وانشح کا تب عمای لکھتے ہیں <sup>ھ</sup>۔

" واجرى على عثمان بن حنيف خمسة درهم في كل يوم وجرابا من دقيق" ''عثان کو۵ در جم بومیدادرایک تخیلی آثاماتها''۔

قاضى ابو يوسف صاحب نے گوشت كے متعلق بھى تصريح كى ہے يعنى أيك بمرى كے تين حصے ہوتے تھے، ایک حصد والی کو، ایک قاضی کو، اور ایک عثمان " کوماتا تھا۔ حضرت عمرٌ نے ان لوگوں ہے فرمایاتھا کے 'میں اورتم اس مال ہے اس قدر لے سکتے میں جتنا ایک پتیم کالفیل بتیم کی جائداد ہے لیتا ہے، الله تعالیٰ نے قرمایا کہ جوغنی ہوایٹار کرے اور جومختاج ہووہ مناسب رقم لے، کیونکہ جوز مین ایک بکری روزانہ دیے گی ،خدا کی تسم بہت جلد تباہ ہوجائے گی گئے۔

ا كتاب الخران ص ٢١ - ع الصاص ١٥ - ج يعقولي جلد اص ١٥١ - ١٥ س ایشا ۵۵۱ لا سمّاب الخراج مس٢٠ ه ایشارس ۱۷۳۰

غلافت فاروقی کے بعد خلافت عثانی میں مدینہ آئے <sup>لے</sup> اور حضرت علیٰ کے عبد ممارک میں بھر ہ کے جاکم مقرر ہوئے ،ابھی چند ماہ گذرے تھے، کہ تجازے ایک طوفان اٹھا جس نے بصر ہ ک قصرامن وامان کی اینٹ ہے اینٹ بحادی،حضرت طلحیٰ حضرت زبیر کورحضرت عائشہ نے حضرت ملی کے مقابلہ میں خروج کے لئے ای مقام کوتا کا تھا، یہاں پہلے ہے ان بزرگوں کا اثر قائم تھا،اس بنا ویر حضرت عثانٌ بن صنیف کورفع شور وشراور قیام امن میں طرح طرح کی دقیتیں پیش آئیں۔ بہساا ب بصرہ پہنچا تو امن وسکون کی دیواریں ہل تنئیں،لوگوں نے حضرت عثان " کوخبر کی۔انہوں نے دو آ دمیوں کواس نشکر کے سرارو ہوں کے پاس روانہ کیا ایکن جواب نہایت مایوں کن ملا ،حضرت عثمان ئے س كركہا،" انالله و انااليه و اجعون دارته حي لا سلام و رب الكعبة":

افسوس! مسلمانوں میں خانہ جنگی شروع ہوگی لوگوں ہے مشورہ کرے مدافعت کے لئے تیار ہوئے ، تجازی گروہ شہر کے قریب پہنچا تو حکومت کی فوج مزاحم ہوئی جس میں لا ائی تک نوبت پینچی ،اس موقع برحضرت عائشة "كي پُراثر آواز نے افواج حكومت برتحر وافسوں كا كام كيااور دوفر تے بيدا ہو گئے،جن میں سے ایک ٹوٹ کر حجازیوں سے جاملانتیجہ ریہوا کہ افواج حکومت نے شکست کھائی اور ایک سلح نامه مرتب کیا گیا جو جنب درج ذیل ہے:

#### بسم الله الرحمان الرحيم

هـ أما اصطلح عليه طلحة والزبيرومن معهمامن المومنين والمسلمين وعثمان بن حنيف ومن معه من المؤمنين والمسلمين ان عثمان يقيم حيث ادركه الصلح على مافي يده وان طلحة والزبير يقيمان حيث ادركهما الصلح على ما في ايليهما حتى يرجع امين الفريقين كعب بن سورمن المدينة ولايضار واحدمن الفريقين الاخرفي مسجدو لاسوق ولاطريق ولا فرضة بينهم عيبة مفتوحة حتى يرجع كعب بالخير فان رجع بان القوم اكرهمو طلحة والزبير فالامرار هماوان شاءعثمان خوج حتى يلحق بطيتة وان نشاء دخل معهما وان رجع بانهمالم يكرهافالامرامر عثمان فان شباء طلحة والزبير اقاما على طاعة على وان شاء اخرجا حتى يلحقا بطيتهما والمومنون اعوان الفالح منهما .

صلح نامہ کے بموجب کعب بن سوراز دی مدینہ گئے اور جمعہ کے دن مسجد نبوی ہیں مجمع عام سے سوال کیا کہ کیا طلحہ "وزبیر" نے جرا بیعت کی ! تمام مجمع غاموش تھا، لیکن اسامہ ابن زید "بول اشھے کہ خدا کی تئم انہوں نے جرا بیعت کی ! اس پر مجمع کے پچھاوگ اسامہ کے رتبہ کا بھی پاس نہ کر کے ان کی طرف بڑھے ، حفرت الیوب" ، محمد بن مسلمہ " اور دیگرا کا برسخا بہ آ نے حضرت اسامہ " کو خطرہ میں دیکھ کر بیک زبان کہا ہال انہوں نے جرا بیعت کی اسامہ کو چھوڑ دو ، اس آ واز پر مجمع منتشر ہوگیا ، اور حضرت اسامہ " کی جان آج گئی ، کعب کے لئے اس سے زیادہ اور کیا ثبوت ہوسکتا تھا۔ مدینہ سے دیادہ و گئے۔

حضرت علی نے وٹائ بن صنیف کوایک خطاکھا کے طلحہ اور زبیر " کواگر مجبور بھی کیا گیا تو عام مسلمانوں کے اتفاق اور اجماع پر نہ کہ تفریق واختلاف پراس لئے وہ بیعت تو زیتے ہیں تو جھے کیا جواب دیں گے اور اگر اس کے صوا کوئی اور ارادہ ہے تو ان کواور ہم کواس پرغور کرنا چاہئے۔ یہ خط اگر چہ سرتا پاخت وصدافت تھا تا ہم مخالف کے مفید مطلب تھا کعب نے بھر ہ پہنچ کر سارا حال بیان کیا تو صلح نامہ کا لعدم ہوگیا۔ اور حضرت طلحہ وزبیر گل طرف سے شہر خالی کرنے کامطالبہ پیش ہوا، حضرت عثمان شامہ کا لعدم ہوگیا۔ اور حضرت طلحہ وزبیر گل طرف سے شہر خالی کرنے کامطالبہ پیش ہوا، حضرت عثمان شاخ ذبخر کے نواب دیا کہ اب بحث دوسری پیدا ہوگئی، چونکہ امنگ وجوش کا فیصلہ دلیل و بحث کے بجائے تی وجنج کی زبان کرتی ہے۔

حفرت طلح وزبیر شفرات کے دفت اپنی جماعت کے آدمیوں کو جامع مسجد بھیجا،عشاء کا دفت تھا، اندھیری را ب اور مردی کاموسم حفرت عثان کے براند ہونے میں دیر ہوگئی، ان اوگوں نے اپنی جماعت کے ایک شخص عماب بن اسید کو امام بناکر آگے بڑھادیا، چونکہ امامت اس زمانہ میں لازمہ کو مت تھی، اور بڑی اہمیت رکھتی تھی، اس لئے زطاور سیا بچہ نے جوشہر کے انتظام کے لے مقرر شے، عمال کو امامت سے دوکا جس میں کوارتک نوبت پنجی۔

ان اوگوں نے سپاہیوں کو ایک طرف معردف کر کے قصر امادت کا رخ کیا چونکہ نماز عشا بہت دریس پڑھی جاتی تھی۔ اس لئے بہرہ دار جو تعدادیس بہ تھے ہوگئے۔ یہ لوگ موقع پاکراندر گھے، اور حفزت عثان کی کو کر کر حفزت طلحۃ وزیر کے سامنے لائے ، انہوں نے حفزت عائشہ ہے پوچھا ہم ہواس کو تھا۔ اس لئے قل کی بجائے قید کرنے کی جوااس کو تل کر دو، کین اس سے انسار کے برہم ہونے کا خوف تھا۔ اس لئے قل کی بجائے قید کرنے کی تجویز تھہری۔ چنا نچھائی مقام پر پیروں سے روندے گئے۔ بہ کوڑے پڑے ، اور ڈاڑھی ، سر، ابرو، اور پکوں کے بال انتہائی بے رتی سے نوج لئے گئے۔

القدا كبرا بيكيسا بيب نظاره تها، حاكم عراق ، خلافت عظمی كاوست و باز و، عبد فاروقی كا أيك مد براور معزز افسر اورسب ت بزه كريد كم مند نبوت كالكيد حاشية نشين كس برتمی يه فيل ورسوا كيا با تا ہے۔ جو شخص كل تك جاه و حلال فيل و سپاه اور تيخ و سنال كاما لك تها، آج اس كى بيك كا بيعالم به كداس كے لئے خود اپنا سربھی و بال جان ہوگيا ہے۔ ليكن بيا بنا الله بي سبراور تمل به كارنيس جاسكا تها، حكيم بن جبل كو فير ہوكى تو صبح كروقت عبد القيس اور بكر بن واكل كو لے كرابن زبير "كے پاس پنچاور چند شرطيں چيش كيس ، جن ميں ايك عثمان "كى قيد سے سبكد و شي بھی تھی۔

حفرت ابن زبیر" نے صاف انکارکیا اور ابن جبلہ کے ساتھیوں اور ابن زبیر " کی جماعت وخون کا بازارگرم ہوگیا، جس میں ابن جبلہ مع کثیر رفقا کے کام آیا۔ حضرت طلحہ وزبیر" کوخبر پینجی ، انہوں نے حضرت عائشہ کے پاس آدمی بھیج کر حضرت عثان " کا قبد قید کا نہ دیا، اور دور بذورواند ہوگئے۔

حضرت على كرم القده جهد مدينة ہے كوئ كركيبيں مقيم تھے عثان سامنے آئے تو لوگوں سفر مايا، ديكھويل في ان كوبوز ها بھيجا تھا، اب جوان واپس آئے بين عثان في كہا، امير الموسنن، آپ نے جھے ڈاڑھى مو چھول كے ساتھ بھيجا تھا، كيكن آج آپ نے سامنے ایک برایش و بروت امر دکی صورت بیس ہول فر مايا اسيت اجرا و فيرائم كواس كا جرائے گا أ

اس کے بعد خروہ جسل بیش آیا اور بھر ہ فتح ہوکر عبداللہ بن عباس والی مقرر ہوئے ، حضرت عثال نے کوف کوجس کو دارالخلافت ہونے کاشرف حاصل ہوا تھا ، اقامت اختیار کی۔

وفات : اميرمعادية كزمانه ظاونت مين انقال كيا-

اولاد : عبدالرحمان نامي اليك لركاياه كارچهورا

فضل وكمال:

حضرت عثان مرب میں غیر معمولی قابلیت کے انسان تھے، حساب دانی اور مساحت کا کام جس خوبی سے انہوں نے انہام دیا، اس کوآپ اوپر پڑھ چکے ہیں حساب کتاب کے علاوہ صدیث وفقہ کی واقفیت اور مسائل پر عبور کا اندازہ اس سے ہوسکتا ہے کہ حضرت علی نے ان کو بصرہ کا والی مقرر ایا تھا، افسوس ہے کہ ان کی عدالت مالیہ کا کوئی فیصلہ ہمار بیش نظر نہیں، ورنہ اس نے وت فیسلہ کا بخوبی اندازہ ہوسکتا۔

له ان تمام واقعات کیلئے و جموطیری کبیرجید ۴ میں ۲۴،۲۳،۴۱۱ واسد الغایہ جید۳ میں ۳۷۱

چنداحادیث بھی روایت کیں۔ابوامامہ بن مہل بن حنیف (برادرزادہ)، بانی بن معاویہ صدفی ، عمارہ بن خزیمہ بن خابت ،عبیداللہ بن عبداللہ، بن عتب،نوفل بن سماحق ان کے سلسلہ روایت میں داخل ہیں۔

اخلاق :

دیانت ، حق پرتی ، صبر وشکر ، اظهار حق ان کے صحیفہ اخلاق کے نمایاں ابواب ہیں ، جس کا مفصل مذکر واویر گذر چکا ہے، یہاں اس کے اعاد ہ کی چنداں ضرورت نہیں۔

### حضرت عماره فنبن حزم

نام ونسب:

عماره نام،سلسلهٔ نسب سیه ہے۔عماره بن حزم بن زید بن لؤ دَان بن عمر و بن عبدعوف بن غنم بن مالک بن نجار۔ والدہ کا نام خالدہ تھااورانس بن سنان بنّ وہب ابن لو ذان کی بیٹی تھیں۔

اسلام : ليلة العقب من عانصاركماته بيعتك-

غروات اور ديگر حالات:

حضرت محرز بن لضنله ب اخوت مولى - بدر، أحد، خندق اورتمام غروات مين شريك

ہوئے۔فتح مکہ میں بنو مالک بن نجار کاعلم انہی کے پاس تھا۔

وفات : مرتدین کے جہاد میں حضرت خالد ہے ہمراہ تھے۔ مسیلہ کذاب کی جنگ میں جے یومِ یمامہ کہتے ہیں، شہادت حاصل کی۔

اولاد : مالك نام ايك لركاح چوزا، جس ينسل منقطع بهوكي \_

فضل وكمال:

حضرت زیاد بن تعیم نے ان سے چند حدیثیں روایت کی ہیں ، جھاڑ پھونک کامنتر جائے تھے۔ آنخضرت معلانے نے فر مایا ذرا جھوکو تو سناؤ، چونکہ شرک کے الفاظ سے خالی تھا، اس لئے آپھائے نے اجازت دے دی۔ چٹانچان کے خاندان میں عرصہ تک وہ منتر منتقل ہوتار ہااورلوگ اس سے فائدہ اٹھا تے رہے۔

#### حضرت عمروت بن جموح

عمرونام بقبيلة خزرج كے خاندان سلمدے ميں ،سلسلة نسب بيہ ہے۔ عمروا بن جموح بن زيد بن حرام بن كعب بن عنم بن كعب بن سلمه...

بنوسلمہ کے رئیس تھے اس کے علاوہ مذہبی عزت بھی حاصل تھی یعنی بُت خانے کے متولی شے لکڑی کاایک بُت بنا کر گھر میں رکھ لیا تھا جس کا نام مناف تھادہ اس کی بے صفیم کرتے تھے۔ای ز مان میں سرزمین مکدے اسلام کا غلغلہ بلند جواتو مدینہ کے جھالوگ اس کولیک کہنے کے لئے مکہ بہنچ اور

عقبهُ ثانيه مسلمان ہوکروایس آئے اس جماعت میں عمرو '' کے ایک لڑ کے معاذبھی شامل تھے۔ بیلوگ مکہ ہے دالیں آئے تو شہریٹر ب کا ہر ہر گوشۃ تکبیر کے نعروں ہے گونج اٹھا۔ بنوسلمہ

کے چندنو جوانوں نے جومسلمان ہو چکے تھے باہم مشورہ ہے رہے کیا کیسی صورت ہے عمرو " کوبھی مسلمان بنایا جائے۔ان کے میٹے نے اس میں خاص کوشش کی ، چنا نجد کچھ دنوں تک ان کار مشغلہ رہا ك شب كومعاذ بن جبل " وغيره كو بمراه لے كرمكان آت اور گھر والوں كوسوتا باكر نت كوا تھالات اور باہر کسی گڑھے میں پھینک دیتے ہتے ، صبح کواٹھ کرعمرو بخت برہم ہوتے اوراپنے خدا کواٹھا کراندر لے

جاتے ، نبلاتے اور خوشبومل کر چرو ہیں رکھ دیتے۔ آخر عاجز آگرایک دن بت کی گردن میں تلواران کائی اوركها كه مجھے تو پینہیں ورندان لوگوں كى خود خبر ليتاا گرتم بچھ كريكتے ہوتو كروپيلوار موجود ہان لڑكوں كو

اب ایک اور چال سوچھی رات کو آگر بت اٹھایا گردن سے تلوار علیحدہ کی اور اس میں ایک مرے ہوئے کتے کو باندھ کر کنویں برلٹکادیا۔عمرو "نے بیکیفیت دیکھی تو بجائے اس کے کہاہے معبود کی تو بین پر

غصہ ہوتے راوراست پرآ گئے ، چشم ہدایت روشن ہوگی ادرای وفت اسلام قبول کرلیا۔

قديم جبالت بت كاقصداور دفعته اسلام كى توفيق ان واقعات كوانبول في خودهم كرديا ب فرماتے ہیں :

> قالله لو كنت الها لم تكن ان لمصرعك الها يستدن فالحمد لله العلر ذي المنن هو اللذي انقذني من قبل ان

انت و كلب وسط نبر في قرن الان فلنشناك عن سوء الغبن الواهب الرزق وديان الدين اكون في ظلمة فبر موتهن

باشعار بھی ای تقریب ہے ہیں۔

اتوب الى الله سبحانه واستغفرا لله من نار ه وانشى عليه با لا له باعلان قلبي واسرار ه

غروات : غروهٔ بدر کی شرکت میں اختلاف ہے کیکن سیح یہ ہے کہ شریک نہ تھے چونکہ پیر میں چوٹ آگئ تھی ادر کنگڑ اکر چلتے تھے اس لئے جب غروہ کے لئے جانا چاہا تو لڑکوں نے آئخضرت ﷺ کے حکم ے منع کیا کہ ایسی صورت میں جہاد فرض نہیں۔

غرزوہ اُصدیمں بھی یہی واقعہ پیش آیا۔ بولے کہتم لوگوں نے مجھ کو بدر جانے ہے روکا اب پھرروک رہے ہو، آنخضرت ﷺ نے بلاکر سمجھایا کہتم معذور ہواس لئے سرے مملف، ئیبیں لیکن وہاں شہادت کا سودا سوارتھا، عرض کی یارسول اللہ (ﷺ)! بیلڑ کے مجھ کو آپ کے ساتھ چلئے ہے روک رہے ہیں بیکن خدا کی شم مجھے سیامید ہے کہ میں ای تنگڑ ہے بیر سے جنت میں گھیٹیا ہوا پہنچوں گا۔ آنخضرتﷺ نے یہ کرزیادہ زوردینا پہند نہیں کیااورلڑکوں کو سمجھایا کہ اب اصرار نہ کرو، شایدان کی قسمت میں شہادت ہی کھی ہو۔

شہادت : حفزت عمره "خ بتھیار کے کرمیدانِ جنگ کارخ کیااور کہاالہی مجھے شہادت نصیب کرااور اب نشہادت نصیب کرااور اب نندہ گھرواہیں نہ لا ، دعا نہایت خلوص ہے گھی ، مقبول ہوئی لڑائی کی شدت کے دفت جب مسلمان منتشر ہونے گئے ، حفزت عمره " نے اپنے بیٹے خلاد کو لے کرمشر کین پر تملہ کیااور اس قدر پامردی ہے لڑے کے دونوں باپ بیٹوں نے شہادت پائی اور حفزت عمره " اپنے ننگڑ ہے پیر کے ساتھ جنت میں ننگڑ ات ہوئے بین جو کے اناللہ وانا الیہ راجعوں آئے خضرت ہوگان کی طرف ہے گذر ہے تو دیکھا کہ شہید بڑے ہوئے ہیں۔ فرمایا خداا ہے بعض بندوں کی شم پوری کرتا ہے ، ساعرو " بھی انہی میں ہیں۔ اور میں ان کو جنت میں ای گئر ہے پاؤل کے ساتھ چلتے ہوئے دیکھ دہا ہوں۔

بعض روایتوں میں آیا ہے کہ اس کے بدلے ان کو ہاں سیجے وسالم پیردیا گیا ہے۔ حضرت عمرہ " کی بیوی کو ان کی شہادت کی خبر پینچی تو ایک اونٹ لے کر آئیں اور اپنے شوہراور بھائی عبداللہ بن عمرہ " (حضرت جاہر "کے والد ماجد) کو اس پر لا دکر گھر لے گئیں لیکن بعد میں اُ خد کا دامن رہنج شہیداں قرار پایا۔ اسی بنا پر آنخضرت ﷺ نے لاش منگوا کر یہیں تمام شہداء کے ساتھ دفن کی ۔ چنانچے عبداللہ بن عمرو "اور عمرہ" بن جموح ایک قبر میں دفن کئے گئے۔

اولاً د : چارار کے تھادر چاروں رسول الله عظام ساتھ عزوات میں شریک تھےدو کے نام معلوم میں اور دہ میں شریک تھےدو کے نام معلوم میں اور دہ میہ بین اور دہ میہ بین اور دہ میں شہید ہوئے۔

بیوی کا نام ہند بنت عمر وتھا۔ بنوسلمہ کے سر دار عبد الله بن عمر و بن حرام کی بہن اور حضرت جابر ؓ صحافی مشہور کی حقیقی بھو پھی تھیں۔

حلیم : گورارنگ، گھونگھروالے بال، پیرمیں لنگ تھا۔

ا خلاق : جودو خاعرب کی ایک قدیم میراث ہے حضرت عمرو طیس جس درجہ تک بیصفت موجود تھی اس کا انداز ہاس بات ہے ہوسکتا ہے کہ آخضرت بھے نے اس کا انداز ہاس بات ہے ہوسکتا ہے کہ آخضرت بھے نے اس کی وجہ سے ان کو بوسلم کا سر دار بنایا تھا۔ چنا نچہ خاندان سلمہ کے پچھلوگ آخضرت بھے کے پاس آئے اور آپ بھے نے دریافت کیا کہ تمہارا سرداد کون ہے؟ انہوں نے کہا جدین قیس ایک بخیل شخص ہمارا سردار ہے، آنخضرت بھے نے فرمایا بخل سے بدتر کوئی چیز بیس اس لئے تمہارا سردار عمرو بن جموح کو بنا تا ہوں۔ اس داقعہ کو انصار کا شاعران الفاظ میں بیان کرتا ہے :

لمن قال منامن تسمون سيدا بنخله فيها وان كان اسودا ولا مدفى يوم الى سؤاة يدا وحق لعمرو بالندى ان يسودا وقال خذوه انه مائد غدا وقال رسول الله والحق قوله فقالو اله جدبن قيس على التى فتى ماتخطى خطوة الدنياء فسودعمرو بن الجموع لجوده اذاجاء ه السئول اذهب ماله

آنخضرت على جب نكاح كرتے توعمرو "وعوت وليم كرتے تھے لے رضى الله تعالىٰ عنه بهذه السبحينه الموضاة \_

**→**≍≍<<>>≍<

## حضرت عمروه بن حزم

نام ونسب:

عمرونام \_ابوالضحاك كنيت وخاندان مجارے ميں نسب نامريد ي

عمر دین حزم بن زید بن لوذان بن عمر دین عبد مناف بن غنم بن یا لک بن نجار \_حضرت مجماره" حدمه مدسعة مصریت کی سنتوان کی مدر مارتی میں اور یک از بناتر اور میروست تنصیب

بن جزم جوبیعت عقبہ میں شریک تصان کے برادرعلاقی ہیں۔ان کی ماں خاندان ساعدہ ہے تھیں۔ صدیق

اسلام : ابتدائ اسلام اور جرت کے زمانہ تک کم من شھاس بناء پر زمانہ اسلام کی سیح تعیین نہیں ہوگئی، غالبًا اپنے گھروالوں کے ساتھ مسلمان ہوئے ہوں گے۔

غروات : کم عمری کی وجہ سے بدراور احدیث شرکت کے قابل نہ سے جب غزوہ خندق واقع ہوا تو پائزدہ سالہ تھاس لئے غزوہ میں شریک ہوئے اس کے بعداور بھی غزوات میں شرکت کی۔

وا جویس آنخضرت نے خالدین ولید کونجران بھیجاتھا، وہاں کے اوگ مسلمان ہوئے تو حضرت عمرو" کو حاکم بنا کررواند فر مایا اور ایک یا دداشت لکھوا کرحوالہ کی جس میں فرائض سنن، صدقات، ویات اور بہت ہے احکام درج تھے۔ چنانچہ کاروبار حکومت کے ساتھ ساتھ محکمہ نہیں بھی انہی کی زیرِ مگرانی تھا لیعنی تعلیم اور تبلیغ کا نہ ہی فرض بھی انجام دیتے تھے۔ صاحب استیعاب لکھتے ہیں:

'استعمله رسول الله المُنظِينَة على نجران ليفقهم في الدين ويعلم القرآن وياخذ صدقاتهم''۔

يعن "رسول الله والله الله العلاقة قرآن كقيم اورصد قات كتصيل برمامورفر ما ياتها"-

اس وقت ان کاس عام روایت کے لحاظ ہے کا سال کا تھا، کین بمارے بزد کیک سے جنہیں کے ویک نہیں کے دور نہاں کا کا میں ان کا میں واقع ہوا، اور اس وقت وہ پانز دہ سالہ تھے۔اس بنا و بر واجے میں ان کا سن سی حال میں ۲۰ سال ہے کم نہیں ہو سکتا۔

یدینہ سے روانگی کے دفت ہوی کوجن کا نام عمر وتھا ہمراہ لے گئے تھے، چنانچہ بخران پہنچے کر ای سال ایک لڑکا پیدا ہوا، جس کا نام انہوں نے محمد اور ابوسلیمان کنیت رکھی ہمین بھر آنخضرت ﷺ کو مطلع کیا ہو آنخضرت ﷺ نے کلھا کے ثیمہ نام اور ابوعبد الملک کنیت رکھو کے آنخضرت ﷺ کے بعد غالباً مدینہ ہی میں مقیم رہے۔

وفات : اور بيبي اهي مين وفات بائي ، مؤرفين في سندوفات مين بخت اختلاف كيا بيكن المسيح يبي بي كرسته يجاس في العدائقال ليا-

اہل وعیال :

وو بیویال تھیں۔ پہلی کا نام مر و تھا اور عبد الله بن حارث بنسانی کی جی تھیں جو قبلة ساعدہ کے جلیف متحال کے اللہ میں اللہ اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ می

اولاد کی سیح تعداد معلوم نمیں ، محد البت مشہور ہیں ، جوعبد نبوت میں پیدا ہوئے ، حضرت عمر وغیرہ سے مدیث کی اس وغیرہ سے مدیث کی ، اس مقبرہ سے مقابلہ ہوا۔ اور ای میں شہادت حاصل کی ، اس موقع پر قبیلہ خزرج کاعلم انبی کے ہاتھ میں تھا، قاضی ابو بکر نقیبہ جوروایت واجتہاد دونوں کے مالک تھے ، انبی کے بیغے ہیں۔

فضل وكمال:

علمی قابلیت ،اصابت رائے ،قوت فیصلہ ،احکام شریعت پر عبور کا انداز داس ہے ہوسکتا ہے کدرسول اللہ ﷺ نے ان کو بخر ان کا حاکم مقرر کیا تھا۔ ۲۰ سال کی عمر میں حکومت کے ایک عبدہ جلیلہ کی انجام دہی اور پھر قرآن وقفہ کی تعلیم ان کی غیر معمولی قابلیت کا بین ثبوت ہے۔

احادیث نبوی ﷺ بھی ان ہے روایت کی گئی ہیں۔ جن میں وہ کتاب بھی ہے جو آنخضرت ﷺ نے ان کولکھوا کر دی تھی، اس کو ابو داؤ د، نسائی، ابن حبان دارمی اور دیگر محدثین نے مجھی نقل کیا ہے۔

اخلاق : حضرت عروً ك معدن اخلاق مين حق كوئى سب منايان جو بر ہے۔

حضرت عمار بن یاس متعلق آنخضرت علی نے فرمایا تھا کدان کو باغی گروہ فتل کرے گا! اس بناء پر جب جنگ صفین میں وہ جناب امیررمنی الله عند کی طرف سے شہید ہوئے تو انہوں نے حضرت امیر معاویہ اور حضرت عمر و بن عاص " کو بیصدیث یا دولائی۔ ایک مرتبہ امیر معاویہ کے پاس میے تو کہا کہ میں نے رسول اللہ عظے سنا ہے کہ باوشاہ سے رعیت کے متعلق قیامت میں سوال ہوگا۔

امیر معاویہ نے جب بزید کی خلافت کے لئے تمام ملک سے بیعت لی تو انہوں نے امیر معاویہ سے نہایت بخت گفتگو کی۔

#### حضرت عمير تطبين سعد

نام ونسب:

عميرنام مينج وحده لقب ملسلة نسيب يه ا

عمير بن سعد بن مبيد بن نعمان ابن قيس بن ممرو بن عوف\_

باپ نے جن کانام سعد بن معبید تھا۔حضرت عمیر تکی صغرت میں انتقال کیا مال نے جلاس بن سوید سے نکاح کرلیا۔عمیر تقمیر تقمیر کی مال کے ساتھ حلاس کی زیر تربیت رہے۔ جلاس نے نہایت ناز وقعمت کے ساتھ حقیقی اولا د کی طرح پرورش کی۔

عد بن مبید کے نام ہے موز مین نے دھوکا کھایا حضرت ابو زید جو انسار کے اُن چار قاریوں بیر جو انسار کے اُن چار قاری بیل جن کا ذکر تھے بخاری بیل آیا ہے،ان کا نام بھی سعد ابن مبید تھا ،اس بناپراوگوں نے حضرت عمر کو ان کا فرزند تھور کرلیا لیکن میخت فلطی ہے زمانہ اور سنین وفات کے فرق کے ملاوہ صاف بات سے کھیر کے والد قبیلہ اوس سے تھے اور حضرت ابوزید جبیبا کہ حضرت انس نے اتھر تح کی ہے، ان کے دشت کے چچاہو تے تھے، ظاہر ہے کہ حضرت انس تھیلہ تحزیرت سے ماس لئے حضرت ابوزید قبیلہ تحزیرت ابوزید تھے، اس لئے حضرت ابوزید قبیلہ تحزیرت ابوزید تھے۔ اس لئے حضرت ابوزید تھیلہ اوس سے کیونکر ہو کتے تھے، اس کے حضرت ابوزید

اسلام: جلاس مسلمان مو كئے تھے۔ يكى غالبًا اى زماند ميں اسلام لائے۔

**اولا د** : حسب ذیل اولا د چیموژی \_عبدالرحمٰن م**حمر \_** 

غرز وات : اگر چه کم س شخص تا ہم جلاس کے ہمراہ جہاد میں جاتے تھے، غزوہ تبوک کی ہمراہی کا واضح طور پر ذکر آیا ہے۔ لیکن بالا ہنہمہ وہ کسی غزوہ میں شرکت کا شرف نہ حاصل کر سکے اور در حقیقت وہ کم مرک کی وجہ سے اس قابل بھی نہ تھے۔

فقوعات شام میں البیۃ حصہ لیااور حضریت ممرؓ نے ان کوشام کے آبید اشکر کاافسر بنایا کی کھودنوں کے بعد مص سے حاکم مقرر ہوئے اور حضرت عمر "کی وفات تک اسی منصب پر سرفراز رہے۔ وفات : حمص میں انہوں نے مستقل اقامت اختیار کرلی تھی ، چنانچہ ابن سعد کے خیال کے مطابق حضرت امیر معاویہ ؓ کے عہد حکومت میں بہیں فوت بھی ہوئے۔

فضل وكمال:

سحابہ میں فضل و کمال کے لخاظ ہے ممتاز سمجھے جاتے تھے، حضرت عمر کہا کرتے تھے،
"کاش! مجھ کوعمیر جیسے چندآ دمی مل جاتے تو امور خلافت میں بڑی مدد ملتی نے حضرت عمر ان کی قابلیت
پر جب کرتے تھے، کسے وحدہ (یلتا دیکانہ) کالقب اس جیرت اٹکینہ ایافت کی وہ سے دیا تھا۔
حضرت عبداللہ بن عمر "کتے تھے کے میر نے بہتر شام میں ایک شخص بھی نے تھا۔

مسترے میدادید ہی مرسیب سے دریار سے بہرس میں ایک میں ایک میں دیا ہے۔ سلسفۂ روایت میں ان سے چند حدیثیں مروی میں جس کے راوی حسب ویل میٹرات میں ۔ ابوطلحہ خولانی ، راشد بن سعد ،حبیب بن مبید ، ابوا ور لیس خولانی ، زبیر بن سالم وغیر ہ۔ ایٹرار قرب بن درقہ حضر سے دریا ہے جو سین سے ادبیار سینٹر دریات میں مربش کے کا جا

حفرت میں آب باای وجواب دے کر آنخضرت ﷺ کو کھی خبر نروی کدای کے پہنیا نے ٹیں دیط اعمال اور قرآن نازل : و نے کاخوف تھا، آنخضرت ﷺ نے میں اور جلائ و باانر واقعہ یو ایسا، جلائی نے قطعی انکار کیا انگین وی والبام کی دسترس ہے کب کوئی چیز باہر رہ سکتی تھی ، چنانچے حضرت میں آ کی اس سے تائید ہوئی ، آنخضرت ﷺ نے سراٹھا کر میآ بیت پڑھی :

"يَجْلَفُون بِاللهِ مَاقَالُوا وَلَقَدْ قَالُوْ اكْلِمَةَ الْكُفُر"

لينى او وتشم كها كركت بي ارجم ف كيونيس كها حالا قارانهول ف كفر كاكلمه منه ب زكالا تقاال المعالات المعالات المعالات المعالات المعالي المعالية المعالي

پر پنچے تو جلاس نے بسانت کہا کے میں تو بہ کرتا ہوں اس کے بعد جلاس تقیقی طور پر مسلمان ہو گئے ، اور پھرکوئی نا گوار طرز عمل اختیار نہیں لیا ہتو بے قبول ہونے کی خوشی میں «عشرت میسر" کی کفالت کرنے کی جوشم کھائی تھی تو ژوی اور پھر ہمیشہ ان کی کفالت کرتے رہے۔

آيت أترت بِآ تَنْسَرت عَنْ نَعْمِيرٌ كَا كَانَ بَكِرْ الورفر ما يالرّ كَ التير عَالَ فَ

نھيك سنا تھا۔

### حضرت عويم بن ساعدة

نام ونسب:

عويم نام\_ ابوعبد الرحمٰن كنيت ، قبيلة اوس سے بيں ، نسب نام ريہ :

عويم ابن سأعده بن عائش بن قيس بن نعمان بن زيد بن ما لك بن عوف بن عمر و بن عوف

این ما لک بین اوس\_

اسلام: عقبةانيين شريك تق

غروات اورعام حالات:

حضرت صاطبٌ بن الي بلتعه ہے مواضاۃ ہوئی، بدر ، احد، نندق اور تمام غزوت میں آخضرت ﷺ کے ہمرکاب دے۔

حضرت ابوبکر کی بیعت میں نمایاں حصد لیا، چنانچ تھے بخاری میں حضرت مر کی زبانی منقول ہے کہ جب بم لوگ انصار کے اجتماع عام کی خبرس کر سقیف نبی ساعدہ کی طرف ہلے تو راستہ میں انصار کے دوصالے مخصول سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے انصار کے اتفاق رائے کا تذکرہ کیا اور بوچھا کردھر کا ارادہ ہے؟ جواب ملاسقیفہ کا، بولے کہ :

"لاعليكم الاتقوبو اهم اقضو امركم" ليني "وبال جاكراً ياكروك بياكام كرو". حضرت مرزَّ في كها بم ضرور جانبي ك لي م

یہ دونوں بزرگ جیسا کہ دوسری روایتوں میں تصری ہے حضرت عویم اور حضرت معن بن عدی تھے کے ۔۔

اس روایت سے صاف ظاہر ہے کہ ان کو انصار کی خلافت منظور نہتی ،اس وجہ سے وہ مجمع کو چھوڑ کر کسی اور طرف جارہے بتھے۔

و فا ت : خلافت قاروقی میں 12-17 برس کے من میں انتقال فر مایا ، سزت مرّ جناز و اساساتھ تنے فر مایا 'او نیا میں اس وقت ایک شخص بھی ان سے بہتر ہونے کا ویوی نیس نرسکتا ، رسول اللہ ﷺ نیٹ فیہ جب کوئی نشان کھڑ اکیا ہو میم "ہمیشاس کے سامید میں رہے'۔ اولاد : حسب ذیل اولاد چیوزی معتبه مبیدة به

فضل وكمال:

ایک صدیث روایت کی جوشر صبیل بن سعداور سلام بن منتب ک ذراید سے مروی ہے۔
اخلاقی: صفائی و پاکیز گی ، طہارت و نظافت کا سخت اہتمام رکھتے تھے۔ وہ سلمانوں میں پہلے مخص تھے جنہوں نے استخامیں پانی استعال کیا۔ان کود کھ کراور مسلمان بھی اس پڑمل کرنے گئے۔ قرآن مجید نے اس کو ہنظر استحسان و یکھا، چنا نچے مسجد قبا کے متعلق جوآ بیتیں نازل ہوئیں ان میں ایک آیت بیھی ہے۔

"فيه رجال يحبون ان يتطهروا والله يحب المطهرين"

''اس میں چندلوگ طہارت کو تحت دوست رکھتے ہیں اور اللہ بھی ایسے پاک رہنے والوں کومجیت رکھتا ہے''۔

آنخضرتﷺ نے ان لوگوں ہے دریافت کیا کہ طہارت کی وہ کیاصورت ہے جس کی وجہ سے خدانے تم لوگوں کی مدت فرمانی ؟ جواب ملا:

"نغتسل من الجنابة ونستنجى بالماء"

" جم جنابت عضل كرت بين اور بافى سے استخاكرتے بين "-

ارشاد ہوا کہ پیطر زعمل نہایت پیندیدہ ہےتم کواس کا پابند ہونا جا ہے۔

آ تخضرت ﷺ ہے الیک مرتبہ کسی نے کو چھا کہ اللہ تعالیٰ نے آیت میں جن لو اول ں تعریف کی ہے وہ کو دی اوگ میں ؟ فر مایا'' انہی میں ایک نیک مردعو یم ''بھی ہے <sup>ل</sup> بعض روایتوں میں ہے۔

"نعم العبد من عبادالله الرجل الصالح" ليمي "عويم، خدا كانيك بنده اوجنتي شخص سئ"

**→≍≍∻>≍**≍+

### حضرت فضاله بن عبيرً ا

نام ونسب:

فضالهام ابومحد كنيت سلسلة نسب بيب:

فضاله بن عبید بن نافذ بن قیس ابن صهیب بن تجمی بن کلفته بن عوف بن عمرو بن عوف بن ما لک بن ادر، والده کانام عقبه بنت محمد بن الجلاح انصار بیه ہے۔

عبید بن نافذ (حضرت فضالہ کے والد) آپ فنبیلہ کے سربرآ ورد ہ خض تھے، اوس وخزر ت کی لڑائی میں نمایاں رہے، نہایت شجاع و بہاور تھے، گھوڑ دوڑ کرات اور اس میں سب سے بازی کے بات، زوروتوت کا بیان ال تھا کہ آیک پھر دوسرے پردے مارت التو آگ آگائی پہر کری کے ساتھ فن میں اور شاعری کا بھی کافی ذوق رکھتے تھے۔

اسلام : حضرت فضاليَّد يدين اسلام كوقدم آت بي مسلمان موسِّك تنهـ

غر وات: ليكن كسى وبدس بدر من شريك ند بوك ،غردة اصداور باقى تمام فروات مين الخضرت على المخضرت على المحاسرة الم

عہد نبوت کے بعد شام گئے اور دہاں کی فقو حات میں حصہ لیا،اس کے بعد فتح مصر میں شامل ہوئے ، پھر شام آ کر مستقل سکونت اختیار کی اور دمشق میں اپنے رہنے کے لئے مکان بنایا بعض روایتوں میں ہے کہ حضرت معاوید کے بنوایا تھا ت<sup>ا</sup>۔

حضرت عثمان کے مبد خلافت میں قاضی دشق حضرت ابودردا ہ تھے، انہوں نے انتقال فر مایا تو حضرت امیر معاویة نے وفات ہے آبل ان ہے بوچھا کہ آپ کے بعد قاضی س کو بنایا جائے ؟ فر مایا فضالہ بن عبید "کو، حضرت ابودردا ، " فوت ہوئے تو حضرت امیر معاویة نے حضرت فضالہ "کو بالا کر۔ دارالا مارة کا محکمہ گفتا سے دکیا۔

صفین سے مع میں امیر معاویہ جناب امیر کے مقابلہ کو نکاتو دشش میں اپنا جائشین انہی کو

بنایاان موقع پرانہوں نے جوالفاظ کیےوہ خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ ''لم احبیک بھاو لک استتریت بیک من النار'' لیے۔ ''میں نے تم کوا پناجانشین نہیں بلکہ جہنم کے مقابلہ میں سپر بنایا ہے''۔

۳۹ھ میں سلطنت روم پر نشکر کئی تو تمام کشکرانہی کی ماتحق میں دیا <sup>جی</sup> انہوں نے بہت ہے۔ قیدی پکڑے ،ای ختمن میں جزیرہ قبرص پر بھی حملہ کیا <sup>ہا</sup>۔

امیر معاویہ" کی طرف ہے درب (طرسوں اور باا دردم کے درمیانی ملاقہ کا نام ہے۔ کے بھی عامل مقرر ہوئے ہی۔

وفات : عصر المعصومين وفات پائی امير معاوية مند حکومت پر تھے،خود جناز واٹھايا اور ان كے بيئے عبدالله سے كہا،ميرى مددكرو، كيونكه اب ايٹ خفس كے جناز و كے اٹھائے كاموقع نه ملے گا، دمشق ميس وفن ہوئے مزارمبارك موجود ہے اور اب تك زيارت گاہ خلائق ہے۔

أولاد : بيني كانام عبدالتد تها\_

فضل وكمال :

ایوان حکومت کے ساتھ مجلس علم میں بھی مرجع انام تھے،لوگ دور دراز سے حدیث سننے آتے۔ تھے۔ایک شخص اسی غرض سے ان کے پاس مصر پہنچا تھا <sup>ھی</sup>۔

جو تحفی رسول الله علی کے شرف صحبت ہے مشرف اور حضرت عرز اور حضرت ابودروا جیسے اساطین امت ہے مستنیض ہوا ہو،اس کے فضل و کمال کا کیا انداز و ہوسکتا ہے۔دارالسلطنت ومشق کی مسند قضا کے لئے اور پھر حضرت ابودروا جیسے بزرگ کی رائے ہے منتخب ہوتا،ان کی قابلیت کی سب سند قضا کے لئے اور پھر حضرت ابودروا جیسے بزرگ کی رائے ہے منتخب ہوتا،ان کی قابلیت کی سب سند قضل و کمال صرف ۵ حدیثیں ان کے سلسلہ ہے تا بت ہیں، راو یوں کے نام حسب ذیل ہیں۔

حنش صنعانی ،عمرو بن ما لک اجنبی ،عبدالله الرحمٰن بن جبیر ،عبدالرحمٰن بن محیریز ،ابوعلی ثمامه بن شفی ،علی بن رباح ،محمد بن کعب القرضی ،عبدالله بن عامر محصی سلیمان بن تجرعبدالله بن محیرز ،میسز ق ابویز بدخولانی .. اخلاق : احکام رسول کی تیل اور بابندی سنت کابرکام می خیال رکھتے تھے۔

غزوہ روم میں ایک مسلمان کا انقال ہوا ہتو حفرت فضالہ نے تھم دیا کدان کی قبرز مین کے برابر بنائی جائے کیونکہ آنخضرت علیہ ہم کواس کا تھم دیتے تھے اللہ ان کے ملاوہ بھی جوسلمان روم میں شہید ہوئے سب کی قبریں ای طرح بنوائیں گئے۔

ایک خص مصرآ یا اور حدیث سننے کے لئے ملاقات کی تو دیکھا کہ پرا گندہ سراور برہند یا ہیں، بڑا تعجب ہوا، اور بولا کہ امیر شہر ہوکر بیرحالت؟ فرمایا ہم کوآنخضرت ﷺ نے زیادہ میں آسانی اور ہناؤ سنگار کی ممانعت کی ہے اور بھی منگے پیرر بنے کو بھی فرمایا ہے ؟ ۔



### " ق

### حضرت قناده "بن نعمان

نام ونسب:

قادہ نام ہے۔ابو مرکنیت ہقبیلے اور کے خاتدان ظفیر سے میں۔ سب نامہ یہ ہے۔ قادہ بن نعمان بن زید بن عام بن سوادین ظفیر ( کعب ) بن خزر رہی بن میرو بن ما لک بن

اوس مان كانام النيب بنت قين تهاجو قبيلة نجارت تحيين اور حصرت ابوسعيد خدرى كوالده بوتي تحيين اس بناء يرقماده اورا بوسعيد اخياني بهائي تتھ\_

اسلام: عقبةانيين بيت كيا .

غر وائت : بدر میں شریک سے جمز وہ أحد میں جرت انگیز صبر واستقابال كا ظبار أبیا، میدان میں وادشجاعت و بر ہے ہے كہ سے مشرك نے آئك پر حملہ كيا آئك و بابر نكل كر دنسار برلئك آئى لولوں وادشجاعت و برجمله كيا آئك و بابر نكل كر دنسار برلئك آئى لولوں نے كہااس كا كاث و ينا بہتر ہے، بولے رسول الله و الله و اكسها جمالا "، خداكى شان! كه وست مبارك سے آئكھ كواس كى جگه برلگاد يا وردعاكى " الملهم اكسها جمالا "، خداكى شان! كه به آئكھ نهايت خوبصورت اور تيز تھى ان كى اولاد ميں سے كسى شخص نے اس واقعه كو دوشعروں ميں الله مي

انا ابن الذي سالت على الحد عينه فردت بكف المصطفر احسن الرد

فعارت كما كانت لا ول امرها فياحسن ماعين وباحسن مارد

بعض اوگوں نے اس کو جنگ بدر کا واقعہ قرار دیا ہے کین سیح یہ ہے کہ اُسد کا واقعہ تھا۔ امام مالک داقطنی بیمنی اور حافظ این عبدالبرنے اس رائے کوتر جیج دی ہے۔ فتح کمٹرین بوظفر کاعلم ان کے

پا*ں تھا <sup>ہی</sup>ےغز* وہ کٹین میں تابت قدم رہے تھے۔

ال المدالقا بجده مس 193 من المستح بقاري جده مس عدم على المدالقا بجده مس 193 من المدالقا بجده مس 194 من المدالقا بجده مس 194

البع ين آخضرت الله اسامه "بن زيدكى مآخق مين ايك الشكر روانه كيا تها متمام اكابر مهاجرين اورانساراس مين شريك متعد حضرت قاده المجمى اس مين شال متعالى المعالى ا

وفات . منظم من المنظم المن المعطرة المن وقت مند طلافت بريستن من المنظم المن المنظم المن المنظم المن المنظم المن جناز وبره هائي حضرت عمر"، حضرت ابوسعيد" حذري اور محمد بن مسلمه" قبر مين الريب و وفاحت كموات المنظم المن المنافية

ا بل وعبال : اوااد کے نام یہ ہیں۔ عمر، عبید۔ بیوی کا نام معلوم نہیں اتنا معلوم ہے کہ ان ۔۔ نہایت محبت کرتے ہے تھے کی غزوہ اصدیے بل شادی کی تھی کے۔

فضل و کمال: فضاا عنواب میم میں تھان نے دوسے ابر استفساد کرتے تھے۔ حظرت فادو کے اور حضرت ابوسعید افراد کی تعداد سے ان اور حضرت ابوسعید افراد کی تعداد سے ان میں سے ایک میں بخاری مفرد میں ۔ راویوں میں حضرت ابوسعید شفدری جضرت حذیفہ اور حضرت محمود اللہ بین لید جیسے اکا برسحابہ کا نام داخل ہے۔

ا خلاق : یاض اخلاق میں زبد کا عنوان نبایت جلی ہے۔ ایک مرتبقل ہواللہ پڑھنے میں تمام رات ختم کردی سے ایک روز آسان پرابر محیط تقااور رات نبایت تیرہ تاریک تھی۔ آئے ضرت آئے صبد میں نماز عشا ، کے لئے تشریف لائے ، حضرت قاوہ " بھی آئے ، بجل ٹیکی تو فر مایا قادہ! لیا ہے؟ عرض کی کہ آج لوگ کم آئیں گے ، اس لئے قصد کر کے حاضر ہوا ہوں کے۔ اس روایت کوامام احد نے بھی درج کیا ہے۔

#### -××**÷**

ع استیعاب جلدایش ۵۳۵ سی ایضا ه سندجلدای شهره اس ۱۸ هی بخاری جلدایس ۵۵۰ ۱۸ اصاب جلده رص ۲۳۰ ل طبقات این سعدس ۱۹۳۱ ۲۰ اسدالغا به جدی پس ۱۹۲۱ ۷ مستدایوسعید" خدری جدد ۳ پس ۱۵

# حضرت قيس تأبن سعد بن عباده

نام ونسب

قیس نام\_ابولفضل کنیت، خاندان ساعده (قیملهٔ ترزن ) کے معزز رکن اور حضرت سعد بن عباده "سردار فزرن کے فرزندار جمند میں سلسلهٔ نسب پدرگرامی کے حالات میں بیان ہوچکا ہے۔ والده ماجده کا نام فیلھد ، ت مبید بن ولیم تھااوران کے والمد بزگوار کی بنت عمصیں۔

اجدادگرامی ، مدینہ کے مشہور مخیر اور رئیسِ اعظم متھے۔ والد ماجد قبیلہ خزرت کے سردار اور صحابیت کے شرف سے متاز تھے۔آل ساعدہ کا بیناموراسی سببر بریں کا آفناب عالمتا بھا۔

اسلام : جرت نوی عل مذہب اسلام مے مشرف ہوئے۔

غور وات : تمام خودات میں شرکت کی جیش اخیط میں جور جب مصیمیں ہوا تھا، شرکی ہے۔
یہ غرد وہ سلمانوں کے لئے بکسرامتخان وآز مائش تھا۔ ۴۰۰ آدمیوں کو لے کرجن میں حضرت ابو بکر "وہر"
بھی بتھے، حضرت ابو میں وہ "ساحل کی طرف بزھے وہاں ۵اروز قیام رہاز اوراہ ختم ہوچ کا تھا اوگ پتے
جھاڑ جھاڑ کر کھاتے تھے، حضرت قیس " نے بیدد کی کرس اونٹ قرض لئے اوران کوؤن کر ایااس طرت
تین مرتبہ میں ۹ اونٹ قرض لے کرؤن کے کئے اور تمام لشکر کے قوت کا سامان کیا۔ حضرت ابو مبیدہ" نے بید
و کی کر کہ زیادہ فریریارہ ورہے ہیں اس سے منع کرویا گے۔

حضرت ابو بکر '' وعمر '' نے کہا کہان کوروکا جائے ورندا ہے باپ کا مال ای طرح صرف کردیں گئے''۔ غزوہ سے واپس ہوکرلوگول نے آنخضرت ﷺ نے ذکر کیا تو فرمایا کہ تفاوت اور فیاضی اسی گھر انے کا خاصہ ہے''۔

نوروہ فتح میں رسول اللہ ﷺ کے بمر کاب شے۔ یاد ہوگا سعد بن عبادہ "سے جب آنخضرتﷺ نے جینڈا لے لیا تو انہی کوعطا کیا تھا ت<sup>ہ</sup> بنوروات کی علمبر داری کے علادہ وہ خلافت النبی کے ایک ضروری رکن تھے۔خلافت کا نظام جن ارکان سے قائم تھا ان میں ایک حضرت قیس " بھی تھے۔ حضرت انس" بن مالک فرماتے ہیں : ان قيس بن سعد كان يكون بين يد النبي صلى الله عليه وسلم بمنزلة صاحب الشرط من الامير "ل

'' یعنی قیس کا در بارر سالت ﷺ میں وہ درجہ تھا جو کسی بادشاہ کے بیبال پولیس افسر اعلیٰ کا ہوتا ہے''۔

جتاب امیر کی بارگاہ میں ان کوخاص خصوصیت حاصل تھی ،مسند خلافت پر جلوس فرما ہوئے تو ان کومصر کاوالی مقرر آیا۔ امیر معاوی کی سنے ان کےخلاف ہر چند کوشش کی لیکن نا کام رہے اور مصر میں کسی تشم کی شورش نہ ہوتئی ،آخر کوفیوں نواٹھا کر حصرت ملی کے تیمی کی معزولی کافر مان جیجوا یہ اوران کی جگد پر محمد بن ابی بلروالی ہوکر مصر کئے لیکن مصر کی والایت ان کے بس بی نہتھی ،امیر معاویا اور بن عاص کی حکمت مملی نے ان کے خلاف بدائنی کا ایک طوفان کھڑ آگر دیا۔ جس سے سد خلافت محروبین عاص کی حکمت مملی نے ان کے خلاف بدائنی کا ایک طوفان کھڑ آگر دیا۔ جس سے سد خلافت محکم آگر یاش بیاش بائے ہوگئی۔

حضرت قیس مصرے مدینہ چلے آئے ، یہاں مروان موجود تھا اس نے دھمکی دی تو مجور ہوکر کوفہ چلے گئے اور وہیں جناب امیر کے ساتھ بود وہاش اختیار کر لی کے اس زمانہ میں منسین کا دا تعہ چیش آیا، حضرت قیس اس میں شریک ہوئے اور بیاشعار پڑھے :

هذا اللواع الذى كنانحف به مع النبى وجبريل لنا مدد حاضر من كانت الانصارعيته ان لايكون له من غير هم احد قوم اذا حاربو اطالت المحفهم بالمشرفية حق يفتح البلد السي المشرفية حق المنابع المسلم المس

جنگ نبروان میں اپنی تمام قوم ئے ساتھ شریک تھے، ابتدا اتمام جت کے لئے دنا ہائیہ ا نے حضرت ابوابوب انساری اور حضرت قیس نے خواری کے شکر میں بھیجا عبداللہ بن تجر خار بی ت انفتگو ہوئی اس نے کہا ہے آپ کی اتباع ہمیں منظور نہیں ، ہاں عمر بن خطاب جیسا کوئی ہوتو اس کو خلیفہ بنا سکتے ہیں ، حضرت قیس نے جواب دیا کہ ہم میں ملی بن ابی طالب ہیں ہم میں اوئی اس مرتب کا ہوتو چیش کرو، بولا ہم میں کوئی نہیں ، فر مایا تو پھر اپنی جلد خبر لو، میں دیکت ، وال فتنہ تہمارے داول

الرائى كے بعد بھى جناب امير كے وفادار دوست رہے، مما يس جناب امير "شهيد

ہوئ اورعنان خلافت امام حسن " کوتفویض ہوئی تو قیس ان کے بھی دست بازور ہے۔ امیر معاویہ نے جناب امیر ' نے خبر شہادت س کرایک انگر بھیجا تھا ،قیس ۵ ہزار آ دمیوں کو نے کر جس کے سرمنڈ بھوٹ جو نے جناب امیر ' نے خبر شہادت س کرایک انگر بھیجا تھا ،قیس ۵ ہزار آ دمیوں کو نے کر جس کے سرمنڈ بھوٹ ہوئے ابنار کا ہوئے اورموت پر بیعت کر چکے بتھے شامی انشکر کورو کئے کے لئے ابنار کئے ہم معاویہ آئے ہم معاویہ آئے ' نے خط پہنچا تو نہایت برہم ہوئے اورامام سن " کو تفت وست کہا ، کر کے میر ب پاس مدائن چلے آؤ' ۔ خط پہنچا تو نہایت برہم ہوئے اورامام سن " کو تفت وست کہا ، پھر سب کو جمع کر کے ایک خطید دیا اور کہا کہ '' دونوں باتو ں میں سے ایک اختیار کرو، قبال بلا امام یا اطاعت معاویہ شب فیل آئے ان اور کہا کہ جنگ کے بجائے آئین اچھا ہے ہم سبامیہ معاویہ " کی بیٹ میں فائل ہوتے ہیں تھیں نے ان اوگوں کے لئے امیر سامان طلب کی اور سب کو لے کردائن چلے آئے۔ مائے ہوئے تک ایک اور ن وزاند ڈ کے کرائے ، مدینہ کینے تک ایک اور ن وزاند ڈ کے کرائے ، مدینہ کینے تک ایک اور ن وزاند ڈ کے کرائے ، مدینہ کینے تک ایک اور ن وزاند ڈ کے کرائے تھے۔

مدینهٔ آگر گوشتهٔ تنهائی اختیار کیا۔ اور عبادت الٰہی میں مصروف ہوئے ، یہاں تک کہ ان کا مقررہ وفت آ گیا۔

وفات : 10 ه میں انقال کیا، بیامیر معاویه "کی حکومت کا انیر زماند تھا کیاتہ دنوں بیار رہ اہل مدینہ کثرت ہے ان کے قرضدار تھے،اس لئے عیادت کوآتے ہوئے شرماتے تھے انہوں نے املان کراویا کہ جس پر جتنا قرض ہے میں معاف کرتا ہوں اس خبر کے مشہور ہوتے ہی میادت کے لئے تمام شہراً منذ آیا، حضرت قیم کی بالا خانہ پر تھے،اوگوں کی بیاش ہے ہوئی کہ آمد درفت میں او تھے ہا زیناؤٹ گیا۔

المل وعيال : الرك كانام عامرها كان والدي عديث روايت كي بـ

حلیہ : حلیہ یقا، قدلمبابدن دو ہرا، خوبصورت اور شکیل تھے، چبرہ پرایک بال نظاءاس کئے انسار ظرافت میں کہا کرتے تھے، کہ کاش ان کے لئے ایک داڑھی خریدی جاتی قد اتنا لمباتھا کہ کدھے پر ہوار ہوتے تو پیرز مین پر لٹکتے تھے۔

فضل وكمال:

فضائے سے ابیس تھے، اشاعت حدیث، خاص نصب العین تھا، مصریں جب امیر ہوگئے تو بعض حدیثیں منبر پربیان کیس سی۔ مسائل میں غور وفکر اور تحری سے کام لیتے تھے۔ آیک میں نے صدقہ فیط کی بابت سوال کیا، فرمایا زکو ق سے پیشتر آنخصرت ﷺ نے اس کا حکم دیا تھا، جب زکو قامقمرر ہونی تو نی تکم دیااور نامنع فر مایا ماسی بنا پر ہم لوگ اب تک اداکر تے ہیں گئے راویان حدیث اور تلامذہ خاص میں اسحاب ذیل کا نام لیا جاسکتا ہے۔

حصرت انس بن ما لك ، تقليه بن اني ما لك ، ابوميسرة ، عبدالرحمٰن بن ابي اليلي ابو تمارغريب بن نميد بهداني شعبي ، مرو بن ش<sup>عب</sup>يل و نيبره -

#### اخلاق وعادات :

گلتان سیرت نیم اخلاق ہے شگفتہ ہے خدمت رسول کی ازبدوا تقاادب نبوت، جودو سخا، رائے وقد بر بتجاعت و بسالت، ہر داعز بن کی اور لے تصبی اس نوباد و ساعدہ کے گلبائے شگفتہ ہیں۔
رسول اللہ ق کی خدمت دین ودئیا کی سعادت ہے ، تمام سحابہ اس شرف عظیم کے لئے صدوجہد کرتے ہتے لیکن

ایں سعادت برزور ہاز ونیست حضرت قیس'' کویشرف بھی حاصل تھا۔مسندا ہی ضبل میں ہے،

ان ابداہ دفعہ الی النبی کالطائق یا جلمہ کم '' العی الن کے باب حضرت عداً فی الن کو الن کو الن کو الن کو الن کو آ آئن ضرت بھی کے حوالہ کیا کہ ان سے کام لیا کریں۔

ز بد کابی حال تھا کہ امام سن کے زمانۂ خلافت کے بعد بالکل عز است نشین ہو گئے تھے اکثر عبادت کیا کرتے تھے فرائنس سے گذر کر نوافل تک نہایت پابندی سے اداکر تے تھے ، یوم عاشورہ کا روز وفقل ہے اور رمضان کے روزوں سے قبل تمام سحابہ ''رکھتے تھے۔ روز ورمضان فرض ہوٹ کے بعدائ کی ضرورت ماتی ندری تاہم منزے قبیل ہمیشہ عاشورے کے دن روز درکھتے تھے گئے۔

عائل رسالت ئے ادب وائتر ام کا بیرحال تھا کہ ایک بارآ مخضرت ﷺ حضرت معد بن خبادہ کے مکان تشریف کے مکان تشریف کے دولت حضرت معد بن مجادہ کے مکان تشریف کے نواز اس پر جیادر بچھوائی اور قیس کے بارکہ کہ سال میں تھو جاؤ بھیں جلیق آمخضرت کے نے فرمایا کہ سوار ، وجاؤ ان کو تامل مواتو ارشاد ہوا کہ سوار ، و باؤ ، حضرت قیس آن مخضرت کی برابر بیٹھ خاطاف اوب سیجھتے ہے اس کے وائیس آب کے دائیس کی دائیس کے دائیس کے

جود وسنًا، في منهي وَرم إن في زند كي كاروش تروصف ب، اسه والرجال المستخص العصة مني س

" كان من كوام اصحاب النبي واسحيا نهم " ليحى " وه حاب "مين بهايت كريم اوركي تيخ"

سخاوت ایک حد تک تو فطری تھی لیعنی طبعاً فیاض پیدا ہوئے تھے لیکن اس میں ملک کی آب وہوا، والدین کی طرز بودو مانداور خاندان کی قدیم خصوصیات کو بھی بڑی حد تک دخل تھا۔ جیش الخبط کے معر کے میں جب مدینہ آکرانپ والدی لوگوں کی فاقہ مستی کا حال بیان کیا تو انہوں نے فر مایا کہ اونٹ ذیح کراتے ، جواب دیا کہ میں نے ایساہی کیا۔ دوسرے فاقہ کا حال کہا تو بولے پھر ذیح کراتے ، عرض کیا یہی حال تھاای طرح تیسری بار کی بھوک اور اس کی شدت کا حال سنا تو فر مایا کہ پھر ذیح کراتے ہوئے کہ مجھے روک دیا گئیا۔ اور اس کی شدت کا حال سنا تو فر مایا کہ پھر ذیح کراتے ہوئے کہ مجھے روک دیا گئیا۔ ا

ای غزوہ میں حضرت ابو بکر " ونمر" نے جو جملہ ان کے تعلق استعمال کیا تھا اس کی خبر سعد بن عبادہ" کو پہنچ گئی وہ رسول اللہ ﷺ کے پینچھے آ کر کھڑ ہے ہوئے اور کہا کہ ابن ابو تحافہ " اور ابن خطاب " کی طرف ہے کوئی جواب دے وہ میرے بیٹے کو بخیل کیوں بنانا جا ہتے تھے آ۔

جس شخص کاباپ اتنادریا دل ہوا س کی فیاضی کی کیاا نتبا ہوسکتی ہے۔مصنف اسدالغا بہ ...

لكھتے ہیں۔

" واما جوده فله فيه اخبار كثيرة لانطول بذكرها "

یعنی ''ان کی سخاوت کے قصے کثرت ہے مشہور ہیں ہم ان کا ذکر طوالت کے خوف سے قلم انداز کرتے ہیں'۔

کشر بن صلت ، امیر معاویہ " کے قرض دار تھے انہوں نے مروان کو لکھا کہ کشر کا مکان تم خرید لوا گرندویں تو روپیوں کا مطالبہ کرنا ، روپیدویں تو خیر در ندمکان فروخت کر ذالنا۔ مردان نے کشر کو بلاکراس واقعہ ہے آگاہ کیا ادر ۱۳ دن کی مہلت دی کشر کو مکان بیچنا منظور نہ تھا۔ روپیوں کی فکر کی لیکن معابرار کی کی تھی بخت پریشان تھے کہ کہاں ہے پوری ہو! اتنے بیس قیس " کا خیال آیا ان کے مکان پر پہنچے اور ۱۳ ہزار قرض ما نگا۔ انہوں نے فوراد ہے دیا پہنا نچے مروان کے پاس روپیہ لے کرآئے اس کو رتم آگیا اور مکان اور روپے دونوں ان کے حوالے کردیئے۔ وہاں سے اٹھ کرقیس " کے پاس پہنچے اور معابرار کی رقم واپس کی۔ انہوں نے قبول کرنے ہے انکار کیا اور کہا کہ جو چیز آئم دے دیتے ہیں اس کو پھر واپس نہیں لیتے ہے۔

الیک ضعیفا ٹی مفوک افال اورفقر کی شکایت کے کرآئی اور کہا کہ میں جو ہے نہیں ہیں۔ میں ( یعنی انا جے نہیں جس کی وجہ نے پوئے آئیں )۔فرمایا سوال نہایت عمدہ ہے اچھا جاؤ اب تمہارے اللہ میں چوہے بی للمد میں چوہے بی چوہے نظر آئیں گے چنانچیاں کا گھر غلما در روغن اور دوسری کھانے کی چیز ول سے تجروادیا گی

آبائی جانداد میں نہایت استغنا ،اور سیر پہنٹی ظاہر کی حضرت عدی روانہ ہوت وقت اپنی جنام ہا نداد اواد و پر تشخیم کرنے ہے۔ ایک لڑ کا ان کی وفات کے بعد پیدا ہوا اس کا حسد انہوں نے بیان کا ایک تقدیم کوئٹ کر کے از سرنو جسے لگا کی انہوں نے لکا تقار حضرت ابو بکر آوم کے نئے میں کومشورہ دیا کہ اس تقدیم کوئٹ کر کے از سرنو جسے لگا کی انہوں نے کہا کہ میر سرب باپ جس طرح جھے لگائے گئے جی بدستور باتی رجی کے مصنف اسدالغابہ لکھتے ہیں۔ اس کود ہے وہ سین اس کود ہے وہ سیاس کود ہے وہ سین اسکا وہ ہے دیتا ہوں کے دیا ہوں کے دیا ہوں کا درائے وقد بیر میں تمام عرب میں استخاب تھے۔ مصنف اسدالغابہ لکھتے ہیں۔ ا

"كانو ايعدون وهاة العرب حين ثارت الفتنة خمسة رهط يقال لهم ذوواراي العرب وميكيدتهم معاويه "وعمرو" بن العاص" وقيس بن سعد والمغيرة بن شعبه وعبدا لله بن بديل بن ورقا ء""

يعنى " اليام فتنه مين مرب مين حيال اور خامت مملى والي باخ شخص بيتيم ، معا ويه عمرو بن العاصّ قيسٌ ، مغيرة ، عبدالقدامين بديل " \_

" هوشیاری اور جالا کی کابیعالم تھا کہ جب تک وہ مصرکے والی رہے۔امیر معاویہ "اور عمرہ" کی کوئی حکمت علمی کارگرنہ ہوئی۔وہ کہتے جیں۔ " لمولا الاسلام لمکوت مکوا لا تطیقه العوب "۔ لینی "اگراسلام نہ ہوتا تو میں ایساً مَرکرتا جس ہے تمام عرب عاجز آجا تا"۔

ا پنی قوم میں نبایت ہو العزیز اور تمام انسار پر حاوی تھے۔ حویب بن مسلمہ، فتہ اول افتل جعزت وٹان ") کے زمانہ میں گھوڑ ہے پر سوار افقی جعزت وٹان ") کے زمانہ میں گھوڑ ہے پر سوار ہو کران کے پاس آئے اور نبا کہا کہ گھوڑ ہے پر سوار ہو جائے اور خود زین ہے ہٹ کئے تیس " نے اس بنا پر آ کے بیٹھنے ہے از کار کیا کہ آنخصرت اللہ کا ارشاد ہے کہ آ گے خود جانور کے مالک کو بیٹھنا چاہئے حبیب نے کہا ہے میں بھی جانتا ہول کیکن آپ چنھے بیٹھنے میں جھے کو اطمینان نہیں گئے۔

نہایت درجہ بہتھ ہے کہ آیک دنازہ گذرا کہ جبیبا کہ سلمانوں کا عام قاعدہ تھا گھڑ ہے ہو گئے ۔لوگوں نے کہا آپ ناحق کھڑ ہے۔ ہوئے وہ ایک آ دمی کا جنازہ تھا۔ حضرت قیس "نے فر مایا کہ آنخضرت ﷺ بھی ایک یہودی کے جنازہ کے لئے اسٹھے تھے، جب واقعہ معلوم ہواتو ارشاد فر مایا کیامضا کقہ، آخر وہ بھی تو ایک جان ہے ۔ شجاعت و بسالت کا تذکرہ غزوات میں آچکا ہے۔ اس بناء پر اس کا اعادہ چنداں ضروری نہیں۔



# حضرت قرظه بن كعب

نام ونسب:

قرظ نام \_ ابوعروكنيت ، قبيلة حارث بن فزرج سے بي سلسله نسب يه ب

قرظه بن کعب بن کعب بن نقلبه بن عمر و کعب بن الاطنا به بعض لوگول نے اس طرح کھھا ہے ،قرظہ بن عمر و بن کعب بن عمر و بن عائذ بن زید منا ق<sup>ع</sup>بن ما لک بن نقلبہ کعب بن الخزرج بن الحارث بن الخزرج-

مال كانام خليد وبنت تابت بن سنان تها\_

اسلام: ہجرت کے بعدمسلمان ہوئے۔

غروات اورعام حالات:

غزوہ اُحد ،غزوہ خندق اور تمام غزوات میں شرکت کی عہد صدیقی مدینہ میں گذرا، حضرت عمر ؓ کے زمانہ ﷺ خلافت میں حضرت عمار بن یاسرؓ کے ساتھ کوفیہ آئے اور پہیں مقیم ہو گئے ، حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کے زمانہ امارت میں مسیلمہ کذاب مدعی نبوت کے ایک دوست کو جوابین النواحہ کے نام سے مشہورتھا کوفہ میں قتل کیا۔

۲۳ھ(عبد قاروتی) میں دے کی مہم سرکی جناب امیر ٔ جنگ جمل کے لئے روانہ ہوئے تو ان کو کوفیہ میں اپنا جائشین بنایا اور جب صفین کے لئے نکلے تو ان کے ہمراہ لے گئے اور ابومسعود بدر کی کو جائشینی کے لئے کوفیہ میں چھوڑا۔

اس زمانہ ہیں ان کے علاقہ کا کیک واقعہ تاریخوں میں مذکور ہے، ذمیوں کی ایک نہر خطک ہوکرمٹ رہی تھی اور ذمی پانی نہ ہونے کی وجہ ہے اس مقام کوچھوڑ وینا چاہئے تھے، جنا ب امیر ﷺ کے پاس ایک وفد بھیجا اور حالات گوش گذار کئے، آپ نے قرظہ " کواکیک خط لکھا جو بجنسہ تاریخ بعقو بی میں درج ہے، ہم اس کے بعض فقر ہاس مقام پڑفل کرتے ہیں۔

فانظر انت وهم ثم اعمر واصلح النهر فلعمرى لان يعمرواحب السنامين ان يخرجو اوان يعجزوا او يقصروفي واجب من صلاح البلاد. (٢٣٠ بلد) تم اوروہ ( ذمی ) مل لراس معاملہ برغور کرو، ان کے آبادر ہے کی فکر رکھواور نبر درست کراد و خدا کی قتیم میں ان کا آباد ربنا زیادہ پسند کرتا ہوں ان کا عاجز آ کر بھاگ جانا یا زمین اور آبادی کی سعی فلاٹ میں ناکام ربنا مجھے منظور نہیں۔

وفات : حضرت ملی کرم الله وجهه کے عہد خلافت میں انتقال فرمایا جناب امیر ّ نے نماز جناز ہر اللہ وجهد کے عہد خلافت میں انتقال فرمایا جناب امیر ّ نے نماز جناز ہر پڑھائی ، اہل کوف کو ان کی وفات کا سخت صدمہ ہوا ، چنانچہ بزم ماتم قائم ہوئی اور ہرطرف کہرام چی گیا ، کوف میں یہ بالکل نی بات تھی ، ابوحاتم رازی ، ابن سعد ابن حبان اور قاضی ابن عبد البر کا یہی خیال ہے۔

لیکن سیح مسلم میں اس کے خلاف روایت آئی ہے۔ اس بناء پر بعض لوگول نے کہا ہے کہ ان کی وفات حضرت ملی کے زمانہ خلافت کے بجائے عہد معاویہ میں ہوئی ہے، سیح مسلم میں ہے کہ قرظہ بن کعب پر کوفہ میں نوحہ کیا گیا تو مغیرہ بن شعبہ نے کہا، آنخضرت وہلانے فرمایا ہے کہ'' جس پر نوحہ کیا جائے اس کو قیامت کے دن عذاب دیا جائے گا، اس روایت میں چند یا تیں قابل لحاظ ہیں۔

ا۔ مغیرہ بن شعبہ کے کوفہ میں موجود ہونے سے معلوم ہوتا ہے کہ میا میر معاویہ کا عہد خلافت میں اور مغیرہ کوفہ میں مغیرہ کا انف میں مخا اور مغیرہ کوفہ کے والی تھے، کیونکہ جناب امیر اور امیر معاویہ کی باہمی جنگ میں مغیرہ طائف میں گوشہ نشین تھے، حضرت علی کے انقال کے بعد کوفہ آئے اور امام حسن سے ملح ہوجانے کے بعد امیر معاویہ نے ان کوکوفہ کا حاکم مقرر کیا۔

٢ - تصحیح مسلم کی ایک روایت میں تصریح ہے کہ مغیر ان ان مان میں امیر کوف تھے۔

۔ تر مذی میں ہے کہ خیرہ نے منبر پر چڑھ کر خطبہ ویا ، اور رونے کی ممانعت پر حدیث پڑھی۔ سے سے بخاری کتاب العلم میں ہے کہ مغیرہ نے ، حالت امارت حضرت معاویہ کے زمانہ خلافت میں انتقال کیا۔ خلافت میں انتقال کیا۔

۵\_ مغیره" کی امارت کوفد میں تھی۔

ان تمام روایتوں ئے ملانے سے معلوم ہوتا ہے کہ امیر معاویہ کے عبد میں ان کا انقال ہوا ہیں وجہ سے کہ این سعد کے طبقات الکوفیوں میں پہلی روایت کولیا ہے۔ دوسری جگہ اس سے ذرہ ہٹ کر لکھتے ہیں۔ مات بالکوفة و المغیرة و ال علیها۔

حافظ ابن ججر نے تہذیب میں ایک احمال بیدا کیا ہے، یعنی یہ کسیح مسلم کی روایت میں

جودا قعہ ہے، ضروری نہیں کہ امارت مغیرہؓ کے زمانہ کا ہوجمکن ہے کہ مغیرہؓ امیر نہ ہوں اور یہ جملہ عہد امیر میں کہا ہولیکن میکی طرح صحیح نہیں مسلم کی دوسری روایت میں اس کی تقریح موجود ہے، اس کے علاوہ جیسا کہ ہم نے اوپر لکھا ہے جناب امیر ؓ کے زمانہ خلافت میں مغیرہؓ سرے سے کوفہ میں موجود ہی نہ تھے۔

فضل وكمال:

فضلائے صحابۃ میں تھے ،حضرت عمرؓ عمار بن یا سر دالی کوف کے ہمراہ انصار کے دس بزرگوں کو تعلیم فقہ کے لئے بھیجاتھا ،حضرت قرظ بھی انہی میں تھے۔

آنخضرت ﷺ اور امام شعبی ان چندروایتیں کیس عامر بن سعد بحلی اورامام شعبی ان کے مسند فیض کے حاشہ نشین ہیں۔

ا خلاق : مقدس اور عالی مرتبہ ہونے کے باوجود زندہ دل سے ،ان کے ہاں شادی کی تقریب تھی ،از کیاں گارہی تھیں۔ اور یہ ابومسعود اور ثابت بن زید کے ساتھ بیشے گاناس رہے تھے، عامر بن سعد نے کہا آپ لوگ صحابی ہو کر گانا سنتے ہیں ، فر مایا آنخضرت کے ان ہم کوشادی میں گانے اور موت میں نوحہ کے بغیررونے کی اجازت دے دی ہے ۔۔

# حضرت قطبه تشبن عامر

نام ونسب:

قطبہ نام۔ابوزید کئیت ہقبیلہ خزریؒ ہے ہیں نسب نامہ بیہے ،

قطبه بن عامرحد بده بن عمرو بن سواد بن عنم بن كعب بن سلمه-

اسلام : عقبهٔ اولی مین مسلمان اور عقبهٔ نیه مین شریک ہوئے۔

غرز وات : بدر، احداورتمام غرزوات میں آنخضرت ﷺ کے ہمر کاب تنے۔ غرزو کا بدر میں نہایت یا مردی اور جانبازی سے لڑے ،مسلمانوں اور کفار کی صفول کے درمیان ایک پھر پھینکا اور کہا کہ '' جب تک بین نہ بھا گے گا میں بھی نہ بھا گوں گا''! غزوہ احد میں 9 زخم کھائے اور فتح مکہ میں بنوسلمہ کی علمبر داری کا فخر حاصل کیا۔

وفات : حضرت شان ك مهد خلافت يس وفات ياني -

اخلاق : سنت نبوی پر چلنے کی تخت کوشش کرتے بتے ذانہ جابلیت میں انساراحرام و باندھ کر درواز وں سے گھر کے اندرنہ آئے بتے ، قریش میں بھی میں وستورتھا ، لیکن چند قبائل ستشنی ہتے ، ایک روزاحرام کی حالت میں آنخضرت کے کئی باغ میں داخل ہوئے سحا بہ جسی ساتھ بتے ، قطبہ بھی درواز و سے اندر چلے گئے ، لوگوں نے کہا یا رسول اللہ ( عَلَيْ) بدفاجر آ وی ب آنخضرت عَلَيْ بھی درواز و سے اندر چلے گئے ، لوگوں نے کہا یا رسول اللہ ( عَلَيْ) بدفاجر آ وی ب آنخضرت عَلَيْ سے فر مایا تم کو بدفاجر کہتے ہیں جب احرام باند ھے بتھ تو پھر اندر کیوں آئ جواب دیا آ ب کے ساتھ چلاآ یا فر مایا میں تو آئسی ہوں ۔ عرض کی دینے دو تھی کا دین ہے وہی میر انجمی ہے ، کلام مجید نے اس خیال کی تائید کی اور بیآ بیت انری ۔

" ليس البربان تاتو االبيوت من ظهورها"

يە كۈنى ئىكىنېيىن كەتم گھروں ميں چىچىت آت ہو۔

اس آیت کے بھو جب انسار کی ایک قدیم رسم جو بالکل نمانت پیمنی تھی ،متر وک ہوگئی لیکن جس شخص نے سب سے پہلے اس کوئرک کیاوہ حضرت قطبۂ تصاوراس کئے میں سن سند ان کے وہ مصداق کئے جاسکتے ہیں۔

# حضرت كعب عن ما لك

نام ونسب:

كعب نام \_ الوعبداللدكنيت ، بوسلمه ي بين نسب نامدييب .

كعب بن مالك بن الي كعب عمره بن قيس بن سواد بن تعم بن كعب بن سلمه بن سعد بن على بن اسمه بن سعد بن على بن اسمار ده بن يزيد بن جشم بن فرزرج ، والده كانام ليلي بنت زيد بن تغليد تضاور بنوسلمه سيقيس ــ

جاہلیت میں ابویشرکنیت کرتے تھے، آنخضرت اللہ نے بدل کر ابوعبداللہ کردی، مالک کے میں ایک چشم وجراغ تھے۔

اسلام : عقبة اليين عادمول كساته مداكر بيتك كالد

غر وات : آخضرت على مدينة شريف لائه اورانصار ومهاجرين ميں برادري قائم كي تو حضرت طلخة بن عبدالله كو كون على الله على الل

غز وہ بدر میں جلدی کی وجہ ہے نہ جاسکے ان کے علاوہ اور بھی بہت ہے لوگ رہ گئے ہتے ، لیکن آمخضر ہے نے کسی کو پکھھ نہ کہا۔

اس نوزوہ ہے محروم رہنے کا ان کو پیچھافسوں بھی نہ تھا۔خود فرمات ہے کہ لیلۃ العقبہ کے۔ مقابلہ میں جواسلام کی آئندہ کامیا بیوں کا دیباچیتی، میں بدر کوتر جمیع نہیں دیتا گولوگوں میں بدر کا زیادہ چرجیا ہے ''۔۔

خز دہ احدیث اپنے مہاجر بھائی کی طرح داد شجاعت دی ،آنخصرت ﷺ کی زردزرہ پین کر میدان میں آئے ،آنخصرتﷺ ان کی زردزیب تن کئے تھے۔اس لڑائی میں ااز نم کھائے۔

آنخضرت ﷺ کے متعلق خبراڑ گئی تھی کہ شہید ہو گئے سحاب '' کو بنت تشویش پیدا ہوگئی سب سے پہلے انہوں نے بہچپانا اور باداز بلند پکارا تھے کہ رسول اللہ ﷺ یہ ہیں۔ آنخضرتﷺ نے ارشاد فرمایا کہ '' عاموش رہو'' ''ع۔ احد کے بعد بوت ہے مہانے میں انہوں نے نہایت مستعدی ہے۔ شرکت کی ہیے جی ان میں انہوں نے نہایت مستعدی ہے۔ شرکت کی ہی جی جروم جی بات ہے کہ مبد نبوت کے سہلے غزوہ کی طرح چھپلے غزوہ کی شرکت کے شرف ہے بھی خروم رہ بہت نفسرت بھی گر ان کی اخیر غزوہ ہے اور غزوہ خوا میں دفعہ خلاف معمول ظاہر کردیا عادت بیتھی کے کسی غزوہ کا ارادہ کرتے تو صاف میں تناتے لیکن اس دفعہ خلاف معمول ظاہر کردیا تھا، تا کہ مسلمان اس طویل اور مشکل سفر کے لئے تیار ہوجا تھیں۔خود حضرت کعب نے اس کے لئے دو اونٹ مہیا کئے تھے، ان کا بیان ہے کہ میں کسی غزوہ میں اتناقوی تیار اور خوشحال نہ تھا جتنا اس دفعہ تھا۔

حضرت کعب روزانه تهمیرکرت کیکن کوئی فیصله نه کرپاتے ای میض وسیس میں وقت گذر آمیا ، اور آنخضرت پینے صحابی '' کو لے کرتبوک روانہ ہو گئے۔

یبان ابھی تا سامان بھی درست نہ ہواتھا ول میں کہتے بھے کہ میں جاساتا ہوں میں پھر نہت بدل جاتی اورزک جاتے ،ای طرح روزانہ سفر کااراد و کرتے اور فنخ کرتے یبان تا کہ رسول فؤی کے تبوک بینچنے کی خبرآ گئی۔شہر میں نکلتے تو منافقین اورضعفاء کے علاوہ کوئی نظر نہ آتا، تخت شرمندگی ہوئی کے تنومند بقوی ،اورضیح سالم ہونے کے باوجود کیوں چیچے رہ گیا۔

آنخضرت ﷺ وان ئره جانے كاكونى خيال بھى نتھا۔ نفوق كاكونى رجمنے تھا۔ جس ب غير حاضرر ہے والوں كا پية چتنا۔ اس بناء پر آنخضرت ﷺ كومعلوم ہونے كاصرف الك ذرايد تقااوروه وى البي تھى۔

تبوک پہنچ کران کے متعلق دریافت کیا تو بوسلمہ کے ایک شخص نے کہایا رسول القد (ﷺ)
ان کواپنے کیٹر ۔ دیکھنے نے کب فرصت بھی جو یہاں آئے ، حضرت معاف بن جمل نے کہا یہ فلط ہے جملے
نے ان میں کوئی بری بات نہیں پائی۔ آخضرت کے بین کرخاموش ہوگئے۔ فراوہ ہم ہو کیا اور سول اللہ ﷺ،
کی واپسی کی خبران کوئی تو ان کے ول میں مختلف خیالات موجز ن ہوئے گھ کے وگو توں سے مشورہ کیا کہ
رسول اللہ ﷺ کی تاراضی ہے بیخنے کی کیا تدمیر ہے۔ بھی یہ خیال آتا کہ باتیں بنا کر آنخضرت ﷺ کے مصورت کے بھی سے خیال آتا کہ باتیں بنا کر آنخضرت ﷺ کو سے نجات حاصل کریں ، لیکن جب رسول اللہ ﷺ کا بدینے تربیب پہنچے تو یہ تمام وسو ت

یدوبال سے اشھ بنوسلمہ کے پچھاوگول نے کہا کہ اس سے پہلے تم نے کس گناہ کا ارتکاب نہ
کیا تھا، اور تعجب ہے کہ اس کے لئے تم کوئی عذر بھی نہ چیش کر سکے، کیا اچھا : وتا اگر اور اوگول کی طرح تم
نے بھی کوئی عذر کردیا ہوتا۔ رسول اللہ ﷺ نے استغفار کیا تھا۔ تمہارا گناہ بھی معاف ہوجا تا۔ یہن کر پھر پھھ
ان کے دل بیل یہ خیال پیدا ہوا کہ رسول اللہ ﷺ کے سامنے جاکرا گلے بیان کی تر دید کردیں پھر پھے
سوچ کر بوچھا کہ میرے جیسے بچھاور لوگ بھی ہیں؟ معلوم ہوا ہال دوآ بی اور ہیں۔ مرارۃ بین ربع اور
ہلال بن امیڈونوں بزرگ نہایت صالح اور غروہ کو بدریس رسول اللہ ﷺ کے ہم کاب شھان کے تام ن
کرتسکین ہوئی اور جھوٹ کے ارادہ سے باز آئے۔

آ مخضرت علی نے ان مینوں ہے مسلمانوں کو بات جیت کرنے کی ممانوت کردی تھی۔ ۵ ون یکی حالت رہی ہلوگ ان کو گھور گھور کرد کیجئے تھے لیکن ہولئے نہ تھے، مرار وّاور ہلال کو گھر میں بیٹھ کئے تھے، اور رات دن رویا کرتے تھے، کعب جوان آ دمی تھے گھر میں کہاں جینی سنتے تھے۔ یا نچوں وقت مسجد میں نماز کے لئے آ تے اور ہازاروں میں پھراکر تے انگیل وفی سلمان بات تا کارواوار نہ ہوتا۔
مسجد میں آ تے اور رسول اللہ علی کو نماز کے بعد سلام کرتے آ تخضرت بی تی مصلے پر بینی رہے میں رہے ، مید دیکھتے کہ جواب میں اب مبارک ملے یانہیں پھر قریب ہی نماز پڑھتے اور گوشہ چھم سے آ تخضرت بی نماز پڑھتے اور گوشہ جھم سے آ تخضرت بی نماز پڑھتے اور گوشہ جھم سے آ تخضرت بی تھے۔

ان كے ساتھ يبى برتا ذان ك هر والوں كا بھى تھا حضرت الوقاده "عمر زاد بھائى ہے۔ ايک مرتبدان كے مكان كے ديوار پر چر سے اور سلام كيا ، انہوں نے جواب تك ندويا - انہوں نے تين سرتبہ فتم دے كر پوچھا كرتم يہ جائے ہوكہ " ميں اللہ اور رسول ہي كو كوجوب ركھتا ہوں " - انہوں نے اخير مرتبہ جواب ديا كہ خدا اور رسول ہي كوئير ہوگى اس جواب سے ان كو تخت ما يوى ہوئى اور دل ميں كہا كرا بمير سے ايمان كی بھی كوئى گوائى دينے والانہيں ، بے اختيار آئكھوں سے آئسونكل آئے اور بازار كی طرف كل گئے وہاں ایک بطی جوشام كا باشندہ تھا ان كو ڈھونڈ رہا تھا كھول نے ان كی طرف اشارہ كيا كہ ديكھودہ آر ہے ہيں وہ بادشاہ خسان كا ان كے پاس خط لا يا تھا كھول كر بين حاتو يہ كريم تھا كہ تمہار سے صاحب آخضرت بين في بر بنرى زيادتى كی لئين خدا نے تم توسى ذيل گھر ميں بيدا كيا ہے تم مير سے پاس آجاؤ مضمون پڑھ كر كہا ہے تھی ایک آز مائش ہوار خط كوا يک تور ميں ڈال ديا۔

عیالیس دن گذر گئو آنخصرت کی کا آدمی پہنچا کے درسول اللہ کی کا قام ہے کہ اپنی ہوی سے علیحدہ ہوجاؤ، پوچھاطان قریب دول ؟ بولائیس صرف الگ رہوا تی ہوی سے باکر کہ کہتم اپ مسکے جلی جا داور جب تک میری نسبت خداکوئی فیصلہ نہ کردے، وہیں رہو۔ ہلال "اور مرارہ" کو بھی میں حکم ہوا تھا لیکن ہلال " بہت ہوڑ ھے تھان کی ہیوی بارگاہ رسالت کی میں کئیں اور خدمت کی اجازت لے آئیں، ہولے میں نہواؤں گامعلوم ہیں آپ کیافر مائیں۔

پچاسویں دن فجر کی نماز پڑھ آرا یک جھت پر بیٹے ہوئے تھا اور دل میں کہدرہے تھے کہ ابتاقوزندگی سے بیزار ہول ، زمین وآسان سب جھے پر ننگ ہیں کدائے میں بہاز پر سے آواز آئی کہ السی قبدار بین در قبول اور اللہ نے تو بقول کرلی ، فورا تجدہ میں گر ۔ ، خداوند تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور اپنی مخرت جاتی دو آدمیوں نے جس میں ایک گھوڑ ۔ پر سوار تھا آگر فوقی منائی انہوں نے اپنے کیڑے اتار کردونوں کود نے جس میں ایک گھوڑ نہ تھے اس کئے فوقی منائی انہوں اللہ بھی کی خدمت میں حاضر ہوئے کے سنے کے لئے جلے۔

راست میں اوک جوق در جوق چا آ ہے ہتے۔ سب نے مبارک باددی مسجد میں پنچاتو رسول اللہ ﷺ سحابہ "ک درمیان بیٹے تتے۔ حضرت طلحہ "نے دوڑ کرمصافحہ کیا لیکن وہ اوگ بیٹے رہے۔ آنخضرت ﷺ کوسلام کیا چبرۂ مبارک سسرت سے جاند کی طرح چیک رہاتھا، فرمایاتم کو بشارت ہوجب تے تم پیدا ہوئ آئ ت بہتم کوئی دن نہ گذرا ہوگا، پوچھایار سول القد (ﷺ) آپ نے معاف کیا؟ فرمایا میں نے نہیں خدانے معاف کیا۔ جوش مسرت میں عرض کیا کہ اپنامال صدقہ کرتا ہوں۔ فرمایا کہ پھھ صدقہ کرو۔ انہوں نے خیبر کا حصہ صدقہ کردیاس کے بعد کہا کہ خدانے جھ کوصرف بچ کی وجہ سے نجادت دی اب بیع ہد کرتا ہوں کہ ہمیشہ بچ بولوں گا۔

سے ہو لنے میں حضرت کعب " کوجس ابتلا کا سامنا ہوااس کی نظیر سے تاریخ اسلام خالی ہے ایسے بڑے بڑے مصائب پر بھی ان کا قدم جاد ہ استقلال سے نہ ہٹا۔ قر آن مجید کی بیرآ بیتی الن کے متعلق نازل ہوئیں :

" وعملى الشلثة المذين خملفوا حتى اذا ضاقت عليهم الارض بما رحبت وضاقت عليهم انفسهم وظنوا ان لا ملجاً من الله الا اليه ، ثم تاب عليهم ليتوبوا ان الله هو التوب الرحيم ، "

'' معنی خدانے ان تین آدمیوں کی تو بیتوں کی جو بیتھیے چھوڑے گئے تنے یہاں تک کہ جب ان پرز مین اپنی کشادگی کے باد جود تنگ مہوگی اور خودا پنی زندگی ہے بھی تنگ آ گئے اور انہوں نے مجھ لیا کہ صرف خدائی ہے بناہ لینا چاہیے قو خداان کی طرف رجوع ہوا تا کہ دہ اس کی طرف رجوع ہوں۔ بیٹ کے خدا تو بیتول کرنے والا اور مہر بان ہے'۔ (سورہ تو بدرکوع ساسیدا)

اس آیت میں خلفو ا کالفظ ہے جس کے معنی غروہ سے پیچے دہائیس بلکہ رسول اللہ عظام کاان کے معاملہ میں امرائی کا منتظر مہنا اوران کو پھوڑ رکھنا ہے ' یعبد نبوی کے بعد حفرت عثمان ' کی شہاوت کے دوح فرسا واقعہ میں انہوں نے مرشہ کھاتھا، حضرت علی رضی اللہ عنداورا میر معاویہ ' کی شہاوت میں وہ دونوں سے الگ رہے۔

وفات اميرمعاوية كعبدين وفات ياكى سنين اختلاف بيعض كاخيال م كه وه قام مرك مال تقى \_

اولا و : عبدالله، مبیدالله، عبدالرحن معید جمد ، قصر کعب کے ارکان نمسہ بینے ان میں ہے اول الذکر کو بیشرف حاصل تھا کہ جب ان کے والد نابینا ہو گئے تو بیان کے قائداور راہ نما بنتے تھے۔

فضل و کمال : حدیث کی کتابوں میں ۱۰ دوایتیں ہیں اور خود آنخضرت ﷺ اور اسید بن تفیر " سے روایت کی ہے۔ راویوں میں حضرت عبدالله بن عباس ، حضرت جابر "، حضرت ابوامامه با بلی ، امام باقر رضی الله عنه عمرو بن حکم بن ثوبان علی بن ابی طلحه عمر بن کثیر بن افلح ،عمر بن حکیم بن راجع جیسے اکابرشامل ہیں۔

ا مسيح بناري جلدا مس ١٣٦٠ . م مسيح بناري شندس ١٣٨٠

مشہور شام سے ،طبیعت انہی پائی اور اشعار میں جدت بھی جا بلیت میں شاعری کے انساب سے مشہور ہے ایک مرتب آنخضرت علی سے دریافت کیا کہ شعر کہنا کیسا ہے؟ فرمایا کہ پہلے مضا کَفَیْمِیں ،مسلمان اس کی جب ہے کلوار اور زبان دونوں سے جہاد کرتا ہے، جب یشعر کہا:

زعمت سنحینة ان ستغلب ربها تنیده المان سے کیاس کامعبوداس کوغالب کرے گا

يدو وي من الله الفلاب فليغلبن مغالب الغلاب

بہتر ہے و وقرام غالب ہوئے والول کے غالب (خدا) برغابہ حاصل کریں

تو آنخضرت ﷺ نفرمایا که اس سے تم نے غداکومشکور بنایا۔ ان کی شاعری کا موضوع کفارکولڑائی ہے ڈراناادرمسلمانوں کا ان کے قلوب میں سکہ جمانا تھا۔ در باررسالت ﷺ میں تین شاعر شخصاور تینوں کے موضوع جدا کا نہ تھے انہی میں ہے ایک حضرت کعب بہتی تھے۔ کلام کے اثر کا اندازہ اس ہے ہوسکتا ہے کے صرف دوریات کے اور تمام قبیلہ دوس سلمان ہو کیادہ شعر یہ تھے۔

قضینا من تهامهٔ کل وتر و خیرشم اغمدنا ایسونا تهامهٔ کل وتر و خیرشم اغمدنا ایسونا تهامهٔ در لیس تهامهٔ در لیس تهام می کرلیس یخوها و لو نطقت لقالت قوا طعهن دوسا او ثقیفا ایتم پران وافعات بی اوراً اربول کیس توکمیس که اجدد ت یا تین کانم رب دوسیول نام بازی کی مسلمان وجانا بهتر جودن تیف کی طرح بمارا بھی حشر بوگا۔

ا خلاق : صدق ورائق ان كانياص وصف تفااوراس كوانهول في جس طرن بنايا، است زياده و تا نام كانيا و الله ما تبعد مدت نامكن بوعا قبول بوف كريون بعد بعض جموث ندبوك في وفرمات بيس " والله ما تبعد مدت كذبة منذ قلت ذلك لوسول الله تنظيه الى يومى هذااوانى لا رجوان يحفظنى الله فيما مقد " أ-

ے نوروؤ تبوک سے بیشتر لی زندگی نبایت پاک اور صاف گذری تھی نے چنا نچے جب بیرواقعہ بیش آیا تو بنوسلم نے برجت کہا

والله ما علمناك كنت اذنبت ذبنا قيل هذا أن المنى ندا في تم في است يب

**-**\*\*\*\*\*

# حضرت كلثوم بن الهدم ً

نام ونسب :

کلثوم این الهدم بن امراء القیس بن حارث بن زید بن نبید بن زید بن ما لک بن عوف بن عمر و بن عوف این ما لک بن اوس \_

السنفي كاعالم تھا كەاسلام كى صدا كانوں ميں پېنجى اورانہوں نے اس كولبيك كبا-

جرت بوي چرت بوي

تھوڑے دنوں کے بعد آنخضرت ﷺ نے بجرت فرمانی ،ابتدا، قبیلہ مروین عوف میں نزول اجلال ہوا اور حضرت کلتوم ؓ نے مکان میں قیام فرمایا گھر پہنچ حضرت کلتوم ؓ نے اپنے نوکر کو آوز دی ، یا فیج ،عرب شکون اور فال کے عادی ہوتے تھے ،ارشاد ہوا ،ا نہ جہ حت یا ابابہ کو! آخضرت کی میاں چارروزمقیم رہے ،اس کے بعد حضرت ابوابوب انساری کے مسکن کونوازا۔ وفات :

ر ما سے بہت کہ محبہ بنوی اور از واج مطہرات کے حجروں کی تغییر شروع تھی ،اور بدر کو بہت کم عرصہ باقی تھا، کہ پیغام اجل آ پہنچا،اس بنا پر حضرت کلثوں کشی غزوہ میں شریک شہوسکے بھرت کے بعد محالیہ میں ہیے پہلی موت تھی ،اس کے بعد پند دنوں کے بعد اسلام ک پر جوش داعی حضرت ابوا مامہ نے بھی داعی اجل کو لیمیک کہا۔

رر م ،،

## حضرت معاذبن جبل

نام ونسب اورابتدائی حالات:

معاذیام \_ ابوعبدالرحمٰن کنیت ، امام الفتها ، کنز العلماً اور عالم ربانی القاب ، قبیلهٔ خزرج کے خاندان ادی بن سعد ہے تھے،نسب نامہ بیہ ہے :

معاذ بن جبل بن عمر و بن اوس بن عائمذ بن عدی بن کعب بن عمر و بن أدی بن سعد بن علی بن اسد بن سار د <del>ه</del> بن بزید بن جشم بن خزرج اکبر۔

سعد بن علی کے دو بیٹے بتھے ،سلمہ اور ادی ،سلمہ کی نسل سے بنوسلمہ ہیں جن میں حضرت ابوقتادہ ، جاہر بن عبداللہ ،کعب بن مالک ،عبداللہ بن عمر و بن حرام مشہور صحابہ "گذر ہے ہیں۔ ان لوگوں کے ماسوا اور بھی بہت سے ہزرگوں کو اس خاندان سے انتساب تھا۔ لیکن سلمہ ک دوسر نے بھائی ادی کے گھر میں رسول اللہ عینی جمرت کے وقت صرف ایک فرزندتھا، جس ن وفات پر خاندان ادی کا چراغ بمیشہ کے لئے گل ہوگیا۔

امام سمعانی نے کتاب الانساب میں حسین بن محد بن کی طاہر کوای ادی کی طرف منسوب کیا ہے۔ کیا سیال موثق روایتوں سے تابت ہے کہ اسلام کے زمانہ میں اس خاندان میں صرف دوخض باقی منے ، ایک حضرت مغادؓ اور دوسرے ان کے صاحبر ادے عبدالرحمٰن۔

ہوادی کے مکانات ان کے ہوا تلام ( بنوسلمہ ) کے پڑوس میں واقع تھے،معجد قبلتین جہاں تحویل قبلہ ہوا تھا، یہیں واقع تھی ،حضرت معاف<sup>ط</sup> کا گھر بھی یہیں تھا۔

اسلام: طبیعت فطرۃ اثریڈ برواقع ہوئی تھی، چنانچہ نبوت کے بارہویں سال جب مدینہ میں اسلام کی دعوت تروع ہوئی تھی، چنانچہ نبوت کے بارہویں سال جب مدینہ میں اسلام کی تول کرنے میں ذرہ بھی ہیں وہیش نہ کیا۔ حضرت مصعب بن عمیر داعی السلام ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور صدق ول سے تو حید کا اقرار کیا،ایں وقت ان کا ین ۱۸ سال کا تھا۔

جج کامویم قریب آیا تو حضرت مصعب میک مکدرواند ہوئے ،اہل مدینہ کی ایک جماعت جس میں مسلم اور مشرک دونوں شامل تھے،ان کے ہمراہ ہوئی۔حضرت محاذبھی ساتھ تھے، مکہ پہنچ کر عقبہ میں وہ نورانی منظر سامنے آیا۔ جو حضرت معاذم کی آئکھوں نے بھی نہ دیکھا تھا، یعنی رسول اللہ ﷺ رات کے وقت تشریف لائے اوراس جماعت سے بیعت لی۔

یہ جماعت مکہ سے مدینہ واپس ہوئی، تو آفاب اسلام کی روشنی گھر گھر پھیل گئی پیڑب تمام مطلع انوار ہو گیا

حضرت معاذ " کسن تھے گر جوش ایمان کا بیعالم تھا کہ بنوسلمہ کے بت تو رہ جانے گئے، تو بت شکنوں کی جماعت میں وہ سب کے پیش پیش تھے، بت کا کی کھر میں موجود ہونا، اب ان کے لئے تخت تکلیف دہ تھا، بنوسلمہ کے اکثر گھر ایمان کی روشی ہورہ و چکے تھے، لیکن اب بھی پچھلوگ ایسے باتی تئے، جن کانفس آبائی مذہب چھوڑ نے ہے ابا کرتا تھا، ہمر و بن جموح بھی انہی لوگوں میں تھے، جو اپ قبیلے کے سردار اور نہایت معزز شخص تھے، انہوں نے لکڑی کا ایک بت بنارکھا تھا جس کا نام منا ہ تھا، حضرت معاذ " اور پچھدوسر نے نو جوان رات کوان کے گھر پہنچ، وہ بے خبرسور ہے تھے ان لوگوں نے بت کواٹھا کر محلّہ کے ایک گر سے میں پھنیک دیا، کہ آنے جانے والے اس کو: کچہ کر عبرت عاصل کریں ۔ جس کو بت کی تلاش کے لئے نکلے تو اپ معبود کو ایک گر سے باہر ہو گیا۔ بہر حال اس کو معبود کو ایک گر سے باہر ہو گیا۔ بہر حال اس کو اٹھا کر گھر لائے نہلایا، خوشبو لگائی، اور اس کی اصل جگہ پر رکھ دیا۔ اور نہایت طیش میں کہا کہ جس معبود کو ایک کر شرکے کا بار جھے اس کا نام معلوم ہوجائے تو بری طرح خرلوں ، لیکن جب پھر شخص نے بیچر کت کی ہے اگر جھے اس کا نام معلوم ہوجائے تو بری طرح خرلوں ، لیکن جب پھر تعلیم و تر بہیت

حضرت معافی ابتدای ہے ہونہار تھے، آنخضرت کی مدینہ تشریف لانے تو وہ آپ کے دامن سے وابستہ ہو گئے اور چند ہی دنوں میں فیض نبوت کے اثر سے اسلام کی تعلیم کا اعلی نمونہ بن گئے اور ان کا شار صحابہ کے برگزیدہ افراد میں ہونے لگا۔

رسول الله کی کوان ہے اس قدر محبت تھی کہ بسااوقات ان کوایت ساتھ اونٹ پر بٹھا تے ۔ یقے ،اور اسرار و تھم کی تلقین کرتے تھے۔ایک مرتبدہ ہ آنخضرت کی کے رویف تھے کہ آنخضرت کی ا نے فرمایا: '' یامعاذین جبل انہوں نے کہا۔ لبیک یا دسول اللہ و سعدیک۔ آپ نے

حضرت معاذ "پرشفقت نبوی کا پیمال تھا کہ وہ خود کوئی موال نہ کرتے تو آنخضر ہے ہیں۔
۔، کوڑے یا عصا ہے ان کی پشت پر آہتہ ہے ٹھوکر دی۔اور فرمایا '' جانے ہو بندوں پر خدا
کا کیا بق ہے؟''عرض کیا اللہ اور رسول کو زیادہ معلوم ہے۔ فرمایا'' یہ کہ بندے اس کی عبادت
کریں اور شرک ہے اجتناب کریں''۔ تھوڑی دور چل کر بھر پوچھا کہ'' خدا پر بندوں کا کیا تق
ہے''؟ پھرعوض کیا کہ خدا اور رسول کو معلوم ہے۔ آپ نے فرمایا'' یہ کہ وہ ان کو جنت میں واخل
کرے'' کے۔

حضرت معاذ "مميشه شفقت نبوي سے سرفراز رہتے تھے،ان کواٹھتے بیٹھتے ، حامل نبوت سے تعليم ملتی تھی ،ايک مرتبه آمخضرت اللہ نے ان کو درواز ہ پر کھڑاد يکھا توايک چيز کی تعليم دی ايک اور مرتبہ لطف وکرم سے فرما يا که ''میں تنہمیں جنت کا ايک درواز ہ بتاؤں '''؟ گذارش کی ارشاد ہو، فرما يالا حول ولا تو قالا باللہ '' پڑھ ليا کرو''۔

تعلیم زندگی کے ہرشعبہ پر حادی تھی ، نہ ہی ،اخلاقی علمی عملی ہرفتم کی تعلیم ہے وہ بہرو ورہوئے ،جس کی تفصیل درج ذیل ہے۔

حضرت معاذ" رسول الله على كے ہمراہ ایک سفر میں ستھ ایک روز شح کے وقات جب الشکر اسلام منزل مقصو کی طرف روانہ ہور ہاتھا، حضرت معاذ رسول الله علیہ کے قریب ستھ، پوچھا ایسا عمل ہتا ہے جو جھے کو جنت میں داخل کرے اور دوز خے بچائے ، قرمایا تم نے بہت بزی بات پوچھا کیکن جس کو خدا تو فیق دے اس پر آسان بھی ہے ، شرک نہ کرو، عبادت کرو، نماز پڑھو، ذکو ق دو، رمضان میں روز ہے رکھو، جج کرو، پھر فرمایا خیر کے بچھ درواز سے بیں میں تم کو بتاتا ہوں ، روز ہو جو بیر کا حکم رہتا ہے ، صدقہ جو آتش معصیت کو پائی کی طرح بجھادیتا ہے ، اور نماز جو رات کے جو بیر کا حکم رہتا ہے ، صدقہ جو آتش معصیت کو پائی کی طرح بجھادیتا ہے ، اور نماز جو رات کے

ل بناری جلدا ص ۲۳ باب من ترک بعض الاختیار کافته ان یقعرفهم بعض الناس ۲۰۰۰ مندا میرجلد ۵ می ساده میرس ۲۳۸ ۱۰ مند احرجلد ۵ میل ۲۲۸

حصوں میں پڑھی جاتی ہے، پھریہ آیت تلاوت فرمائی، تنہ جافی جنوبھم عن المضاجع (یعلمون تک) پھرفر مایا کہ' اسلام کے سراورعموداور چوٹی کی فیر دیتا ہوں، سراور پاؤں تو نماز ہے اورکو ہان کی چوٹی جہاڈ'۔

پھر ارشاد ہوا کہ ان تمام باتوں کی نیخ دین صرف ایک چیز ہے ، زبان ،اس کو روکو (آنجضرت بھٹے نے اپنی زبان کو پھر کر فر مایا) حضرت معاذ سے نے سوال کیا کہ کیا جو پھر ہم ہو لتے ہیں ،اس پر موخذہ ہوگا۔ آنخضرت کھٹے نے فر مایا شک اسک یا معاذ! بہت سے لوگ صرف ای کی وجہ سے جہتم میں جا کیں گے '' کے ۔

حضرت معاذی کوآ خضرت کے اس کے وضی اتوں کی وصیت کی تھی ، (۱) شرک ندکر تا ، خواہ تم کوکوئی اس کے وضی آل کرد ہے یا جلاد ہے۔ (۲) والدین کوگر ند ندی بنچانا۔ خواہ تم کودہ تمہار ہال بچوں اور مال سے علیحدہ کردیں۔ (۳) فرض تماز قصدا بھی ندترک کرنا ، کیونکہ جو شخص قصدا نماز چھوڑتا ہے خدااس کی ذمہ داری ہے بری ہوجاتا ہے۔ (۳) شراب نہ بینا ، کیونکہ بہتمام فواحش کی بنیاد ہے۔ (۵) معصیت پر خدا کا خصه صلال فواحش کی بنیاد ہے۔ (۵) معصیت میں مبتلا نہ ہونا ، کیونکہ مبتلائے معصیت پر خدا کا خصه صلال ہوجاتا ہے۔ (۲) الزائی ہے نہ بھا گنا اگر چے تمام لشکر خاک وخون میں لوٹ چکا ہو ، موت عام ہو (۷) بیاری آئے تو تابت قدم رہنا۔ (۸) اپنی اولاد کے ساتھ سلوک کرنا (۹) ان کو ہمیشہ ادب دینا اور (۱۰) خوف دلانا کے۔

رسول الله وفضائے پانچ چیزوں کی حضرت معاذ "کوتا کیدگی قلی اور فرمایا تھا کہ جوان کو عمل میں لائے ، خدا اس کا ضامن ہوتا ہے ، (۱) مریض کی عیادت۔ (۲) جنازہ کے ساتھ جانا۔ (۳) غزوہ کے لئے نکلنا۔ (۴) حاکم کی تعزیریا تو قیر کے لئے جانا، (۵) گھر میں بیٹھ رہنا جس میں وہ تمام لوگوں ہے محفوظ ہو جائے ،اور دنیا اس سے سلامت رہے ہے۔

اخلاقی تعلیم ان الفاظ میں دی ، معاذ! ہر برائی کے پیچھے نیکی کرلیا کرو، نیکی اس کو مٹاد ے گی اورلوگوں کے سامنے اچھے اخلاق ظاہر کرو سی ۔

یے بھی ارشاً دفرمایا کہ اتبق دعوۃ المظلوم فان لیس بینھا و بین اللہ حجاب! یعتی مظلوم کی بدد باسے ڈرتے رہو، کیونکہ اس کے اور خدا کے درمیان کوئی پردہ نہیں ( بخاری )۔ (۲) یمن کا حاکم مقرر کرکے بھیجا تو فرمایا"معاذ! خبر دارعیش و تعم سے علیحدہ رہنا کیونکہ خدا کے بندیے میش پرست اور تعم پیندنہیں ہوتے لیے۔

اجمّا عی زندگی کے تلقین اس طرح کی'' انسان کا بھیٹر یا شیطان ہے جس طرح بھیٹر یا اس بکری کو پکڑتا ہے جو گلہ ہے دور ہوتی ہے، اسی طرح شیطان اس انسان پر قابو پالیتا ہے جو جماعت سے الگ ہوتا ہے بخبر دار! خبر دار! متفرق نہ ہوتا، بلکہ جماعت کے ساتھ رہنا'' علے۔

اشاعت اسلام ہے متعلق فر مایا ،معاذ!اگرتم ایک مشرک کوبھی مسلمان کرلو ،تو تمہارے لئے دنیا کی تمام بعمتوں سے بڑھ کر ہے ۔

غرض یه پاکیزه خیالات اوراعلی تغلیمات جس بزرگ کےرگ و پے میں سرایت کرگئی تھیں ، وہ جماعت انصار کا وہ''نو جوان''تھا، جس کوحضرت ابن مسعودٌ فر دنہیں بلکہ ایک امت کہا کرتے تھے۔۔

## غزوات اورعام حالات:

آنخضرت ﷺ نے مدینہ تشریف لاکر مواضاۃ کی تو حضرت معاذ " کا مہاجری بھائی ، حضرت عبداللہ بن مبعود ؓ کو تجویز فرمایا۔

۲ھ میں غزوہ بدر پیش آیا، حضرت معاذ "اس میں شریک تھے اور اس وقت ان کا سن الا سال کا تھا۔ بدر کے علاؤہ تمام غزوات میں حضرت معاد ؓ نے شرف شرکت حاصل کیا۔ ان فضائل کے ماسوا حضرت معاذ ؓ نے آنخضرت ﷺ کے عہدمبارک میں قرآن حفظ کیا تھا۔ امامت مسجد:

### امامت يمن اوراشاعت اسلام:

9 ھ میں آنخضرت ﷺ غزوہ تبوک ہے تشریف لائے تھے کہ رمضان میں ملوک تعمیر ( یمن ) کا قاصد اہل یمن کے قبول اسلام کی خبر لے کرمدینہ پہنچاءاب آنخضرت ﷺ نے یمن کی امات کے لئے حضرت معاذ میں کو تبویز فرمایا۔

اس سے پیشتر حضرت معافی کی جائداد قرض میں بیج ہوچک تھی، حضرت معافی بہت فیاض بیتے ،اورخوب خرج کرتے ہے ،اور لاز مااس کابار جائداد پر پڑر ہاتھا، قرض خوا ہوں نے زیادہ شک کیا تو پچھ دنوں گھر میں بیب رہ وہ لوگ آنخضرت بیٹ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ معافی کو بلوایا قرض خوا ہوں نے شور مجایا کہ ہما ابھی فیصلہ ہونا چا ہے ،ایکن جائداد سے قرض بہت زیادہ ہو چکا تھا، اس لئے آنخضرت بھی نے ہمارا بھی فیصلہ ہونا چا ہے ،ایکن جائداد سے قرض بہت زیادہ ہو چکا تھا، اس لئے آنخضرت بھی نے فر مایا جو خص اپنا حصہ نے گائی پر خدار تم کر ہے گا، چنا نچہ پھلوگوں نے اپنے حصہ چھوڑ دیا لیکن فر مایا جو خصر سے بھی نے حضر سے معافی کی کل جائداد ان لوگوں پر تقسیم کردی لیکن قرض اب بھی ادا نہ ہوا، تو آنخضر سے بھی نے خطر سے معافی کی کل جائداد ان لوگوں پر تقسیم کردی لیکن قرض اب بھی ادا نہ ہوا، تو آنخضر سے بھی نے فر مایا کہ زیادہ نہیں مل سکتا اس کو لے جاؤ حضر سے معافی نے نہاں تھا فر مایا کہ گھرانا نہیں خدا اس کی جد تال فی کرد ہے گا۔

فتح مکہ کے بعد آنخضرت ﷺ نان کوامارت یمن کے لئے منتخب فر مایا اگر چدان کی قابلیت پر آپ کو ہرطرح کا اطمینان تھا تا ہم امتحان لے لین مناسب تھا، پو پھا'' فیصلہ کس طرح کروگئی نہ سے کروگئی '' دھزت معافی نے کہا کہ قر آن مجید سے فیصلہ کرول گا، فر مایا'' اگر اس میں نہ سے '' کہا کہ سنت رسول اللہ ﷺ نے مطابق فیصلہ کرول گا، فر مایا'' اور اس میں بھی نہ ہو' کہا میں خود اجتہا دکروں گا، آخضرت ﷺ نہایت مسر ور ہوئے ،اور فر مایا کہ خدا کا شکر ہے کہ اس نے رسول اللہ (ﷺ) کے دسول کو اس چیز کی تو فیق دی جس کواس کارسول بیند کرتا ہے۔

امتحان ہو چکا تو ابل یکن کوایک فر مان ککھوایا جس میں حضرت معاف<sup>ع کے</sup> رتبہ کی طرف ان الفاظ میں اشارہ تھا۔

> انی بعثت لکم خیو اهلی! میں اینے او کون میں سے بہترین کوتمبارے لئے بھیجتا ہوں۔

اس میں بیت ہی تھی تحریر تھا کہ معاذ بن جبل اور دوسرے آ دمیوں کے ساتھ دحسن سلوک کرنا اور صدقہ اور جذید کی رقبیں وصول کر کے ان کے پاس جمع کرنا اور معاذ بن جبل کوسب پرامیر بنا تا ہوں ،ان کوراضی رکھنا ایبانہ ہو کہ وہتم ہے ناخوش ہو جائیں۔

بیتمام مراصل مطے ہو گئے تو حضرت معافی نے بہن کے سفر کی تیاری کی اور سوار ہوکر استخضرت کے خدمت میں حاضر ہوئے اور لوگ بھی ساتھ ساتھ ساتھ بروائی کا وقت آیا تو پھی دور تک خود سردارد وعالم کے نے مشابعت کی ،حضرت معافی بن جبل اونٹ پر سوار تھے اور شہنشاہ مدید اونٹ کے ساتھ پا بیادہ چل رہا تھا، اور با ہم گفتگو کا سلسلہ جاری تھا، جس کے ایک ایک فقرہ سے شفقت و محبت کا اظہار ہور ہاتھا، فر مایا ''معافی آئے پر قرض بہت ہے اگر کوئی ہدید لائے تو قبول کر لیٹا، جس تم کو اجازت و بتا ہوں''۔ وواع کا وقت آیا تو حضرت سرور کا نئات کے خضرت معافی نے حضرت سرور کا نئات کے خضرت کی میں ناتھا کہ حضرت معافی نے کہ میں ایل پڑیں اور زار وقطار رونے گئی آئے ضرت کی آئے ضرت کی ایک ایک فر مایا ''حفظ ک فر مایا ندر کو و، رونا شیطانی حرکت ہے، رخصت ہونے گئو آئے ضرت کی نے فر مایا ''حفظ ک فر مایا ندر کو ور اء عنک و مس حلفک و عن عینی کی و عن شمالک و من فو فک و میں تحت کو و ور اء عنک و شہرور الانسس و البحن''، یعنی باؤ، خداتم کو ہوتم کے و میں تحت کی و ور اء عنک و شہرور الانسس و البحن''، یعنی باؤ، خداتم کو ہوتم کے مقیموں کو اچھا تھے کے خضرت معافی نے نہ یہ یہ کی طرف اشارہ تھا)

حضرت معافر ملک یمن کے صرف امیر ہی ندیتھے بلکہ محکمہ مذہبی کے بھی انچارج بتھے ایک طرف اگر وہ صوبہ کیمن کے والی وگورنر تقطق دوسری طرف دین اسلام کے مبلغ ومعلم بھی ،اس لئے حصرت معاذ" عدالت وقضاء کے فرائض کے علاوہ ندہبی خدیات بھی انجام ویتے تھے،مثلاً لوگوں کوقر آن مجید پڑھانا اوراسلام کے احکام کی تعلیم ولکقین کرنا۔

قبیلہ حوال کی ایک عورت ان کے پاس آئی اس کے البیٹے تھے، جن ہیں مب سے چھوٹا بھی ہے داڑھی مونجھ کے نہ تھا، شو ہر کو گھر ہیں تنہا چھوڑ کر ان سب کو اپنے ساتھ لائی تھی، ضعف کا بہ حال تھا کہ دو بیٹے اس کے بازو پکڑ ہے ہوئے تھے، آکر پوچھا آپ کو یہاں کس نے بھیجا ہے ؟ حضرت معاذ " نے کہا بھی کورسول اللہ ہی تھا ہے ہے ہے اس نے کہا تو رسول اللہ ہی کر ستادہ ہیں ؟ ہیں آپ ہیں آپ سے بھی پوچھنا چاہتی ہوں کیا آپ بتا کیں گے؟ حضرت معاذ " نے کہا بال جو بی چاہتی ہوں کیا آپ بتا کیں گے؟ حضرت معاذ " نے کہا بال جو بی چاہتے ہو جھواس نے کہا ہی بیا بتائے کہ شو ہر کا یوی پر کیا حق ہے، حضرت معاذ " نے کہا تی اللہ مکان خدا ہے ڈر سے اور اس کی اطاعت و فر ما نبر داری کر ہے، اس نے کہا آپ کو خدا کی قسم گھیکٹھیک تا ہے ،حضرت معاذ " نے کہا" کیا اسے کو خدا کی قسم کھیکٹھیک تا ہے ،حضرت معاذ " نے کہا" کیا اسے بو تھا ان کو سے میں اس کا حق کس طرح ادا کروں؟ حضرت معاذ " نے کہا" جب یہ بات ہو تی کی سبکہ وٹن نہیں ہو سنتیں ، اگر جذام نے ان کا گوشت پھاڑ دیا ہواور اس میں سندون اور بیسے ہد باہو ، اور تم ابنا منداس میں لگا دو تب بھی حق ادانہ ہوگا ' ۔

یمن کا ملک آخضرت علی نے حصول پرتقسیم کردیا تھا، (۱) صنعاء۔ (۲) کندہ۔ (۳) حضر موت۔ (۳) جند۔ (۵) زبید۔ (رمعہ عدن اور ساحل تک اس میں شامل تھا) یمن کا صدر مقام جند تھااور حضرت معاف<sup>ی می</sup>بیں رہتے تھے، باقی چار حصول میں حسب ذیل حضرات حاکم تھے۔

حضرت خالد بن ميد صنعا .

حضرت مباجرً بن الي اميه 💎 كنده

حضرت زياذ تنالبيد مضرموت

حضرت ابوموی ٔ اشعری زیمیداورساعل

یہ جاروں بزرگ اپنے اپنے علاقوں سے صدقہ اور جزیدہ غیرہ کی رقمیں وصول کر کے حضرت معافی کے پاس تھا۔ حضرت معافی کے پاس تھا۔

حضرت معاوَ " اپ ماتحت ممال کے علاقوں میں دورہ کرتے ہے اُن کے فیصلوں کی دیکھ بھال کرتے ہتے اورضہ ورت کے وقت خودمقد مہ کی ساعت کرتے ہتے چنانچے حضرت ابومویٰ اشعریؓ کے علاقہ میں جا کرایک مقدمہ کافیصلہ کیا تھا ، دور ہیں خیموں میں قیام فرماتے تھے ، چنانچہ یہاں بھی آپ کے لئے خیمہ ہی نصب کیا گیا اور آپ اس میں فروکش ہوئے ، اور اس کے قریب بیہ حضرت ابومویؓ بھی ایک خیمہ میں مقیم ہوئے کے۔

حفرت معاذ "صدقات كى تحصيل اس فرمان كمطابق كرتے تھے جورسول الله عظا في ان كور ہاں ہے مطابق كرتے تھے جورسول الله عظا في ان كوكھواكر عطافر مايا تھا۔ يفر مان تاريخ كى كتابوں ميں بتامها في ندكور ہاں ميں غنيمت جمس، صدقات، جزيداور بہت سے خرجى احكام كى تفصيل ہے۔ حضرت معاذ "في ميشداس برمل كيا۔

ایک مرتبہ گاموں کا ایک گلہ ایک شخص کے کر آیا ، گائیں تعداد میں ۲۰ ہے کم تھیں۔
رسول اللہ ﷺ نے ان کو تکم دیا تھا کہ ۳۰ پر ایک بچہ لینا ۳۰ ، اس لئے حضرت معاذ " نے کہا کہ میں
تاوفتیکہ رسول اللہ ﷺ نے ان کو تکم دیا تھا کہ ۳۰ پر ایک بچہ نہوں گا کیونکہ آنخضرت ﷺ نے اس کے متعلق
مجھ سے بچھ بیں فر مایا۔ اس واقعہ سے بیمعلوم ہوا کہ عہد نبوت کے تمال دنیاوی حکومتوں کے امراء
وعمال کی طرح جبار اور ظالم نہیں ہوتے تھے۔ راعی اور رعایا کے جو تعلقات اسلام نے بیان کئے
ہیں ان کی ہمیشہ گمہداشت کرتے تھے اور راعی پر شریعت کی طرف سے جوذ مہداریاں عائد کی گئی

فیصلوں میں بھی اس کی رعایت کھی جاتی تھی کہ رعایا کی حق تلفی نہ ہو ، المال کی عدالتوں میں حق وصدافت کوغلبہ ہوتا تھا۔ ایک یہود کی مرگیا ور نہ میں صرف ایک بھائی تھا جومسلمان ہو چکا تھا ، حضرت معاذ " کی عدالت میں مرافعہ ( اپیل ) ہوا تو انہوں نے بھائی کو تر کہ ولوا یا ہے۔ حضرت معاذ " کی حکومت یمن میں ابرس رہی ۔ ویچ میں وہ عامل بنا کر یمن جیجے گئے تھے اور لاھے۔ میں خود ہی اپنی مرضی ہے واپس آ گئے۔

حفرت معاذ "نے یمن میں بیت المال کے روپیہ ہے تجارت کی تھی اس ہے جو منافع مقاس سے جو منافع تقاس سے جو منافع تقاس سے اپنا قرض پورا کیا ھے۔ اس کے ماسوا ہدید کی رقم بھی رسول اللہ ﷺ کے تعلم سے قبول کی تقی ۔ چنا نچہ جب یمن سے روانہ ہوئے تو ۳۰ راس ان کے ساتھ تھیں یہ سب گوا یک طرح سے خودامیر وقت کے اشار سے کے مطابق ہوا تھا لیکن چونکہ کوئی تصریح تھم نہ تھا اس لئے بیت المال کے سے المال کی سے المال کے سے المال کی سے المال کے سے المال کی سے المال کے سے المال

یمن ہے دالیسی:

گورنری کی میعادیم کر کے مدیند منورہ والیس آئے تورسول اللہ ﷺ کا وصال ہو چکا تھا۔ حضرت ابو یکر بنی ابتد عنهٔ کا عمید خلافت تھا۔ حضرت معاذیہ مال ومتاع کے ساتھوآ ئے تو حضرت عمر " نے حضرت ابو ہکر " کومشورہ دیا کہان کے گذراد قات کے بفتر ملیحدہ کر کے بقیہ سارا سامان ان ہے وصول کرایا جائے۔حضرت ابو بکر" نے کہا کدان کورسول اللہ ﷺ نے حاکم بنا کر جیجاتھا اگران کی مرضی ہوگی اور میہ ہے پاس لائیس گے تو لےلوں گا ور ن**دائی**۔ جبہ نہاوں گا۔ حضرت ابو بکر '' ے پیصاف جواب ملاتو حضرت عمر " خودحضرت معاذ " ك ياس ينتيداوران به اپناخيال فاج أنيا انہوں نے کہا کہ جھے کورسول اللہ ﷺ نے صرف اس لئے بھیجا تھا کہ دہاں رہ کرایے اقتصال کو پوراکہ لوں، میں کچھ بھی ندول گا۔ حضرت عمر یہ خاموش جوکرواپس چلے آئے تا جم وہ اپنے خیال پر قائم تنے۔ حصرت معاذ" ئے گواس وقت حصرت ممر اسے انگار کر دیا لیکن آخرتا کیدنیپی نے حضرت ممر ا کی موافقت کی ۔ «عشرت معان<sup>س نے</sup> خواب میں دیکھا کہ وہ دیانی میں غرق ہور ہے تیں ، حضرت نم<sup>س</sup> نے آگر تکالا اوراس میدبت سے نجات دی۔ سوکرا مخصاتو سید مصر مفرت ہم سے یاس کینے اور تواب بیان کر کے کہا کہ جوآب نے کہا تھا مجھے منظور ہے۔ وہال سے حضرت ابو بکر "کی خدمت میں آ ے اور خواب کا بورا واقعہ سنا کرفشم کھائی کہ جو بچھ ہے سب لا کر دول گا ،حضرت ابو بکر " نے فر مایا میں تم ہے پہلی نەلەل گامىل نەنىم كوبىيە كرەيا\_حىنزت عمر " نے حضرت معاذ " سے كبااب اپنے ياس ركھواب تتهمين اجازت ل کئی۔

شام کی روانگی :

بیمراحل طے: و کئے تو حضرت معافی نے شام کا قصد کیا اور اپنے اہل ومیال کو لئے کر وہیں سکونت پذیر ہوگئے ۔ حصرت ابو بکر '' نے انتقال کیا تو حصرت عمر '' خلیفہ ہوئے فتو حات اسلامی کاسیا اِب بلاد شام سے گذر رہائتی ۔ حضرت معافی بھی فوٹ میں شامل تھے اور میدانوں میں دادشجاعت دیتے تھے۔

#### سفارت:

رسول الله ﷺ کی تعلیم کی خوبی و کیھے کرسخاب " میں بیاب وقت مختلف کاموں اور گونا کوں فرائض کے انجام دینے کی قابلیت پیدا ہوگئی تھی یہی حضرت معاذ "مفتی شرح بھی میتے مجلس ملکی ک ممبر بھی جامع مص میں قرآن وحدیث کے علم بھی متصاور صوبہ یمن کے جورسول اللہ ﷺ کے عبد میں سلطنت کا سب سے بڑا صوبہ تھا حا کم وقت بھی اسلام کے سفیر بھی تھے اور میدانِ جنگ میں غازی و شجاع دمجاہد بھی۔

سفارت كامنصب تفويض مواتو نهايت خوش اسلوبي ع متعلقه فرائض انجام ديج ـشام كايك شرخل ميں سام و مركدكى تياريال ہوئيں توروى صلح يرآ مادہ ہوئے اور حضرت ابوعبيدہ" سيسالار نشكر اسلام كي خدمت بين پيغام بهيجا كسي خف كوسفيرينا كربمارے پاس بھيجة حضرت ابوعبيده . نے حضرت معاذ " کوتجویز کیا حضرت معاذ " رومی شکر میں ہنچے تو وہاں نہایت ساز وسامان ہے دربار آراستہ کیا گیا تھا۔ ایک خیمہ نصب تھا جس میں دیبائے زریں کا فرش بچھا ہوا تھا معاذ "نے بی تکلفات و کیسے تو باہر کھڑ ہے ہو گئے ایک عیسائی نے آ گے بڑھ کرعرض کیا کہ گھوڑ امیں تھام لیتا ہوں آ ب اندر تشریف لے جائیں۔ حضرت معافظ جن کی ہزرگی اور تقدی کاعیسائیوں تک میں چرچاتھا ،فرمایا کہ میں اس فرش پر جوغر بیوں کاحق چھین کر تیار کیا گیا ہے بیٹھنا پسندنہیں کرتا ، یہ کہ کرز میں پر بیٹھ گئے ۔ عيسائيوں نے افسوس كيا كہ ہم آپ كى عزت كرنا جائے تھے كيكن آپ كوخوداس كاخيال نبيس \_ يسناتها كدحفرت معاذ " كوغصة كيا ، كمفنول كے بل كفرے مو كئے اور فر مايا كه "جس كوئم عزت مجھتے مو ،اس کی مجھے جاجت نہیں ،اگرز مین پر بیٹھنا غلاموں کاشیوہ ہےتو مجھے ہے بڑھ کرخدا کا کون غلام ہوسکتا ہے؟''۔روی حضرت معاذ " کی اس آزادی اور بے پروائی پرسخت متحیر ستھے یہاں تک کہ ایک شخص نے ان سے بوجیھا کے مسلمانوں میں تم سے بڑھ کربھی کوئی ہے، انہوں نے کہا،''معاذ اللہ یہی بہت ہے کہ میں سب سے بدتر ہوں''،ردمی خاموش ہو گئے۔حضرت معاذ ''نے پچھ دہرانظار کر کے ترجمان سے فر مایا که رومیوں ہے کہو کہ اگر وہ کوئی معاملہ کی گفتگو کرنا جا ہے ہیں تو تھہروں ورنہ جاتا ہوں۔رومیوں نے کہا، ہمارا آپ سے بیسوال ہے کہ ہمارے ملک پر کیوں ہملہ کیا گیا؟ صبشہ کا ملک عرب سے قریب ہے، فارس کابادشاہ فوت ہو چکا ہاورسلطنت کی باگ ایک عورت کے باتھ میں ہا ان ملکول کوچھوڑ کر تم نے ہماری ہی طرف کیوں رخ کیا حالاتکہ ہمارا بادشاہ ، تا جداران روئے زمین کاشہشاہ ہے اور تعدا دمیں ہم آسان کے ستاروں اورزمین کے ذرول کے برابر ہیں۔ حضرت معاد 🐃 نے کہا ہمیں تم ہے جو کچھ کہنا ہے اس کا ماحصل میہ ہے کہ سلمان ہوجاؤ ، ہمارے قبلہ کی طرف نماز پڑھو، شراب چھوڑ دو،سور کا گوشت جھوڑ دو ،اگرتم ایسا کرو گے تو ہم تمہارے بھائی ہیں اوراگر اسلام منظور نہیں تو جزیہ دواوراس سے بھی انکار ہےتو اعلانِ جنگ کرتا ہوں اگرتم آسان کے ستاروں اورروئے زمین کے ذروں کے برابر ہوتو ہم کوقلت و کثرت کی طعمی پر واز ہیں۔ اور ہاں تم کواس پر ناز ہے کہ تہمارا شہنشاہ تمہاری جان اور مال کا مالک ہے لیکن ہم نے جس کو باوشاہ بنایا ہے وہ اپ آ پ کو ہم پر ترجیح نہیں و سے سکتا اگر وہ زنا کا مرتحب ہوتو اے در الگائے جا تھی اور چوری کرے تو اس کے ہاتھ کائے جا تھی ، وہ پرد سے میں نہیں بیٹھتا اپنے آپ کو ہم سے بڑا نہیں بیٹھتا ، مال ودولت میں بھی اس کو ہم پر کوئی ترجیح نہیں ، رومیوں نے ان باتوں کو بڑے فور سے سنا اور اسلام کی تعلیم پر پیروان دس صنیف کے طور وطریق پر نہایت چرت زدہ ہوئے حضرت معافی سے اور اسلام کی تعلیم پر پیروان دس صنیف کے طور وطریق پر نہایت چرت زدہ ہوئے ۔ حضرت معافی سے اب آپ کہا ''ہم آپ کو چھوڑ کر فارس جا سے بار چونکہ یکوئی خریدو فروخت کا معاملہ نہ تھا ، حضرت معافی نے اس کا جواب نفی میں ویا اور اٹھ کر وہاں سے بطے آئے۔

#### فوجی خدمات :

حضرت معاذ" اگر چاہے عہد کے تمام غرزوات میں بڑے بڑے عبدوں پر مامور ہوئے تاہم دوموقعوں بران کونہایت متناز فوجی عبدے تفویض ہوئے۔ایک مرتبہ سفارت ہے واپس آئے تو گزائی کی تیاریاں شروع: و کمیں اس موقع پران کو جوام یاز حاصل ہوادہ یہ تھا کہ حضرت ابوعبیدہ آئے ان کو مین کا افسر بنایا۔

جنگ برموک میں بھی جو ہاھے میں ہوئی تھی اور نہایت معرکہ کی تھی ، حضرت ما انہ کو میمنہ کے ایک حصر کا انسر بنایا گیا۔ میسا نیوں کا صلماس زور وشور کا تھا کہ مسلمانوں کا میمنہ نوٹ نرفو ن سے علیحد ہ ہوگیا تھا۔ حضرت معالا '' نے بیحالت دیکھی تو نہایت استقال اور ثابت تقدمی کا ثبوت دیا۔ گھوڑے ہے ودیڑ ساور کہا میں پیدل از وں گا اگر کوئی بہادراس گھوڑے کا حق اوا کر سکے تو گھوڑا جا سہ ہے۔ ان کے بیٹے بھی میدان میں موجود تھے ، بولے بیحق میں اوا کروں گا کیونکہ میں سوار ہوکر اچھا کو سکتا ہوں ۔ غوض وونوں باپ بیٹے رومی فوج کو چیز کر اندر کھس سے اور اس ولیری ہے۔ ان کے مسلمانوں کے کھڑے ہوئے کی چیسٹھل گئے۔

## تحکس شوری کی رکنیت:

مجلس شوری کی با ضابط شکل اگر چیعبد فاروقی میں عالم وجود میں آئی کیکن اس کا خاکہ عبد صدیقی میں تیار ہو چکا تھا۔ چنانچیا ہن سعد کی روایت کے مطابق حضرت ابو بھر "جن ٹوگوں سے سلطنت کے مجمات امور میں مشورہ لیتے ہتے ان میں حضرت معاذ" کا نام نامی بھی داخل تھا۔ حضرت ابو بھر" کے بعد حضرت ممر" نے اپنے زمانہ خلافت میں جلس شوری کا با قاعدہ انعقاد کیا توحفرت معاذ "اس زمانه ش بھی اس کے رکن تھے !۔ افواج شام کی سید سالاری:

عبد فاروقی می ملک شام کی تمام فوج حضرت ابوعبیده " کے ماتحت تھی ۔ ١٨ ميرين نهايت زور شورے شام میں طاعون نمودار ہوا، جوطاعون عمواس کے نام سے مشہور ہے۔ حضرت ابوعبیدہ "نے اس میں وفات یائی ، انتقال کے قریب حضرت معافی کواپنا جانشین بنایا اور چونکه تماز کا وقت آچکا تھا جمم دیا کدوہی نماز پڑھا کیں ادھر نمازختم ہوئی ادھرانہوں نے داعی اجل کولیک کہااورحفرت معاف " کچھ دنوں سیدسالاری کے منصب برفائزرے۔

ہاای طرح زوروں بہتی اورلوگ بخت پریشان تے ،حضرت عمروبن عاص نے کہا کہ يهال سے بث چلو، يہ يهاري نبيس بلك آگ ہے۔ حفرت معاذ " نے ساتو نهايت برجم بوئے۔ کھڑے ہوکرایک خطبہ دیا، جس میں عمرو " کو خت وست کہا۔اس کے بعد فرمایا کہ بیوبا، بانہیں خداکی رحمت ب، نی کی دعوت ہاور صالحین کے اٹھنے کی ساعت ہے۔ میں نے آنخضرت علیہ سے ساتھا كمسلمان شام ميں جرت اختياد كريں كے ،شام اسلام كىلم كے فيچ آجائے كا چراك يمارى بيدا ہوگی جد پھوڑ سے کی طرح جسم کوزخی کرے گی جواس میں مرے گا شہید ہوگا اواس کے اعمال یاک موجائيس كي، اللي الريس في بيعديث رسول الله الله على الدير المرس مير علم مين اور جمه كوس مين كافي حصدد \_ ك\_\_

تقريضم كركاب بين ك ياس آئ جن كانام عبدالحن تقا، دعا قبول مو چى تقى -و يكما توبينااى يارى بيس متلاتها، باب كود كيدكركها، "المحق من ربك فلا تكونن من الممتوين "، "بيموت جوح إنا" حفرف عب،شكر في والول من نه وجانا" حفرت معاذ "ف جواب ديا، "ست جعفى أن شاء الله من الصابرين"، "توانشاء الله محصصابرول يم يائكا". حفرت عبدالرحمٰن نے انتقال کیا بیٹے کے فوت ہونے سے پہلے دو بیویاں اس بیاری میں مرچکی تخس ، اب حضرت معاذ " تنهاره محيَّة تص، ساعت مقرره آئي تو خدا كابنده خاص بهي دائر هُ رحمت مين شامل ہوا۔ دائیں ہاتھ کی کلمہ والی انگلی میں بھوڑ الکلا<sup>س</sup>ے حضرت معافظ نہایت خوش منصے فرماتے تھے کرتمام دنیا کی دولت اس کے سامنے نیچے ہے، تکلیف اس قدرتھی کہ بہوش ہوجاتے تھے، باای ہمہ جب ہوش آتاتو كت "فدليا جهكواي عُم يس ممكين كر، كونك بيس جهد عنبايت محبت ركمتا ول اوراس كوتو خوب جانبا ہے'۔ پھر ہے ہوتی ہو بات جب افاقہ ہواتو پھر یہی فربات ۔ وفات کی رات بھی بجیب رات تھی ، مطرت معاذ " نبایت ہے بین تھے، بار بار پوچھتے تھے ،' دیکھو جہ ہوئی' ، لوگ کہتے تھے کہ ابھی نہیں جب جہ ہوئی اور خبر کی ٹن تو فر مایا اس رات سے خدا کی پناہ جس کی صح جبہم میں واخل کرتی ہو، مرحباا ۔ موت! مرحبا! تو اس دوست کے پاس آئی جو فاقہ کی حالت میں ہے۔ الہی میں بچھ سے جس قد ر خوف کرتا ہوں بچھ کو خوب معلوم ہے آئے میں بچھ سے بری امید میں رکھتا ہوں میں نے بھی دنیا اور درازی عمر کواس لئے پسندنہیں کیا کہ درخت ہونے اور نبر کھود نے میں وقت صرف کرتا ، بلکہ اس لئے چاہتا تھا کہ فضائے وفو احش سے دور رہوں ، کرم وجود کو فروغ دول اور ذکر کے علقوں میں ملماء کے پاس بیٹھوں ۔ وفات کا دفت قریب پہنچا تو حضرت معاذ "گرید و بکامیں مشغول تھے، اوگوں نے سلی دی کہ تیموں ۔ وفات کا دفت قریب پہنچا تو حضرت معاذ "گرید و بکامیں مشغول تھے، اوگوں نے سلی دی کہ ضرورت ؟ حضرت معاذ " نے فرمایا ، مجھے نہ موت کی گھیرا ہے ہے اور نہ دنیا تھوڈ نے کاغم ، مجھے ضرورت ؟ حضرت معاذ " نے فرمایا ، مجھے نہ موت کی گھیرا ہے ہے اور نہ دنیا تھوڈ نے کاغم ، مجھے نہ موت کی گھیرا ہے ہواز کرگئی اور خالی کون و مکال کا بیارا میں حکوب آتا کے جوار دحت میں پہنچ گیا۔

وفات کے وقت حضرت معاذ "کی عمرشریف ۲۳ سال کی تھی اور ماہ جھا۔ وفات بھی نہایت مبارک خطہ میں واقع ہوئی۔ بیت المقدی اور دشش کے درمیان غورتا می ایک صوبھا جس میں بیسان ایک مشہور شہرتھا جو نہر اردن کے قریب واقع تھا اس میں حضرت معاذ "نے وفات پائی۔ شہر کے مشرقی طرف وہ مقدی مقام واقع تھا جہاں ہے حضرت میں ملیالیام آسان پر اٹھا گئے گئے تھے۔ مدنن کے لئے وہی مقام تجویز ہوا اور نعش مبارک وہیں سپر دِخاک کی گئی۔

حلیم : حضرت ماذ "كاحلیه یظا، رنگ سپید، چېره روش ،قد دراز ،آ تحصیل سرگیس ،اور بزی بزی ابرو پیوسته ، بال تخت گونگر والی ،آگ ك دانت صاف اور چیكدار، بات كر نه بیس دانت كی چها كا برجوجاتی تحقی ، آس كوان كا ایك مقیدت كیش "نور" اور" موتی " فی آمی متاز تحد اور تحقید تاری اور تخت گونها بیت شیری تاشی ، آسن طاهر ك كاظ سے ده تمام محابر میس متاز تحد

اولاد: حضرت معاذ" کاس بی کیاتھا، وفات کے وقت وہ شباب کی دوسری منزل پر تھے، تاہم صاحب اولاد تھے، آگر چابنش بزرگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ لسم یو للد له قط، یعنی حضرت معاذ" کہ سرے سے اولاد بھی نہیں ، وئی، لیکن مستند ذرائع ہے ان کے ایک جٹے کا پہتہ چلتا ہے جن کا نام عبدالرحمٰن تھا، صاحب استیعاب کابیان ہے کہ یہ حضرت معاذ" کے ساتھ میرموک میں شریک تھے اور ٨ اه ين طاعون عمواس ميل حضرت معاذ " ييشتر وفات يا لَي -

ازواج کی تفصیل اگر چہ نامعلوم ہے کیکن اتنا پید جلتا ہے کہ طاعون عمواس میں اورا می وو بیو بوں نے وفات یائی۔

علم وصل : خصرت معاذ " کوجن علوم میں کمال تھا، وہ (۱) قرآن، (۲) مدیث اور (۳) نقد بیں، قرآن دانی کا نیوت اس ہے براھ کراور کیا ہوسکتا ہے کہ خود حال قرآن نے ان کی مدح فرمائی ہے، چنانچے ایک جدیث جوحفزت عبداللہ بن عمر قبن عاص کے ذریعہ ہے مروی ہے، ہمارے اس قول کی تصدیق کرتی ہے، اس حدیث میں ہے کہ آنخضرت کھی نے صحابہ میں چار بزرگوں ہے قرآن پڑھنے کی تاکید فرمائی تھی، اس میں سے ایک حضرت معاذ " بھی تھے اس کی ہوجہ بیقی کہ آنخضرت کھی تھے۔ مبارک میں وہ قرآن کے حافظ ہو سے تھے۔

حدیث : رسول الله علی کے زمانہ میں اگر صحابہ "کوروایت صدیث کی بہت کم ضرورت پڑھتی تھی کہ خود حامل نبوت سامنے تھا، تاہم اس زمانہ میں بھی متعدد صحابہ نے ان سے حدیثیں روایت کی ہیں ، چنا نبچہ حضرت انس "کاواقعہ اسد الغابہ میں فہ کور ہے، لیکن چوتکہ وہ احادیث کی روایت میں بہت مختاط تقے اور فیز اس لئے بھی کہ آنخضرت عین کے اخیر زمانہ سے لئر اپنی و فات تک بڑے بزے کاموں کے انجام دینے کے لئے برابر مدینہ سے باہر رہاں گئے جیسا کہ شاہ ولی اللہ صاحب نے لکھا ہے" حدیث او چنداں باقی نما ند' حضرت عمر نے اپنے زمانۂ خلافت میں ان کو تعلیم وروایت حدیث کے لئے شام بھیجا تھا، اور و ہیں ان کا ۱۸ اصب عین عالم شباب میں انتقال ہوگیا۔

تاہم روایت حدیث کا سلسلہ زندگی کی اخیر سائس تک جاری تھا، عمواس کے طاعون میں جب انگلی کی سوزش ان کوبستر مرگ پرتز پار ہی تھی ، زبان مبارک اس فرض کی اوا کیگی میں مصروف تھی لیہ چنا نچے وفات کے وفت حضرت جاہر بن عبداللہ رضی اللہ عنداور کچھاورلوگ پاس بیضے ہتے، وفات کا وفت قریب آیا تو فر مایا '' پردہ اٹھاؤ میں حدیث بیان کروں گاجس کراب تک میں نے اس لیم فی رکھا تھا کہ لوگ تکیدلگا کر بیٹے س کے بعد ایک حدیث بیان کی گاری گئے۔

حفرت معافظ کی روایتیں آگر چداور صحابہ کے میں تاہم ان کا شار راویان حدیث کے تیسر مطبقہ میں ہے ان کی احادیث کی مجموعی تعداد (۱۵۵) ہے، حس میں دوحدیثوں پر بخاری اور مسلم کا اتفاق ہے۔

تلاندهٔ حدیث کی تعداد کشر تھی اکابر صحابہ "کا ایک پڑا طبقه ان سے حدیث کی روایت کرتا ہے، حضرت ابو قباد قارشاری ، ابوموی اشعری ، چاہر بن عبدالله ، عبدالله بن عباس ،عبدالله بن عمر ق ، عبدالله بن عمرو بن عاص ، انس بن مالک ، ابوا مائے بالی انصاری ، ابواطفیل آ۔

تلاغه و خاص ش سب فیل شامل جین ابن عدی ، ابن الی او فی اشعری عبد الرتمان بن سمرة بعثی ، جایر بن انس ، ابونغلبه شنی ، جایر سمرة السوائی ، ما لک بن نیخا مر ،عبد الرحمان ابن غنم ، ابوسلم خولانی ، ابوعبد الله صنا بحی ، ابو وائل ، مسروق ، جناده بن ابی امیه ، ابوادر پس خولانی ، جبیر بن نضیر ، اسلم مولی حضرت عمر ، اسود بن با یدوغیر جم \_

فقد نخود عہد نبوی میں حضرت معافر کا شارا کا برفقها عمی تھا، اس سے براہ کرشرف اور کیا ہوسکتا ہے کہ خودرسول اللہ ﷺ نے ان کے فقیہ ہونے کی شہادت دی اور فرمایا: •

اعلمهم بالحلال والحرام معاذ ابن جبلٌ \_

ہمارے سحابہ میں حلال وحرام کے سب سے بڑے عالم معاذبین جبل ہیں۔

من ارافقه فليات معاذا

یعنی جے نقہ سکھینا ہووہ معان<sup>س</sup> کے پاس جائے۔ مل

طلب علم اور شوق يحصيل:

ان اوراق کو پڑھ کرتم کو جب ہوگا ان کو بیضل و کمال کا منصب کیونکر ہاتھ آیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ایک ان کا فطری شوق اور طبعی ذکاوت و ذہائت جس کا ہرموقع پر اظہار ہوتا تھا۔ دوسر نے خود علم نبوت علی کا ایسے جو ہر قابل اور متند طالب علم کی طرف جوش التفات و عنایت خاص حضرت معاذ " رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں اکثر حاضر رہتے تھے، اس کے علاوہ آنخضرت ﷺ کی ہرمجلس تعلیم و تربیت کی ایک درستگار ، و کی تھی ، اس لئے ان کو اکثر اوقات اس سے استفادہ کا موقع حاصل ہوتا تھا۔ و تربیت کی ایک درستگار ، و کی تھی ، اس لئے ان کو اکثر اوقات اس سے استفادہ کا موقع حاصل ہوتا تھا۔ حضرت معاذ " بسااوقات آنخضرت ﷺ کے ساتھ تنہا ہوتے تھے۔ آنخضرت ﷺ ایسے دفترت معاذ " کو اوقات خاص میں ان و مختلف مسائل تعلیم کیا کرتے تھے، کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ حضرت معاذ " کو

کوئی مسئلہ پوچھنے کی ضرورت ہوتی تو آنخضرت بھٹی خدمت میں حاضر ہوجاتے اور آگر آنخضرت بھی اسٹے تشریف ندر کھتے تو وہ آپ کی تلاش میں دور تک نکل جاتے ، چنانچہ ایک مرتبہ کاشانہ نبوی بھٹی پر پہنچ تو معلوم ہوا کہ آپ ہیں تشریف لے گئے ہیں، تلاش کے لئے نکلی تو راستہ میں لوگوں ہے پوچھتے جاتے ہتے کہ حضور کدھر تشریف لے گئے ہیں، آخر ایک جگہ آپ کو پالیا، آنخضرت بھٹی کھڑ نے نماز پڑھ جاتے ہتے کہ حضور کدھر تشریف لے گئے ہیں، آخر ایک جگہ آپ کو پالیا، آخضرت بھٹی کھڑ مے نماز اوا فر مائی رہے ہتے وہ میں چیچے کھڑ ہے ہو گئے اور نماز کی نبیت باندھ لی، اس دن آپ نے دیر تک نماز اوا فر مائی ارخ ہوئے تو معاذ ہے نے پوچھا کہ 'حضور نے بڑی لمبی نماز پڑھی'؟ فر مایا' بیر غیب و تر ہیب کی نماز اور فر مائی میں نو کے معلق رضا مندی ظاہر ہوئی اور ایک کی نبست میں روک دیا گیا۔ میں نے بہ چاہا تھا کہ میری امت غرق ہونے سے محفوظ رہے، تو بہ درخواست منظور کر لی گئی، ایک بیڈواہش تھی کہ فیرسلم دشمن اسلام پر غالب ند آسکے تو وہ بھی پوری کی گئی، ایک جمناریتھی کہ سلمانوں میں اختلاف وتفریق نہ پڑنے پائے تو اس کو مستر دکر دیا گیا گیا۔

غروہ تبوک ہمراجعت کے وقت رسول اللہ ﷺ کوتنہا اور خالی پاکر حفرت معاق سے پوچھا کہ محکودہ مل بتا ہے جومیر دونول جنت کاسب ہنے۔ آنخضرت ﷺ سوال سے نہایت مسرور ہوئے اور قرمایا: بنح! لقد سنالت عن عظیم ، یعنی تم نے بہت بری بات پوچھی کے۔

اس کے ساتھ ہی سیمی خوف لگار ہتا تھا کہ کہیں اورلوگ خلل انداز ند ہوں ، کیونکہ شمع نبوت کے گرد ہروقت پروانوں کا جوم رہتا تھا چنا نچہ ای روایت میں حضرت معاذ "فرماتے ہیں کہ آنخضرت علیہ ایمی فرماہی رہے تھے کہ کچھ لوگ آتے دکھائی دیے جھے کوڈرلگا کہ رسول اللہ علیہ کی توجہ میری طرف سے منعطف شہوجائے میں نے رسول اللہ علیہ سے عرض کی کہ فلال بات جوآپ نے فرمائی تھی اس کے متعلق کیا ارشاد ہے ؟ چنا نچہ آنخضرت علیہ نے اس کو بیان فرمایا سیم

کااون بھی بدکا، آنخضرت ﷺ خواب ہے بیدارہوئے مڑکر پیچھے دیکھاتو معاذ "نے زیادہ کوئی قریب نظا، آپ نے پکارامعاذ "انہوں نے کہا" حضور" آپ نے فرمایا میر نے ریب آجا کہ ، حضرت معاذ " اس قد رقریب آجا کے کہ آخضرت عشاہ رحضوت معاذ " کے اونٹ بالکل برابرہو گئے، آخضرت عشاہ رحض نے فرمایا دیکھولوگ کس قد ردور جی حضرت معاذ " نے کہاسب لوگ سور ہے جی اور جاتور چرہے جی فرمایا دیکھولوگ کس قد ردور جی حضرت معاذ " نے کہاسب لوگ سور ہے جی اور جاتور چرہے جی اور التفات دیکھاتو کہایارسول اللہ ( مللے )! آپ اجازت دیں توابیسے امری نسبت سوال کروں جس نے جھے کہ گئین مریض اور سقیم بنادیا ہے۔ آخضرت اجازت دیں توابید و جھے کتے ہو ای۔

ایک اورسفر میں جیسا کہ آپ کہیں اوپر پڑھ چکے ہیں کہ آنخضرت ﷺ نے ان کو تین دفعہ
پکارااور ہردفعہ دانہوں نے ادب سے جواب دیا، چنانچہ تیسری دفعہ ان کو پکارا تو فرمایا کہ کلمہ کلالا للہ کا قائل جنت میں داخل ہوگا، اگر چہوہ گنہگار ہو، حضرت معاذ ﷺ نے اس کا علمان کرنا جا ہا تو فرمایا ،ایسانہ کرولوگ عمل چھوڑ بیٹھیں گے۔

طبیعت تلاش اور کرید کی عادی تھی ایک شخص نے آنخضرت تھے ہے ایک خاص مسئلہ دریافت کیا تھا، آپ نے اس کا جواب مرحمت فرمایا ایک ظاہر بین کے لئے وہ جواب بالکل کافی تھا، کیکن حضرت معاذ "نے اس کراکتھا نہیں کیا۔ پوچھایار سول اللہ تھے ماس شخص کے لئے خاص ہے یا تمام سلمانوں کے لئے ہے، آپ نے فرمایانہیں عام ہے ۔۔۔
مسلمانوں کے لئے ہے، آپ نے فرمایانہیں عام ہے ۔۔

مستحصيل علم ميں جدو جہدادرمسائل ميںغور وخوض كامر حله دُشوارگذار طے ہوا،تو منزل مقصود

سامنے تھی، یعنی یہ کوفیض تربیت سے وہ فقیہ امام مجتهداور معلم سب بن گئے رسول اللہ ﷺ کے زمانہ مبارک بی میں حضرت معاذ مسئدار شاد بر مسمکن ہو چکے تھے، ۸ھ میں مکد فتح ہوا تو آنخضر سے ﷺ ان کومکہ میں چھوڑ گئے کہ یہیں رہ کرلوگوں کوفقہ وسنت کی تعلیم دیں گئے۔

9ھ میں والی یمن بنا کر بھیجا ، تو فصل قضایا کے علاوہ اہل یمن کی تعلیم بھی انہی کے ذری ، حضرت ابو بکڑ کے عہد میں بھی منصب افقا ، پر سرفراز تھے ، حضرت عمر کے زمانہ خلافت میں اہل شام کو تعلیم کی ضرورت تھی ، بزید بن الی سفیان والی شام نے حضرت عمر کو کوکھا کہ کچھلوگوں کو اس غرض کے لئے یہاں بھیجئے ۔ حضرت بمر کے حضرت معاذ کو فیے رہ کو بلایا اور شام جائے کی ہدایت کی ، حضرت معاذ کے نے فلسطین میں سکونت اختیار کی اور تعلیم میں مشغول ہوئے ۔ تمام ملک شام میں صرف دو صحابی تھے، جن کی ذات علوم وفنون کا مرکز بنی ہوئی تھی ،حضرت معافر "ان میں ہے ایک تھے۔

حفرت معافر معافر کی سکونت اگر چه علاقه فلسطین میں محدود تھی لیکن اشاعت علوم کا دائر ہ غیر محدود تھا اللہ علی میں محدود تھا اللہ معاور خود حضرت معافر معافر معلی سے متجاور خود حضرت معافر معلی میں جند صحابہ معلی مسئلہ برمباحثہ کرتے ، فی معاملہ معلی معافر معافر

ابوادریس خولانی اک مرتب جامع دشق میس گئود یکھا کہ ایک خوبصورت نوجوان جیھا ہے اوراس کے گردلوگ جمع ہیں جب کی چیز میں اختلاف ہوتا تواس کی طرف رجوع کرتے ہیں، اوروہ ان کوسلی بخش جواب دیتا ہے، پوچھا کون ہے؟ لوگوں نے کہا<sup>تا</sup> ، حضرت معاذ "بن جبل ہیں۔

ابوسلم خولانی جامع تمص میں آئے تو دیکھا کہ ایک علقہ قائم ہے،جس میں اس سی ابد بیٹے ہیں ، اور سب س کہولت کو بیٹے ہیں ، ان میں ایک نوجوان بھی ہے ، جب کسی مسئلہ میں اختلاف رائے ہوتا ہے ، قونو جوان سے فیصلہ کرائے ہیں معلوم ہوا کہ بینو جوان معاذ "بن جبل ہیں ہے ۔

غرض حفرت معافر '' کے درس وافادہ کا سلسلہ تمص تک وسیع تھا، شہروں کی جامع مسجدیں درسگاہ کا کام دیتی تھیں، وہ مختلف شہروں میں دورہ کرتے تھے، اور جہاں جاتے تھے نیف و برکت کا سرچشمہ جاری ہوجاتا تھا۔

حفزت ابن مسعورٌ فرمایا کرتے تھے کہ دنیا میں صرف تین عالم ہیں، جن میں ایک شام میں اقامت پذیر ہے، یہ حفزت معافر کی طرف اشارہ تھا، حضرت عبداللہ بن عرٌ لوگوں ہے بوچھے تھے کہ جانبے ہو عقلا کون ہیں؟ لوگ لاعلمی ظاہر کرتے تو فرماتے معافر "بن جبل اور ابودر داء عقلاً ہے مقصود ظاہر ہے کے علمائے شریعت ہیں۔

مجہتد کے لئے سب سے زیادہ ضروری اصابت رائے ہے، حضرت معافر اس ورجہ صائب الرائے سے کھٹو درسول اللہ ہے۔ المحق موقعوں پران کی رائے کو پسند فرمایا۔

پڑھ چکے ہیں کہ یمن روانہ کرتے وقت آنخضرت علیہ نے معاذ " سے بوچھا تھا کہ " "مقدمہ آئے گاتو کیونکرفیعل کرو گے"؟ حضرت معاذ" نے جواب دیا کتاب اللہ ، آپ نے فرمایا "اگراس میں نہ پاؤ"، تو عرض کی سنت رسول القد (ﷺ) ہے، پھر فرمایا "اگراس میں بھی نہ پاؤ"، تو عرض کی کہ اجتباد کروں گا۔ یہ س کرآنخضرت ﷺ اس قدرخوش ہوئ کہ ان کے سینہ پر اپنا است مقدس بھیرا اور فرمایا خدا کا شکر ہے جس نے تم کو اس بات کی توفیق دی جس کو میں پسند کرتا ہوں"۔ مضرت معاذ" کے جواب ہے گویا اصول فقہ کا یہ پہلا اصول مرتب ہوا کہ احکام اسلامی کے یہ تمین بہتر سیا خذ میں اول کتاب البی پھر حدیث نبوی اور اس کے بعد قیاس۔

شروع زمانہ میں جولوگ وریفل پہنچتے، اور پچورکھیں چھوٹ جاتیں تو وہ نمازیوں ہے اشارہ ہے پوچے لیتے کہ تنی رکھیں ہوئیں، اوروہ اشارہ ہے جواب دے دیتے، اس طرح لوگ فوت شدہ رکھیں پوری کر مے صف نماز میں ل جاتے تھے، ایک دن جماعت ہور، ی تھی، ااورلوگ قعدہ میں تنے کہ حضرت معاذ" آن اور دستور کے خلاف قبل اس کے کدرکھیں پوری کرتے جماعت کے ساتھ قعدہ میں شریک ہوگئے، آنخضرت بھی نے سلام پھیرا تو حضرت معاذ" نے اٹھ کر بقید رکھیں پوری کیں، آخضرت بھی نے سلام پھیرا تو حضرت معاذ" نے اٹھ کر بقید رکھیں پوری کیں، آخضرت بھی نے سلام پھیرا تو حضرت معاذ" نے اٹھ کر بقید رکھیں پوری کیں، آخضرت بھی ایسانی کیا کروا ہے۔ یہ حضرت معاذ" کے لئے کھی ایسانی کیا کروا ہے۔ یہ حضرت معاذ" کے لئے کتنی قابل فخر مزیت ہے کدان کی سنت تمام مسلمان اس کے لئے واجب العمل قرار پائی اور آج تک اس بھیل درآمد ہے اور و نیا کے سارے مسلمان اس کے مطابق اپنی فوت شدہ رکھیں اواکر تے ہیں۔

نماز اورروزہ نے تین دورانہوں نے جس طرح سے قائم کئے تھے کیے وہ بھی ان کے فقد پر شاہد عدل ہے، ای بنا ، پر ان کی اجتہادات جہال دوسرے صحابہ کے مختلف تھے، وہال صحت اور یقین بھی انہی کو حاصل تھا۔

جماع کی ایک صورت خاص میں صحابہ کرام میں اختلاف تھا، حضرت ہم مجمی نہایت متردد تھے، مگر عام سحابہ کی تروید نہ کر سکتے تھے، لیکن حضرت معاذ "اور حضرت علی رضی اللہ عنها کوسب سے اختلاف تھا، آخر حضرت عائشہ نے حضرت معاقب کی رائے سے اتفاق کیا، اور اس پر حضرت مراور تمام صحابہ کا اجماع ہوگیا "۔۔

ای طرح ایک مرتبایک اور پیچیده صورت بوئی ایک حامله عورت کاشو ہردو برس سے غائب قابلوگوں کوشبہ بوا ، حضرت معاذ " قعا، لوگوں کوشبہ بوا ، حضرت مرتب ذکر کیا ، حضرت مرتب نیاس کوسنگسار کرنے کا تھم دیا ، حضرت معاذ " موجود تھے، بولے کہ عورت کے رحم کا آپ کو بیشک حق ہے کیکن بچے کے رجم کرنے کے کیا معنی ہیں، استعملہ دے سے ۲۳۲۰۲۳۳ و ایشا جلد کے سے ایشا الی ۱۳۳۵ میں ایشا الی ۱۳۵۵ میں میں ایشا الی ۱۳۵۸ میں میں معنوب کے کیا معنی ہیں، حضرت عمر المين وقت چھوڑ ديا اور فرمايا وضع حمل كے بعد سنگ اركيا جائے باڑكا بيدا ہوا تو فو بي تسمت كاركيا جائے بالكل مشاب ذكلا ، باپ نے ديكھا توقتىم كھاكركها كديتو ميرا بينا ہے، حضرت عمر "كو خبر طي تو فرمايا كه "معاذ" كامثل عور تيس نہ بيداكريں كى ، اگر معاذ " نہوتے تو عمر ہلاك ہوجاتا لي

برن و رمای که سماو و سن ورین که پیدا و ین است و معاو که و حدو سے و مربوات اوجانا که اعتراف قدرت نے جس فیاضی ہے حضرت معافی کو کمالات عطافر مائے تھے، اس کا اعتراف طبقہ کا بین مرکدومہ کوتھا، حضرت عمر فر مایا کرتے تھے۔ عبدزت النساء ان یللن مثل معافی الله علی معافی معافی میدا کرنے ہے ورتمی عاجز میں '۔ وہ خلافت کے سنحق تھے :

حفزت عمرٌ کے انتقال کا وفت قریب آیا تو لوگوں نے عرض کیا کہ آپ کے بعد کس کوخلیفہ بنایا جائے ،حضرت عمرٌ نے ایک مختصر تقریر فریائی ،جس کا ایک فقر ہیتھا کہ اگر معاذ '' بن جبل زندہ ہوتے تو ان کوخلیفہ بنا تا ،خدایو چھتا تو کہتا کہ اس شخص کوخلیفہ بنا کر آیا ہوں جس کے متعلق رسول اللہ ﷺ نے

فرمايا "ياتي معاذ" بين العلماء برتوه"\_

### اخلاق وعادات :

حفرت معاذ " كے مناقب و كام كاايك ايك باب بڑھ بيكى، اس ان كا افلاقی خصوصيات معلوم ہوگئى ہوں گی، ايك مسلمان كاسب سے برا دصف قالتى كا نات كے ماتھ والہاند لگاذ اوراس كى اطاعت وعبادت ہے، چنانچ حفرت معاذ " دوسرے تربيت يافتگان نبوت كی طرح بچيلى پہر رات سے اٹھ كراس كاروبار ميں مصروف ہوجائے تھے، يہائى عشق اللى ومحبت فداوندى كا اثر تھا كہ جب عمواس ميں طاعون كى وبا بچيلى اور حفرت عمرو" بن العاص نے آبادى جھوڑ كرميدان ميں نكل جانے كى صلاح دى تو ان كواس جو يزے خت تكليف ہوئى اور فر مايا كہ يہر حمت اللى ہے اے فداا پنى اس رحمت كو ومير كھر بھيج دے۔

#### حترسول 継:

کے جمع ہے جن میں معاذ بن جبل " بھی تھے، اٹھ کر کہیں چلے گئے معاذ " کو بڑی پریٹانی ہوئی ،شام تک انتظار کرتے رہے جب آپ چھٹن آئے تو حضرت ابوموی اشعری" کو لے کرآپ ﷺ کی تاش میں نکل گئے ۔ راستہ میں آواز معلوم ہوئی۔ دیکھا تو آنخضرت منافظ میں ،معاذ " کودیکے کر حضور ﷺ نے بوچھا تمہار کیا حال ہے ؟ ان لوگوں نے کہا آج آپ ﷺ ہم میں تشریف ندر کھتے تھے، ہم کوخوف ہوا کہ خدا نخو استہ کوئی ضرر نہ پہنچا ہواس لئے اس وقت آپ کوڈھونڈ نے نکلے میں اللہ

ادب رسول ﷺ:

آنخضرت على كاب صدادب كرتے تھے۔ ایک باریمن ہے آئے و آنخضرت على ہے دونرے كو تخضرت اللہ ہے دونرے كو تحدہ كرتے ميں كيا ہم آپ كو دونرے كو تجدہ كرتے ميں كيا ہم آپ كو تجدہ ندكريں؟ آخضرت على فرمایا كما كرميں كى انسان كے لئے تجدہ جائز كرتا توعورت ہے كہتا كددہ اسے شو ہركو تجدہ كرے أ۔

جناب رسالت بناه ﷺ بھی اس مجب و جال نثاری کی بناء پران سے نہایت محبت کر تے میں ایک ہار حضرت معاذ "رسول اللہ علی کے ساتھ تھے، آنخضرت علی نے ان کا ہاتھ بکڑا اور فر مایا کہ جھی و میں محبت ہے، حضرت معاذ " نے کہامیر سے مال باپ آپ پر فدا! میں بھی آپ علی کو نہا یہ محبوب رکھتا ہول، آنخضرت علی نے فر مایا میں ایک وصیت کرتا ہوں اس کو بھی ترک نہ کرنا ۔ یہ کہ کرایک و عابتانی، جو حضرت معاذ " برنماز کے بعد ہمیش پر صفح رہے "۔

رسول الله ﷺ فى وسيت كاس قدر خيال تھا كدا بي تلميذ خاص صنا بحى كوحفرت معاذ "في وصيت كى ، صنا بحى بريدا ثر تھا كدانہوں نے اپنے شاگر دابوعبد الرحمٰن جبلى كواور جبلى نے عقبد بن مسلم محسيتى كواس كے برد ھنے كى وسيت كي تھى "ك

ندکورہ بالا واقعات تمام تر عبد نبوت ﷺ ہے تعلق رکھتے ہیں اور اس عبد میں حفزت معاذ "
کی محبت جو حال تھاوہ او پر گذر چا کیکن رسول اللہ ﷺ کے بعد ان میں کیا کیفیت تھی ، اس کا بیان اب
سنناچا ہے ۔ رسول اللہ ﷺ کی رحلت کے بعد حضرت معاذ "کااضطراب قابل وید تھا۔ یمن ہو واپس
ہوکر آئے تو مدینہ منورہ رسول اللہ ﷺ کے جمال جہاں آراہے محروم ہو چکا تھا اس کے انہوں نے مدینہ
منورہ کو چھوڑ کرشام میں سکونت اختیار کی۔

ال البشارا

شام میں بھی محبوب کا فراق چین نہ لینے دیتا تھا۔ البھ میں حضرت عمر رضی الته عند بیت المقدس تشریف لے گئے ،حضرت بلال " بھی وہاں موجود تھے حضرت عمر رہنی الله عند کن ان سے درخواست کی آج اذ الن دیجئے حضرت بلال " نے کہا میں آو ارادہ کر چکا تھا کہ رسول اللہ علی کے بعد کسی کے لئے اذ الن ندوں گا، کیکن آج آپ کا ارشاد بحالا تا ہوں۔ اذ الن شروع کی تو سحابہ " کورسول اللہ علی کا عہدِ مبارک یاد آگیا اور ان پر رفت طاری ہوگئی اور حضرت معاذ بین جبل " تو روتے روتے سے تاب ہوگئے۔

امر بالمعروف : حضرت معاذ "في امر بالمعروف مين بهى لومة الائم كى برواندكى ،شام كي تو و يكها كدشاى وترنبيس برهة مدامير معاويه " ها كم شام تصان سے بوچها كدان كروتر ند بره معنوكاكيا سب ہے؟ امير كومعلوم ندتھا، بوچها كياوتر واجب ہے؟ حضرت معاذ "في كبابال أي

چود : نہایت فیاض تھے، چنانچہای خاوت کی بدوات ان کی تمام جا کدادی ہوگئی اسلام کوان کی سخاوت ہے بڑافا کدہ کر نجا۔

کیندوحسد ہے مبرا تھے۔قرآن اور ہمعصرا کٹرحس کرنے پر مجبور ہوتے ہیں، چند ہا کمال ایک زمانہ میں موجود ہوں تو مجھی ایک دوسرے کواچھانہ کہے گالیکن رسول اللہ پھٹٹانے سحابہ " کوہس قسم کے رکیک و باطل خیالات ہے یاک کر دیا تھاوہ ہمعصروں اور ہمسروں کی قابلیت کا اعتراف کرتے تصاور وقت پراس کوظاہر بھی کردیتے تھے۔

حفرت معاذ " کی وفات کا وقت آیا تو تمام لوگ رور ہے ہتے کہ علم اٹھایا جارہا ہے۔
حفرت معاذ " ہے کہا فرمائے آپ کے بعد کس سے پڑھیں انہوں نے کہا، ذرا ججھے اٹھا کے بٹھا دو،
بیٹھ گئے تو فرمایا، " سنوعلم وایمان اٹھ نہیں سکتے وہ بدستور رہیں گے جوجہتو کرے گا، پائے گا"
( تمن مرتبے فرمایا) علم چارآ دمیوں سے بچھو یعنی ابو درداء " ،سلمان فاری ، ابن مسعود ،عبداللہ ابن سلام ہے کئی رضی الله عنہ ۔

## حضرت مسلمة بن مخلد

مسلمه نام - ابوسعیدا و را بومعن کنیت بقبیله خزرج سے میں ،سلسلهٔ نسب بیہ ب : مسلمه بن گلد بن السامت بن نیار بن لوذان بن عبدوذ بن زید بن نقلبه بن الخزرت ابن ساعدہ بن کعب بن الخزرت الاَ کبر۔

اسے میں مدینہ میں پیدا ہوئے آنخضرت ﷺ کی وفات کے وفت دوسالہ تھے، صغرت کی وہ سے سی غزوہ میں تشریک نے است

حضرت عمر کے جبد میں جب مصر پرفوج کئی ہوئی اور عمر و بن العاص کو فتح میں دیر گئی تو مدینہ سے چار ہزار آ دی ، بطور کمک روانہ کئے گئے ان پر چارخص افسر نتے ، جوفن سیاری میں تمام عرب میں استخاب نتے ، یعنی زبیر بن العوام ، مقداد بن اسود " کندی ،عباده بن صامت " مسلمہ بن مخلد ، حضرت ممر کندی ،عباده بن صامت " مسلمہ بن مخلد ، حضرت ممر کندی ،عباده بن العاص کو خط لکھا کہ ان افسروں میں ہر خض ایک ہزار آ دمیوں کے برابر ہے ، اس بنا کرفوج سے ہزار آ دمیوں کے برابر ہے ، اس بنا کرفوج سے ہزار آبیوں بلکہ ہزار ہے ۔ ا

مصرفتے ہوا تو مسلمی نے وہیں اقامت اختیاری ، پھرمدینہ آئے ورصفین میں امیر معاویہ " کی طرف سے شریک ہوئے ، یہ بیب بات ہے کہ انصار کا ہر فرد جناب امیر رضی القدعنہ کے ساتھ تھا، لیکن میہ ہزرگ اور نعمان بن بشیر امیر معاویہ کے طرفدار شے "۔

جنگ سنین البار بر میں جنگ کا نتیجد امیر معاویہ کے خاطر خواہ نکل تھا اس میں جنگ کا نتیجد امیر معاویہ کے خاطر خواہ نکل تھا اس میں میں جنگ کا نتیجد امیر معاویہ بن کہ یہ بھی جو میں کہ یہ ہوگھ بن ابی بکر جب میں ابی بکر جب میں ابی بر معاویہ بن خدت کے وغیرہ کے ساتھ عفود درگذر کا بر تاؤ کر مصر کی انہوں نے اس کے بالکل خلاف کیا جس کا متیجہ یہ ہوا کہ مصر میں ایک شورش نمودار ہوئی جو محمد بن ابی بر شخ ہوئی۔ بن ابی بر شخ ہوئی۔

محدین ابی بکر می بختل کے بعد امیر معادیہ نے عمر دین العاص می کومصر کا والی بنایا ان کے بعد اور لوگ بھی ان کی طرف سے والی ہوکر آئے جن میں سب سے آخیر والی اور سب سے پہلے نائب السلطنت مسلمہ بن مخلد ہتھے۔

#### أمارت مصروا فريقه:

حفرت سلمہ ،امیر معاویہ کے پاس شام میں تھے کہ امیر معاویہ نے عقب بن عامر جہنی کے بجائے انکوم مرکا حاکم مقرر کیا اور تاکید کی کہ عقبہ سے امارت مخفی رکھی جائے دوسری طرف عقبہ کے نام فرمان بھیجا کہ آپ امیرالبحر ہیں ، جزیرہ روڈس پر تملہ سیح جنانچ مسلمہ معمر پنچا اور عقبہ کے ساتھ اسکندریہ روانہ ہوئے ،ادھر عقبہ کے جہاز نے جزیرہ روڈس پر تملہ کے لئے لئنگر اٹھایا اور ادھر مسلمہ تخت امارت پر تشمکن ہوگئے ،عقبہ کو جہاز نے جزیرہ انسوس کیا لئے ۔ یہ ۱۰ رہے الاقل سے محاوا قعہ ہے بعض لوگوں نے ۵۰ ھے لکھا ہے لیکن میرے نہیں۔

مصرادرافریقداب تک دوجدا گاندصوبے تصادران پر دو والی حکومت کرتے تھے،حضرت مسلمیڈ دنول صوبوں کے امیر بنائے گئے اور اس کے ساتھ ساتھ محکمہ کذہبی وخراج بھی انہی کی تگر انی واہتمام میں دے دیا گیا۔

حفرت مسلمہ "فے نظام حکومت از سرنوتر تیب دیا، سائب بن ہشام بن کنانہ عامری کو پولیس کا افسراعلی بنایا، وہ ۲۹ھ تک اس منصب پر فائز رہاں کے بعد عابس بن سعد مرادی کو کہ ان سے زیادہ انتظامی قابلیت رکھتے تھاس عہدہ پر مامور کیا۔

معاویہ بن خدیج کومغرب کی سرحد پرغز وہ کے بلئے مامور کیا<sup>یا</sup> ۔اور بری و بحری لڑا ئیوں کے لئے بعض مقامات پرلشکر بھیجے۔

حفزت مسلمہ یے اپنے فرائض منظمی نہایت بیدار مغزی ، ہوشیاری اور مستعدی سے انجام ویئے، ایک بحری لڑائی کے لئے آدمی کثرت ہے بھرتی کئے تو فوج میں عام نارانسٹی بھیل گئی، اس موقع پر حفزت مسلم یے نے فوجی جو کم کرنے کے لئے ایک خطبہ دیا جو بجنسہ درج ذیل ہے لیے۔

يا اهل مصرمانقم منى والله لقد زرت فى مدد كم وعددكم وقويتكم على عبد كم والله في مدد كم وعددكم وقويتكم على عبدوكم والدى نفسى بيده لايا تينكم زمان الاالآخر فلآخر شوفمن استطاع منكم ان يتخذ نفقا فى الارض فليفعل!

لوگو اہم کو جھے سے ناخوش ندہونا چاہے میں نے تمہاری تعداداور کمک میں اضافہ کر کے وہمنول کے مقابلہ میں تم کومضبوط بنایا ہے خدکی تتم الرجھ کو فنیمت سمجھو ) آئندہ زمانہ میں

سخت وجابر عمال آسمی کے اس وقت کے لئے البت تم کوز مین میں کوئی سوراخ علاش کرلینا جائے۔

۵۳ هم می روی کشکر برنس پر چڑھ آیا۔ تو حضرت مسلمہ ٹنے فوج بھیج کراس کا سخت مقابلہ کیا، اگر چہاس میں مسلمان کثرت سے کام آئے تاہم فیصلہ مسلمانوں کے موافق ہوا، اس میں عائد بن تغلید یلوی، ابور قید عمرو بن قیس کنمی وغیرہ۔

غالبًا ای سند میں حضرت مسلمہ "نے عابس بن سعید کو پولیس کے محکمہ ہے ہٹا کرامیر البحر بنایا ، اور انہی کی ماتحق میں اسطاؤنہ (غالبًا فسطنطنیہ کی تضحیف ہے کیونکہ اس قدر ثابت ہے کہ مسلمہ یک عبد میں مصرے قسطنطنیہ پر ایک جملہ ہوا تھا۔ ) پر تشکر کشی کے لئے ایک مہم جھبجی ، مہم ہے واپس ہونے تک سائب بن ہشام عابس کے بجائے پولیس کے افسر رہے ، کھھ میں جب وہ روم ہے واپس آئے تواہے سابق منصب یہ بحال ہوگئے۔

ولا جي من حضرت مسلمه " كوئي ضرورت المستندرية من تو فسطاط على عابس بن معيد" كواپناجانشين بنايا -

ای سندیل دجب کے مہینہ میں امیر معاویہ نے انقال کیا اور بزیدان کا جائشین ہوا، سلمہ اسکندر سیدی بیعت لیاور بزیدان کا جائشین ہوا، سلمہ اسکندر سیدی بیعت لیاو، چنانچہ تمام الشکر نے بیعت کی ایکن عبداللہ بن مروین العاص محرضے، عالب نے آگ معکوا کر دھمکی دی کہ ''انکار کرو گوتو اس میں جھونک دول گا''۔ حضرت عبداللہ نے بید کھے کر جبرا وقبرا بیعت کی اور دنیا میں آگ کے عذاب سے محفوظ رہے۔

یجھ دنوں کے بعد حضرت مسلمہ "اسکندریہ ہے دالیں آئے ،اب عابس کو پولیس کے محکمہ کے ساتھ قضا کا محکم بھی تفویض کیا۔ بیادائل البھے کا دافتہ ہے۔

محکمه گذهبی کاانتظام:

مسلمی فی فی می انجام اسلی ہونے کی حیثیت سے بہت می فی مات بھی انجام دیں ہے ہی خدمات بھی انجام دیں ہے ہے انہام دیستان کی اس کو دیں تامی ہوئے ہیں جامع مسجد کی توسیع کی اور حضرت عمرو بن عاص نے جو جامع مسجد تعمیر کی تھی اس کو منہدم کیا۔

مسجدوں میں روشی کے منارے بنوائے ،اورخولان اور نجیب وغیرہ کے ذمہروشی کا جوانتظام تھا،اس کوموقوف کردیا مسجدوں میں بیتھم بھیجا کہ رات کے وقت سب جگدایک اذان ہو، فجر کے وقت بیانظام کیا کہ پہلے جامع مبحد میں کئی مؤذن اذان بکاریں جب وہاں اذان ختم ہوتو فسطاط کی ہر ہر مبحد میں اذان کہی جائے، چونکہ بیطر یقد نہایت پسندیدہ مستحسن اور اسلام کی شان و شوکت کو دوبالا کرتا تھا، نہایت مقبول ہوا اور مُسؤدہ کے زمانہ تک متواتر رائح رہا، ان لوگوں کے زمانہ میں کسی وجہ ہے بیر ہم موقوف ہوگئی اور پھرافسوں کہ کھی زندہ نہ ہوگئی۔

وفات : ۲۵/رجب ۲۲ هيس حضرت مسلمة في انقال فرمايا ۲۲ سال کاس تقا، ۱۵ ايرس چار ماه

حکومت کی ،وفات کےوقت کارو بارحکومت عابس بن سعید کے سپر دکیا۔

اولاد: كوئى ملى يادگارنېيں چھوژى \_

فضل وكمال:

حفرت مسلمہ مافظ قرآن تھے اور وہ ایسا سی کے یاد تھا کہ لوگ تعجب کرتے تھے، حفرت مجاہد مسلمہ وقر اُت کے امام ہیں اور ایپ ز مانہ ہیں اس فن میں بے مظہر تسلیم کئے جاتے تھے ان کا بیان ہے کہ میں دنیا ہیں ایپ کوقر آن کا سب ہے بڑا حافظ سمجھتا تھا، کین مسلمہ کے بیچھے ایک روز نماز فجر پڑھی تو بید خیال غلط تابت ہوا، انہوں نے سور ہ بھر تھی، اتن بڑی سورت میں کہیں داؤاور الف کی بھی خلطی نہیں گی۔

تلاندهٔ خاص اور راویان حدیث میس حسب ذیل حضرات میں، اسلم ابوعمران ، شیبان بن امیه عبدالرحمٰن بن شامه علی بن رباح ، مجمع بن کعب، مجامد بن جر، بشام بن ابی رقیه -

### حصرت محدبن مسلمة

نام ونسب:

محدنام - ابوعبدالحل كنيت بقبيل أوس سے بيں ،سلسلة سب بيت :

محمد بن مسلمه بن سلمه بن خالد بن عدی بن مجدعه بن حارث بن حارث بن نزرج بن عمروا بن

ما لک بن اوس\_

بعثت نبوی ہے ۲۲ سال قبل پیدا ہوئے ، جمد نام رکھا گیا ، سنِ شعور کو پہنچ کرعبدالا شہل کے حلیف بن گئے۔

> اسلام : سعد بن معاذ تے بل حضرت مصعب بن جبیر کے ہاتھ پراسلام آبول کیا۔ غزوات اور دیگر حالات :

ہیں،اب چھوڑتے بھی نہیں بنیا، تاہم انجام کا انتظار ہے،کعب نے کہا مجھے منظور ہے کیکن کوئی چیز گرور کھ دو۔ساتھیوں نے کہا کیار ہن رکھیں؟ بولا عورتیں کہانہیں تم خویصورت آ دمی ہو، بولا تو بیج ، کہا ہے بھی ٹھیکنہیں لوگ انگلیاں اٹھا کیں گے۔ کہ ایک دووس کے لئے اولا در بن رکھ دی بیر بڑے شرم کی بات ہے کیا ہے بہتر نہ ہوگا کہ بتھیارگرور کھ دیں اس نے کہا اچھا میرے یاں چھر آنا ،رات کے وقت محمد این مسلم أبونا كلدكوكد كعب كرمضاعي بهائي تقيه اورمسلمان مو يك تقيه لير ببنيج كعب ن قلعه ميس بلالیا اور ملنے کے لئے گھرے نکل رہا تھا کہ بیوی نے کہا ایسے وقت کہاں جاتے ہو؟ جواب دیاو ہ میرےدو بھائی آئے ہیں۔ان سے ملنے جار ہاہول یولی کہ ان کی آواز ہے و خون ٹیکتا ہے، کہا خیرا گر یمی ہے تب بھی جھے چاہے کیونکہ شریف آ دمی رات کو بھی نیز ہ کی دعوت قبول کرتا ہے غرض نہایت عده عطراكا كرادر جادراد أه كرهر ، نكل جحد بن مسلمة في يهل براتهيول كوكه ركها تقا كهين أس پرقابویا نے کی کوشش کروں گا۔جس وفت اشارہ کروں فوراً قتل کردینا۔ چنانچداس سے کہا،نہایت عمدہ خوشبو ہے، کیا میں تنہاراسر سونگھ سکتا ہوں ، اُس نے اجازت دی تو انہوں نے سر پکڑ کرسونگھااور کہا کہ ان لوگول کوبھی اجازت دو،سب اٹھے اور سرسونگھا، آئی دیرییں وہ بخوبی قبضہ میں آگیا تھا، ساتھیوں سے کہالواس کو آل کرو، آئی درییں تلواریں برس پڑیں لیکن جان پھر بھی باقی رہ گہی، خدا کادشمن آئی زور ہے چلایا کہتمام یہود نے آوزمن لی اور ہرقلعہ پرروشیٰ ہوگی محمد بن مسلمہ "نے جراُت کر کے پیش قبض پیٹ میں بھو تک دی جوناف کے نیچار گی ادروہ شنڈا ہو گیا ا

ان لوگوں نے اس کاسرکاٹ کرساتھ لے لیا اور وہاں سے روانہ ہوگئے ، بقیع پہنچ کر تجبیر کہیں ، آخضرت وہ نے ، بقیع پہنچ کر تجبیر کہیں ، آخضرت وہ نے اس وقت تک آرام ندفر ما یا تھا، برابر نماز پڑھ رہے تھے، تجبیر کی آواز گوش مبارک تک پنچی ، سمجھے کہ مقصد میں کامیا بی ہوئی ، سامنے آئے تو فر مایا کہ ، کامیاب پھرے ہیں ، لوگوں نے کعب کاسر سامنے رکھ دیا تو نہایت خوش ہوئے اور خدا کاشکرادا کیا ،غروہ و مدیس نشکر اسلام کی حفاظت پر متعین تھے۔ پیچاس آدمیوں کے ساتھ تمام رات گشت لگایا تھا۔

واقعہ نفیر میں جو سم بھی بیش آیا تھا، آنخضرت کے ان کو بنفسیر کے پاس بھیجا کہ سیامان کردو کہ ہمارے شہرے نکل کرکسی جگہ چلے جاؤ ہتم لوگوں نے آنخضرت کے سے جوفریب اورد غاکی ہے، وہ ہم کوخوب معلوم ہے تم کووس روز کی مہلت ہے، اس کے بعد اگر یہاں ویکھے گئة تو قتل کردیئے جاؤ گے، بنوفضیر نے عبدالقد بن ابی کے اغوا سے اس حکم کی پرواہ نہ کی ،اور مقابلہ پر تیار

ہو گئے ،آنخضرت ﷺ نے مجبور ہو کرمحاصرہ کرلیا اور فٹکست دی جمد بن مسلمہ کے ذمدان کے جلاوطن كرنے كامعاملى سرد موالى جسكوانموں نے بخو بى انجام ديا۔

غزوہ خندق کے بعد مھے میں غزوہ قریظہ ہوا۔ ۵اروز کے محاصرہ کے بعد بہودی قریظ نے زچ ہوکرسپر ڈال دی اور آنخضرت ﷺ کے تھم پر راضی ہو گئے جمیر بن مسلمہ "نے عورتوں اور بچوں کو جدا کر کے باغیوں کے ہاتھ باندھ دینے اور ایک طرف لا کر کھڑا کر دیائے۔

اس دانعہ کے بعد ۳۰ سواروں کے ساتھ آنخضر ت ملکے نے بحرات روانہ کیا، جومدینہ ے عدن کی مسافت پر واقع تھا مقصود قرطاء پر عارت گری تھی جمہ بن مسلم رات کو چلتے اور ون کو کہیں حصب رہتے ، گاؤں پہنچ کراچا تک ان کو جالیا پھی تل ہوئے باتی فرار ہو گئے ، بہت ہے اونث اور بكريال غنيمت ميں ہاتھ آئيں۔جن كى تفصيل يہ ہے۔ اونث ١٥٠، بكريال ٥٠ ١٥٠، اوز كے بعدمد بيندوالس آئے

رئ الثاني مع من الدين كراته وي كالقصد بصبح كن الدين مقام مدين المريل پر ہے،اور ریذہ کی سرک پر واقع ہے رات کووہاں پنچے تو قبیلہ والوں نے سوم وا آدمی جمع کر کے تیراندازی کی، پھر نیزے لے کرٹوٹ پڑے جمذین مسلمہ کے علاوہ ادھر کے سب آدمی مارے كئ ، كوتد بن سلمة شهيدتيس بوئيكن ان ك شخفير يوف آئى تفي جس عد بلتا بهي مشكل تقاان لوگوں نے سب کے کیٹرے اتا رکئے اور برہنہ چھوڑ کر چلے گئے ، اتفاق ہے ایک مسلمان ادھر ہے كُرْرد بانفار محمد بن مسلمة كواس حال مين ديكها توافها كرمديندلايا، آمخضرت على في اس كانقام کے لئے حضرت ابوعبیدٌ اکوروانہ فر مایا <sup>سی</sup>۔

ع من عمرة القصاء بوا\_ آنخضرت على نے ذوالحليف پنج كو گھوڑ ے تحد بن مسلم "ك سردكردية ادرفرمايا كمتم آك برهويم طهران منجية قريش علاقات موكى يوجها كياماجرا با کہا آنخضرت ﷺ تشریف لارہے ہیں اورانشاءاللّٰد کُل بیہاں پہننے جا کیں گے 🕰 عُروہ تبوک میں جو و على واقع مواتها\_آ تخضرت الله في مدينه من ان كوكاروبارخلافت سيردكيا تقاف

حفرت عمر " كي عبد خلافت من قبيله جبينه كيصدقات وبي وصول كرت بين حفرت عمر" نے گورنروں اور عاملوں کی تکرانی کا ایک عہد قائم کیا تھا۔ وربار خلافت میں وقتا فو قتا عمال کی جوشکا پہتیں

> ۲. ایشاص ۵۳ ا. طبقاستص اس ٣ طبقات ١٣٥ ۵ اليتأص ۸۷ ٣. طبقات ص ٢١ ، ٢٢

٢. العِشأص ١١٩

موسول بوتين ان ي تحقيق أفتيش كي لئز حفرت عمر "في انبى كواتخاب كيا حصادب اسدالغاب لكست بين: "وهو كنان صاحب العمال اينام عمر" كان عمر اذا شكى اليه عامل ررسل محمد ايكشف الحال وهو الذى ارسله عمر الى عماله ليا خذ شطر اموالهم !

" پر حفرت عمر "کریان خلافت میں عمال کے نگران تھے۔ جب سی عامل کی حفرت عمر " سے شکال سے علی کے حضرت عمر " سے عمال شکایت کی جاتی تو تحقیق حال کے لئے محمد بن مسلمہ " بیصیح جاتے ،انہی کو حضرت ممر " نے عمال کے باس بیمیجا تھا کہ ان کے مال کا چوتھا حصہ وسول کریں''۔

الم ييس ميس ميس ميل الله وقاص جوكوف كورزاور عشره ميس ميس ميسان كي أسبت الوكول في حال كي أسبت الوكول في حاكم المول في حال المول في حال المول في حال المول في المول في

حفزت عمر " كونبر ملى كه حفزت سعد بن افي وقاص " في كل بنايا اوراس ميس و يوزهى ركهى كل محمد بن افي وقاص " في كل بنايا اوراس ميس و يوزهى ركهى بيني كينيچى كل محمد بن مسلمه " كوبهيجا كه جاكر ويوزهى ميس آگ لگادير انهول في استهم كي تيل كى حضرت سعد با هر فكل اور يوچها كيام حامله به انهول في واقعه بيان كيا " تو خاموش هو گئے ...

ایک مرتب دخترت مر "بازار میں پھرر ہے تھا کی شخص نے آواز دی ، عمر! کیا چند شرطیں تم کوخدا سے نجات دلاویں گی از تمبارا عامل عیاض بن غنم جومصر کا حاکم ہے باریک کیڑے بہتا ہے اور درواز و پر دربان مقرر کر رکھا ہے۔ حضرت عمر " نے محد بن سلمہ " کو بلا کر مصر بھیجا کہ وہ جس جس حال میں بھوں ان کو بلوالا ؤ ۔ ثمد بن سلمہ " نے وہاں پہنچ کر دیکھا تو واقعی ورواز و پر دربان تھا ، اندر گئے تو عیاض باریک کرت پہنے ہے کہا چلوامیر المونین نے طلب کیا ہے ، درخواست کی کر قباتو پہن لوں۔ جواب بلائیس ای وضع ہے چلو ، غرض ای حالت میں مدینہ آئے۔ حضرت امر " نے وہ کرتہ اتر واکر بالوں کا کرتہ یہنایا اور بکر بوں کا گلمنگوا کر حکم دیا کہ جنگل میں لے جاکر چراؤ "۔

حضرت عمرو بن العاص" كم متعلق معلوم مواكدان كے مال ودولت ميں بہت اضاف موكيا

ا اسدالغا بيطداس ۱۳۳۰ ع صحيح بخاري جلدا يس ۱۹۰۳ طبراتي س ۲۷۰۱ مع اصابيطيد ۱ يس ۱۳۳۶ مي ۳۲ س الغراج س ۲۹

حلدسا

ہے۔ جمہ بن سلمہ " کوان کے نام فرمان دے کر روانہ کیا جس میں لکھا تھا کہ سارا مال ان کے سامنے رکھ دیا جائے۔ یہ جس قد رمناسب سمجھیں گے، لیس گے۔ جمہ بن سلمہ "مصر پنچ تو عمر و" نے ہدیہ بھیجا۔ انہوں نے واپس کر دیا حضرت عمر و" کواس کا ہزا المال ہوا اور کہا کہتم نے میر اہدیہ واپس کر دیا حالا نکہ رسول اللہ مجالا نے قبول فرمایا تھا۔ جواب دیا کہ آنخضرت ہجالا کے ہدیداوراس میں فرق ہاس میں برائی پوشیدہ ہے۔ عمر و" نے کہا خدااس دن کا براکرے جب میں عمر" بن خطاب کا والی بنا، میں نے عاص بن واکل (عمر و کے باپ کا نام مے) کود یکھا ہے وہ جب کخواب کی قبازیب بدن کرتے تھے تو خطاب (حضرت عمر" کے باپ کا نام مے) کود یکھا ہے وہ جب کخواب کی قبازیب بدن کرتے تھے تو خطاب (حضرت عمر" کے باپ ) لکڑیوں کا گھٹ گدھے پر لا دے پھر تا تھا۔ آئ آئ تی خطاب کا بیٹا جمھ پر کھومت جنار ہا ہے۔ جمہ بن سلمہ " نے کہا کہ آپ کے اور ان کے باپ دونوں جہنم کے کندھے ہیں کیومت جنار ہا ہے۔ جمہ بن سلمہ " نے کہا کہ آپ کے اور ان کے باپ دونوں جہنم کے کندھے ہیں لیکن عمر" آپ ہے بہتر ہیں کر دیا اور دینے ہے تھے آئے گئے۔

محمر بن رئیج نے صحابہ "مصر کے حال میں اس داقعہ کو درج کیا ہے۔ایک حدیث بھی سند ا پیش کی ہے <sup>بل</sup>۔ حضرت عمر " کے زمانۂ خلافت تک مدینہ میں رہے پھر ربذہ کی سکونت اختیار کی ۔ حضرت عثمان " کے آل کے اندوہ ناک داقعہ میں بالکل الگ تھے۔حضرت حذیفہ " کہتے ہیں کہ میں ایک ایسے خض کو جانتا ہوں جس کوفتنہ نے بچھ ضرز نہیں پہنچایا اور دہ محمد بن مسلمہ " ہیں۔

چندآ ومی ربذه آئے دیکھا کہ ایک خیمہ نصب ہے اندر محکے تو محمہ بن مسلمہ " ہے ملا قات ہوئی ۔عزلت نشینی کا سبب دریافت کیا تو فر مایا جب تک معاملہ صاف نہ ہو جائے ہم کو دخل دینے کی ضرور سنہیں " ۔

جناب امیر رضی املهٔ عنه خلیفه ہوئے تو ان کوطلب فر مایا اور بوچھامیر سے سماتھ کیوں نہ شریک ہوئے۔ جوئے عرض کی آپ کے بھائی (آنخضرت ﷺ) نے جھے تکوار دی تھی اور فر مایا تھا کہ مشرکیین سے لڑتا اور جب مسلمان سرگرم پیکار ہول تو اسے اُحدیرِ مارکریاش پاش کردینا اور گھر میں بیٹھر ہنا ، چنانچہ میں نے میں کما ہے۔
نے میں کما ہے۔

جمل اور صفین وغیرہ میں کی فریق کے ساتھ نہ تھے۔اس زمانہ میں ایک نکڑی کی تکوار بنائی تھی اور کہتے تھے کہ مجھے رسول اللہ ﷺ نے یہی تھم دیا ہے ہے۔

ا کنزالعمال جلد۳ می ۱۸۳ سے اصابہ جلد۳ می ۱۳۳ سے اسدالغا بہ جلدی میں ۳۳۱ سے سندجلدی میں ۲۲۵ میں الغابہ وفات: امیر معاویه کی عبد میں اسم میں وفات پائی صفر کا مبینة تھا کہ ایک شامی جوسوبہ اردن کا رہنے والا تھا ان کی فکر میں مدینة آیا میں کان کے اندر تھے مید دراتا ہوا ندر چلا گیا اور ان کا کام تمام کردیا، قصور میتھا کہ انہوں نے امیر معاویہ کی طرف سے کوار کیوں ندا ٹھائی کی اس فران مدینہ منورہ کا امیر تھا۔ اس نے نماز جنازہ پڑھائی کا اور مدینہ کے قبرستان میں فن ہوئے۔ وفات کے وقت من مرادک کے سال کا تھا۔

الل وعيال : دس الر كادر چوالوكيال يادكار چهوڙي على مشهورالوكول كنام حب ذيل بيل -جعفر عيدالله معد عبدالرحن عمرو "(بيسب صحابي سقے) مجمود

حلید : قدوراز،بدن دہرا،رنگ گندم گوں،سرکے بال آگے ساڑ گئے تھے۔

فعنل وكمال : فضلائ صحابه طليم مين متع رسول الله الشائل كساته برسول رب تعد سيفكرون حديثين عن تعين ليكن صرف ٢ روايتن حديث كى كتابون مين ملتى بين هي راويون مين مشابيرتا بعين بين جن كيام به بين :

ندویب بسورین خرمه به بن الی هشمه ابو برده بن الی موی عروه اعرج قبیصه بن صن من الی موی عروه اعرج قبیصه بن صن من افعاق ناده و چیزین نهایت نمایان بین حت رسول الله اور فتند سے کناره کشی اور دونون کے مناظراد برگذر کے بین ۔

# خضرت معاذه بن عفراً

معاذنام ہے۔سلسلہ نسب بیہ :

معاذین حارث بن رفاعه بن حارث بن سوادین ما لک بن غنم بن ما لک بن شجار بن تغلب بن مرو بن خزرج ـ والده كا تام عفراً بنت خو بلد بن تعليه بن عبيد بن تغلب بن غنم بن ما لك بن تحارتھا۔

اسلام : بيعب عقبه عقبه عقب كرمسلمان موئے ٥٥ دى اس مفريس ان كے بمراہ تھے۔ ان چھآ دمیوں کے نامول میں اختلاف ہے، ہم نے مویٰ بن عقبداور ابوالا سواد لے کی روایت پر اعتبارکیا ہے جو بالتر تیب زہری اور عروہ سے اس واقعد کی روایت کرتے ہیں۔

مواحًا 🛪 : ہجرت کے بعد معمر بن حارث ان کے اسلامی بھائی بنائے گئے۔

غز وات : بدر میں شریک تھے جب شیبہ، عتبہ اور ذلید بن عتبہ نے مبارز طلی کی تو سب ہے يملے يهى تيوں بعالى (معاذ معوذ عوف ) تغ بلف ميدان ميں فك تصليكن أنخضرت الله في ان کووا پس بلالیا اور حضرت حمز ہ وغیرہ کو مقابلہ کے لئے بھیجا لیکن ولولۂ جہاد کب دب سکتا تھا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف " ایک صف میں کھڑے تھے ان کے داہنے بائیں دونوں بھائی آ کر کھڑے ہو گئے وہ ان کو پہنچانے نہ تھے اس بناء پراپنے گرد دونوں جوانوں کو دیکھ کرخوف ز دہ موے۔اتے میں ایک نے آستدے کہا چیا! ابوجہل کہاں ہے؟ انہوں نے کہا براورزادے! ہوں کہ اس کو ضرور ماروں گا ، پھرای وھن میں اپنی جان بھی قربان کرووں گا ، دوسرے نے بھی اس قتم کی گفتگو کی ۔ حضرت عبدالرحمٰن نہایت متعجب ہوئے اوراشارہ سے بتایا کردیکھوا بوجہل وہ گشت لگار ہاہے۔ اتناس کروہ دونوں بازی طرح جھیٹے اور ابوجہل گوٹل کرڈ الا۔ پھرآ تخضرت 🏝 كوخوشخبرى سنائى ، يوجيها كس في قل كيا ، دونوس في جواب ديا ہم في ، فرمايا تلوار دكھاؤ چنا نجيه دونوں کی مکواروں میں خون کااثر موجود تھا<sup>ہ</sup>ے۔ صیح مسلم میں ان دونوں کا نام معاذین عمر وین جموع اور معاذین عفراء ندکور ہے لیکن صحیح مسلم میں ان دونوں کا نام معاذین عمر ف معاذاوران کے بھائی کا مارنا ثابت ہوتا ہے۔ ابو جہل پر حملہ کرتے وقت این ماعض نے جو قبیلہ زریق سے تھا ، ان پر حملہ کیا۔ چنا نچے ذخی ہو کر مدند آئے تھے۔

وفات : بعضول کے نز دیک تو ای زخم کی وجہ سے فوت ہو گئے ۔ بعض روایتوں میں ہے کہ حضرت عثمان کے زمانہ میں وفات پائی اورایک جماعت کی بیرائے ہے کہ سے بھی انتقال کیا۔ اس زمانہ میں جناب امیررضی الشعنہ اورامیر معاویہ میں لڑائی چھڑی ہوئی تھی۔ اخلاق : حب رسول کھٹے کا بہترین خبوت بدر میں ابوجہل کافتل ہے اس میں انہوں نے جانبازی کی جواعلی مثال چیش کی وہ اپنی نوعیت کے لئاظ سے نہایت جرت انگیز ہے۔ فرائفل کی جانبازی کی جواعلی مثال چیش کی وہ اپنی نوعیت کے لئاظ سے نہایت جرت انگیز ہے۔ فرائفل کی بچا آوری میں اجتمام تھا۔ آنخضرت کھٹا کے ہمراہ حج کرنے کے علاوہ اور بھی جج کئے جن میں سے ایک کا تذکرہ مثن نسائی میں آیا ہے۔

# حضرت مجمع بن جاربيا

نام ونسب:

مجمع نام قبیلہ اوس کے خاندان عمرو بن عوف سے ہیں ،سلسلہ تسب یہ ہے:

مجمع بن جاريه بن ممار بن مجمع بن عطاف بن ضبيعه بن زيد بن ما لك بن عوف بن عمر و بن

عوف بن ما لک بن اوس\_

اسلام : جرت کے وقت کم س تصاوراتی زمانه میں اسلام لا ع

غر وات : غزده حدیبیین شرکت کی 🗓

وفات : امير معاوية تح آخرز مانه خلافت مين انتقال كياك-

اولا و : ﴿ حسب ذيل اولا دح چيوڙي، يعقوب، يجي عبيدالله بيوي كانام سلمه بنت ثابت ابن وحدانه

بن نعیم بن عنم بن ایاس تھااور قبیلہ قضاعہ کے خاندن بلی ہے تھیں <sup>ہی</sup>۔

صاحب طبقات كابيان ہے كدان كى سل باقى تبيى رہى كار

فضل وكمال :

عہدرسالت میں جن صحابہ ٹے قرآن جمع کرنا شروع کردیا تھاان میں حضرت مجمع بن جاریہ "انصاری بھی تھے الیک یا دوسور تیں باقی ہی تھیں کہ آنخضرت ﷺ کا وصال ہو گیا <sup>ھ</sup>ے اور وہ اس کام کو کمل نہ کر سکے۔

منداین شبل میں ہے:

كان احد القرآء الذّين قرئو االقرآن كـ

یعنی و ہان قار پول میں تھے جنہوں نے قر آن پڑھا تھا۔ ۔

حضرت عمرٌ نے اپنے عہد خلافت میں ان کوقر آن کی تعلیم کے لئے کوفہ بھیجا تھا <sup>کی</sup> ۔حضرت

عبدللد بن مسعود بھی و ہیں تھے ، انہوں نے بھی ان عقر آن پڑھاتھا۔

حدیثیں بہت کم روایت کیں ، سیج تر مذی میں موحدیثیں میں جن میں بعض سیج سند

ہے تا بت ہیں۔

راديون من يعقوب عبدالرحل بن يزيد بن جاربياد وعرمه بن سلمه بين \_

ا خلاق : زمدونقنس کی وجہ ابن قوم کے امام تھے، اور بیمنصب صغر سی بی بیس حاصل ہو گیا تھا، باپ نے مسجد ضرار بنائی تھی ، معصوم بیٹااس میں نماز پڑھتا تھا، کیکن بیمعلوم نہ تھا اس سے آنخضرت علیہ اور اسلام کی بیخ کئی مقصود ہے، آنخضرت اللہ نے مسجد کو جلوادیا۔

معن المستحرث و المستحرث المست

## حضرت محيصه تطبن مسعود

نام ونسب:

حیصدنام- ابوسیدکنیت بقیلداوس سے جیں،سلسلینسب یہ ب

محیصه این مسعود بن کعب بن عامر بن عدی بن مجدعه بن حارث بن حارث بن خزرج بن عمر و .

ابن ما لک بن اوس\_

اسلام: مسعود "بن كعب كروبيغ تقى حويصد اور محيد حويصد برات تقان كا ذكر هي عين معرود بين معرود بين الله المستحد المستحد

#### غروات :

اُعد، خندق اورتمام غروات میں شرکت کی ۔غروہ احد ہے قبل کعب بن اشرف یہودی کا قلعب قع ہو چکا تھا چونکہ اس کواوراس کی تمام جماعت کواسلام ہے خاص عداوت تھی۔ آنخضرت بیج ایک ہودی تا جرتھا، نے عام تھم دے دیا تھا کہ جس یہودی پر قابو پاؤاس کوفوراً قتل کر دو۔ ابن سینہ ایک یہودی تا جرتھا، حویصہ کے اوراس کے خاص تعلقات تھے۔ محیصہ "نے اس کوموقع پاکوتل کر دیا چونکہ وہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے نہایت برہم ہوئے ، مارتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے، خدا کے دشمن! تیرے بیٹ میں بہت کی چربی اس کے مال کی ہے۔ محیصہ "نے ان کے غصداور مارکا صرف ایک جواب دیا کہ "جواب دیا کہ "جو شخص نے جھے کواس کے تل کا تھم دیا، اگر تمہار نے تل کا تھم دیں تو تم مجھ کو کارڈ الوگ؟ مخت متعجب ہوئے اور چرت سے بو جھا کہ واقعی اگر وہ میرے مارنے کا تھم دیں تو تم جھے کو مارڈ الوگ؟ انہوں نے کہا، "غدا کی شم خرور ماروں گا'۔ حویصہ پراب غصہ کی بجائے تھا نیت طاری ہوئی، بولے انہوں نے کہا، "غدا کی شم خرور ماروں گا'۔ حویصہ پراب غصہ کی بجائے تھا نہ تا تھا کہ کو کھے ہوئی اور کے جس نے بھی کوالیا تھم دیا وہ کوئی بجیب خد ہب ہے اور پھرانہی کے ہاتھ پر مسلمان ہو گئے کے کتے ہوئی کوالیا تھم کو دیا وہ کوئی بولے بھی نقل کرتے ہیں۔

لطبقت ذفراه بابیض قاضب متی مااصو به فلیس بکاذب يلوم ابن امي لوا مرت بقتله حسام كلون الملح اخلص عقله و ماسرنی انی فتلتک طانعا وان لنا مابین بصری و مارب آخضرت کے بعد جب اشاعتِ اسلام کامحکمہ قائم کیا تو ان کو مسلغ بنا کرفدک روان فر مایا ال

وفات : سندوفات معلوم بیں کی قرآئن معلوم ہوتا ہے کدامیر معاویہ " کے عہدِ خلافت میں وفات پائی کیونکدان کے بوق نے ان کواچھی طرح ویکھا تھا اور صدیث تی تھی اور بیٹا بت ہے کہان کے بوتے سے مہر ہوتا ہے۔

اولا و : حدیثوں ہے ایک اڑے کا پید چلا ہے لیکن نام میں اختلاف ہے۔ مندمیں ساعدہ اور سعددونام آئے میں ، طبقات میں سعد لکھا ہے، کتب رجال میں ہے کہ بعض لوگ ان کے صحافی ہونے کے قائل میں ، اصل نام ترام تھا۔

قضل و کمال : عبد نبوت و الله الماعت اسلام جیسے اہم کام پر متعین ہوناان کے فضل و کمال کی بین دلیل ہے۔ اس کے ملاوہ چند حدیثیں بھی روایت کی بین جو محمد بن بہل بن ابی حشمہ اور حرام بن سعد کے سلسلہ سے مروی بین۔



#### حضرت منذر تظبن عمرو

نام ونسب:

منذرنام \_اعنق ليموت لقب ،قبيلة خزرج كے غاندان ساعدہ سے میں \_سلسلة نسب

ہے

منذر بن عمر د بن حتیس بن حارثه بن لوذ ان بن عبدود بن زید بن زبید بن ثقلبه بن خزارج بن ساعده بن کعب بن الخزرج الکبیر -

اسلام : عقبہ ٹانیمیں بیعت کی اور اپ قبیلہ کے نقیب مقرر ہوئے۔ حضرت سعد میں عبادہ بھی ای قبیلہ کے نقیب تھے ا

غرزوات،عام حالات اوروفات:

طلیب بن عمیرے موافاۃ ہوئی۔ بدراورا حدیث شریک ہوئے۔ موخر الذکر غزوہ میں میسرہ کے افسر تھے۔

غزوہ احدے ماہ بعد مفر ہے مہید بیل انساد کے سر نوجوان جو تراء کے نام ہے مشہور تھے،
اشاعب اسلام کی غرض ہے نجد بھیجے گئے۔ حضرت منذر "اس جماعت کے امیر تھے بیر معونہ پنچے تھے
کہ رعل اور ذکوان کے سواروں نے گھیر لیاان لوگوں نے ہر چند کہا کہ ہم کوتم سے کوئی سرو کارنہیں،
رسول اللہ بھٹے کے کام سے کسی طرف جارہ ہمیں کین ظالموں نے ایک نہ نی اور سب کوئل کر ڈالا صرف منذر " باقی رہ گئے ان سے کہا کہ درخواست کروتو تم کوامان دی جائے کیئن ان کی حمیت سے سرف منذر " باقی رہ گئے ان سے کہا کہ درخواست کروتو تم کوامان دی جائے کیئن ان کی حمیت سے بہنے برتی گوارانہیں کر سکتی تھی صاف انکار کر دیا اور جس مقام پر حضرت جرام " شہید ہوگئے تھے وہیں پہنچ کراڑ ہوئے آنمخضرت بھٹا کو خبر ہوئی تو فرمایا " اعدف لیمو ت " یعنی "انہوں نے پہنچ کراڑ ہوئے آنے خضرت کی طرف سبقت کی "۔ اس وقت سے ان کا یہ لقب خاص و عام کے زبان زوہو گیا تے۔ یہ اوائل سم سے کا واقعہ ہے۔

اولاد : كونى اولانبيس جيمورى \_

فضل و کمال : جاہلیت مین عربی لکھتے تھے۔ اسلام میں قرآن وحدیث کی جووا تغیت بہم پہنچائی تھی اس بناء پر اشاعت اسلام کے لئے وہ نتخب ہوئے اور مبلغین کے امیر بنائے گئے۔ اخلاق : زہدوتقوی ،عبادت وقیام لیل ، بیتمام قراء کا شیوہ تھا۔ حضرت منذر " بھی انہی اوصاف سے مصف تھے۔



### حصرت نعمان هبن بشير

نام ونسب:

نعمان تام ابوعبدالله كنيت بقبيلة خزرج سے بين اسلسله نسب بي ب

نعمان ابن بشیر بن سعد بن نقلبه بن خلاس بن زید بن ما لک اغر بن نقلبه بن کعب بن فرز رخ بن حارث بن الخزرج الا کبر ـ والده کا نام عمر ة بنت رواحه تقا ـ جن کا سلسلهٔ نسب ما لک اغر پرحضرت نعمان "کے آباء سے ل جاتا ہے ـ

حضرت نعمان " کے والد بشیر " بن سعد بڑے دتیہ کے سحانی ہے۔ عقبہ تا نیہ میں ماانصار
کے ہمراہ مکہ جاکر بیعت کی تھی۔ بدر ،احداور تمام غزوات میں آنخضرت وی کے ہمر کاب تھے، سقینہ کی ساعدہ میں سب سے پہلے انہی نے حضرت ابو بکر " سے بیعت کی تھی۔ الھے میں حضرت خالد بن ولید " کے ہمراہ مسیلہ کا کذاب کے مقابلہ کو نظے اور واپسی کے وقت میں اہتم کے معرکہ میں شہید ہوئے۔
والدہ بھی جو حضرت عبداللہ بن رواحہ "مشہور صحابی کی ہمشیر تھیں، آنخضرت وی سیعت کی اس کا شرف حاصل کر چکی تھیں۔ حضرت نعمان " ہجرت کے چودھویں مہینے رہے المانی مل میں اس مقدس گھر میں پیدا ہوئے۔ ہجرت کے بعد انصار میں بیسب سے پہلے بچے تھے ان کی ولادت کے چھائی وابعد حضرت عبداللہ " بن زبیر بیدا ہوئے۔

اسلام کی تاریخ میں سم ہے کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ آغاز سال ہی ہے قریش اور دیگر ہمسایہ قبائل ہے چھیٹر چھاڑ شروع ہوگئ تھی جس کا نتیجہ چند ماہ کے بعد غز وہ بدر کی صورت میں رونما ہوا۔
اس سال جولڑ کے بیدا ہوئے سب میں اس انقلاب انگیٹر زمانہ کا اثر موجود تھا۔ چنانچ نعمان "جو بدر کے وقت میں وقت میں ہینے کے تھے اور حصرت عبدالقد بن زہیر "جوای سال بیدا ہوئے ، اپنے اپنے وقت میں بزے بڑے انقلابات کے بانی ہوئے۔

عام حالات:

باپ، مال کو ان ہے بڑی محبت تھی۔ باپ ان کو آنخضرت بھٹے کے پاس لاتے اور دعا کراتے تھے۔ مال کواس قدر محبت تھی کہ اپنی باقی تمام اولا د کومحروم کر کے جا کداد واملاک انہی کے نام منتقل کر دینا جا ہتی تھیں۔ ایک روزشو ہر کومجبور کر کے اس برآ مادہ کر لیااور گواہی کے لئے رسول اللہ بھٹے کو منتخب کیا ،حضرت بشیر "ان کوآنخضرت بین کی خدمت میں لے آئے ادر عرض کی کہ آپ گواہ رہیں میں فلال زمین اپنے اس لڑ کے کودیتا ہول ، فر مایا اس کے دوسرے بھائیوں کو بھی حصد یا ہے؟ بولے نہیں۔ارشاد ہواتو پھر میں ظلم پر گواہی نہیں دیتا۔ بین کر بشیر "اپنے ارادہ سے باز آئے !۔۔

چلنے پھرنے کے قابل ہوئے آئخضرت کے اس پہنچتے ،ایک مرتبہ آئخضرت کے پاس پہنچتے ،ایک مرتبہ آئخضرت کے پاس پہنچتے ،ایک مرتبہ آئخضرت کے پاس طائف سے انگور آئے ،آپ نے ان کودوخوشے عنایت کے اور فر مایا کہ ایک تمہارا ہے اور ایک تمہاری والدہ کا نعمان راستہ بیس دونوں خوشے چیٹ کر گئے اور ماں کو خبر تک نہ کی چند دنوں کے بعد آئخضرت کے نے پوچھا کہ اپنی مال کو انگور دے دیئے تھے؟انہوں نے کہانہیں ۔ آپ نے ان کی گوشالی کی اور کہایا غدر! کیوں مکار کے۔

ای زمانہ سے نماز وغیرہ کی طرف توجہ کی ، آنخضرت ﷺ کے واقعات و یکھتے تو ان کو یا در کھنے کی گوشش کرتے منبر کے قریب بیٹی کروعظ سنتے کی۔ ایک مرتبہ انہوں نے دعوے سے کہا کہ آنخضرت کے کی رات کی نماز کے متعلق میں اکثر سحابی سے زیادہ واقف ہوں ؟۔

شب قدر کی را توں میں آنخضرت ﷺ کے ہمراہ جاگے تھے، اور نمازیں پڑھیں تھیں <sup>ھ</sup>ی

رئع الاوّل الصير من آنخضرت الله في انقال فرمایا -اس وقت حضرت نعمان " كاس ٨ سال ٤ ماه كا تقال ماه كا تقال الله على الله

وكان هواه مع معاوية وصيله اليه والى ابنه يزيد

تعنی وه معاویه اوریزید دونوں کی طرف مائل <u>تنص</u>

امیر معاویہ ؓ نے اس کے سلسلے میں ان کوجلیل القدر عبدے ویے عین التمر میں جناب امیر "کی طرف ہے مالک بن کعب ارجی حاکم تھے، امیر معاویہ ؓ نے ان کو کھیج کروبال اسلحہ خانہ پر

تملد کردیا لی۔ فجالہ بن عبید کے بعد دمشق کا قاضی مقرر کیا لیے۔ اور جب یمن پرتسلط ہوا، تو عثان ابن ثقفی کے بعد وہاں کا والی بنایا۔ اس بنا پریہ بین کے (سلطنت بنی امیہ ) تیسرے امیر تھے ہے۔

سے بحدوہ موری موری موری اوری بات کو کوفہ کا صافح بنایا اور تقریباً ۹ ماہ تک اس منصب بر مامور ہے،
مرمعادیہ نے بعد بن بدتخت خلافت پر جمکن ہوا، اس نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ ، حضرت عبداللہ بن عمر اللہ عنہ اللہ عنہ بن بن کو بیعت کے لئے مجبور کیا، حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے بیعت سے صاف انکار کیا، اوھر کوفہ سے شیعیان علی کے خطوط پہنچنے لگے، جن میں ان کی خلافت نے بیعت سے صاف انکار کیا، اوھر کوفہ سے شیعیان علی کے خطوط پہنچنے لگے، جن میں ان کی خلافت سلیم کرنے پر بوی آ مادگی کا اظہار تھا۔ چنا نچہ حضرت امام حسین نے حضرت مسلم میں عقیل کو تفتیش صالات کے لئے کوفہ روانہ فر مایا، مسلم کوفہ پہنچ تو شہر کا بڑا حصہ ان کے ساتھ تھا، ۱۲ ہزار آ ومیوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی، حضرت نعمان کو بیتمام خبریں پہنچ رہی تھیں، لیکن انہوں نے جگر گوشہ بتول کے معاملہ میں خاموثی ہی کوتر نجے دی۔

لیکن جب مختار این الی عبید کے مکان پر همیعیوں کا اجتماع ہوا اور نقضِ بیعت کی تیاریاں ہو کین تو نعمانؓ نے منبر پر آیک پرزور خطبہ دیا، جو درج ذیل ہے۔

اما بعد! فاتقو الله عبادالله ولا تسارعو الى الفتنة والفرقة فان فيها يهلك الرجال وتسفك الله عبادالله و تغصب الاموال انى لم اقاتل من لم يقاتلنى ولااثب على من يثب على ولا اثاتمكم ولا اتحرش بكم ولا اخذ بالقذف ولا البيتم صفحتكم لى ونكتتم بيعتكم ولا النهمة ولكنكم أن ابديتم صفحتكم لى ونكتتم بيعتكم وخالفتم امامكم فو الله الذى لاله غيره لاضربنكم بسيفى ماثبت قائمه فى يبدى ولولم يكن لى منكم ناصر اماانى ارجوا ن يكون من يعرف الحق منكن اكثر ممن يو ديه الباطل.

لوگوں! خدا ہے ڈرواور فتنہ اور اخلاف پیدا کرنے میں جلدی نہ کرو، کیونکہ اس میں آدمی ضائع ہوتے ہیں جو تحف محمد ہے استے ہیں جو تحف محمد ہے استے ہیں جو تحف محمد ہے اس سے نہ لڑوں گا نہ آپس میں جنگ و جدل بڑے گامیں بھی اس سے نہ لڑوں گا نہ تہ کو بُرا کہوں گا، نہ آپس میں جنگ و جدل بر پاکروں گانہ ہو خوان اور تہمت میں ماخوذ کروں گا، کیکن اگرتم نے علانے میری نافر مانی کی بیعت تو ڈی اور باوشاہ سے مخالفت شروع کی تو خدا کی قتم جب تک میرے ہاتھ میں

تکوارر ہے گی تم کو ماروں گا ،خواہ تم میں کا ایک شخص بھی میری مدد نہ کرے ہاں <u>مجھے</u>امید ے كتم ميں باطل ك بنسب حق كے بہنجانے والے زياده موجود بيں۔

عبدالله بن مسلم حليف بن اميهجي مجمع من موجودتها ،والي حكومت كاية سابل ديكه كرجوش ميس ا شااور کہا کہ'' آپ کی رائے اس معاملہ میں نہایت کمزور ہے، بیزی کا وقت نہیں اس وقت آپ کو دشمن كے مقابلہ ميں سخت ہونا حائے' حضرت نعمان نے فرمایا میں خداكی معصیت ميں قوى ہونے سے اس کی اطاعت میں کمزور بنازیادہ پند کرتا ہوں ،اور جس پردہ کو غدانے لٹکا دیا ہے، میں اس کو جاک كرنامناسبنييس بحتا عبداللدف وبال عدايس آكريز يدكوخط لكهاكة المسلم فكوف آكر تسلط كرايا باراً بويبال حكومت كي ضرورت بي وكن في في خص كو يعجد كه آب كام نافذكر سكنعمان بالكل بود مے تحص میں یا عمد ا كمزور بن رہے میں "عبداللہ كے ساتھ عمارہ بن عقبہ عمر بن سعد بن ابی وقاص نے بھی ای مضمون کے خطوط روانہ کئے ، پزید نے نعمان کے بجائے نہیداللہ بن زیادہ کو کوفیہ کا حاكم بنيااوروه شام حلي ك الدين واله كاواقعهد

اس کے بعد مص کے امیر مقرر ہوئے اور بزید کی وفات تک اس عبد برقائم رہے۔ سمانی میں جب معاویہ بن پزید کا نقال ہوگیا تو <sup>حصرت ع</sup>بداللہ بن نبیر کی بیعت کی اہل شام کودعوت دی ،اور ان کی طرف ہے مص کے حاکم مقرر ہوئے لیعض روایتوں میں ہے کہ انہوں نے پہلے تو ابن زبیر " کی بیعت لی اس کے بعد خوداین بیعت لینا شروع کردی جملیکن بیروایت قرین قیاس نبیس ،اگرید واقعه ہوتاتو تاریخ اور رجال میں اس کا تذکرہ ہوتالیکن اکثر تذکرے اس ذکرے بالکل ساکت میں۔ نعمان کی طرف اورلوگ بھی شام میں این زبیر کے طرفدار ہو گئے تھے ،مروان نے بیدد کھے کرشام کا سفر کیا ،اورایک اشکر فراہم کر کے ضحاک بن قیس کے مقابلہ کو بھیجاضحاک ابن زبیر کیطر ف ہے بعض اصلاع شام کے حاکم تھے، تعمان کوخبر ہوئی تو شرجیل بن ذواا کلاع کے ماتحت کچھوٹوٹ

شحاك كى مروكے لئے رواندكى مرخ ربط اليك مقام پرلزائى پیش آئى جس میں شحاك كوشكست ببوئى ، نعمان کے معلوم ہوا تو خوف کی وجہ ہے رات کومص ہے کو پٹی کیا ،مروان نے خالد بن عدی اا کا ای کو پندسوارد ے کرتعاقب کے لئے بھیجا۔

وفات : حمص كنواح ميں بيران ايك كاؤں ہے وہاں سامنا ہوا، خالد نے نعمان " كُوْلْ كر ك سر کاٹ لیا اور ان کے اہل و میال کو گرفتار کر کے مروان کے پاس حاضر ہوا بیوی اینے شو ہر کے پر عبرت انجام کا تماشد کیے چکی تھی درخواست کی کہان کا سرمیری گود میں دے دو، کیونکہ بس اس کی سب سے زیادہ مستق ہوں ،لوگوں نے سران کی گود میں ڈال دیا ،بیاوائل ۲۵ ھاکا اقعہ ہے اس وقت حضرت نعمان ملکی تھی۔ کی عم ۱۴ سال کی تھی۔

اہل وعیال: ان کی بیوی جن کا بھی ذکر ہوا ، خاندان کلب سے جیں ، ان کا بجیب قصہ شہور ہے۔ وہ امیر معاویہ کے کل بین تھیں کہ انہوں نے ایک روز بزید کی مال مبسون سے کہا کہ تم اس عورت کو جاکر دکھو ، مبسون نے ویکھر بیان کیا کہ حسن جمال کے لحاظ سے اپنانظیر نہیں رکھتی ، کیکن اس کی ناف کے بینچ ایک تل ہے ، اس کے بداجیت شوہر کا سرائی گود میں لے گی۔ چنانچہ حبیب بن مسلم نے ان سے نکاح کیا اور پھر طلاق دے دی۔ پھر حضرت نعمان نے نکاح کیا اور قبل ہونے کے بعد جسیا کہ مبسون نے پیشین گوئی کی تھی ، ان کا سران کی گود میں رکھا گیا گیا۔

اولادمیں تین از کے مشہور ہیں اوروہ سے ہیں محمد، بشیر، بزید۔

فضل وكمال:

حفرت نعمان کو حدیث وفقہ سے کامل واتفیت تھی، اور اگر چینظم ونسق ملک واقامت اس اور دوسری ذمہ دار ایوں اور مصروفیتوں میں ان علوم کا موقع نہ ملتا تاہم دایالا مارت فقہ وحدیث کا مخزن بن گیا تھا۔ ہزاروں مقد مات فیصلہ کے لئے پیش ہوتے تھے۔ جن کوانبی علوم کی وساطت سے وہ فیصل کرتے تھے۔

حفرت نعمان اگر چه عهد نبوت میں ہشت سالہ تھے تاہم بہت می حدیثیں یاد ہوگئ تھیں، بعد میں حفرت عمر اور حفرت عائش کے فیض صحبت ہے مستفیض ہوئے اپنے ماموں ابن رواحہ ہے بھی حدیث کی تھی۔

اس معاملہ میں اگر چہ نہایت مختاط تھے تاہم ان کی سند ہے ۱۲۳ روایتی منقول ہیں، فیصلے کے وقت حدیث کا حوالہ دیتے تھے، ایک مرتبہ ایک مقدمہ پیش ہوا، تو فر مایا کہ میں تیرا فیصلہ ای طرح کروں گا جس طرح آنخضرت علی کے ایک محض کا فیصلہ کیا تھا <sup>ک</sup>۔

بعض وقت مسائل بھی بتلاتے تھے اور اس کا زیادہ تر خطبوں میں اتفاق ہوتا تھا، خطبے ذہبی اور سیاس دونوں قتم کے ہوتے تھے اور نہایت نصیح و بلیغ ہوتے تھے ،طرز اور انداز تعبیر پر قدرت تھی ،اس

لے سدواقعات بعقو فی جلدا میں ۴۰۵ واستیعاب جلدا میں ۱۳ سے لئے میتے ہیں۔ میر مندائن صلیل علدیم میں ۶۷

کوساک بن حرب نے ان الفاظ میں بیان کیا ہے۔'' میں نے جن لوگون کے خطبے سنے ان میں نعمان اُ کوسب سے بڑھ کر پایا '۔ خطب میں گل ومقام کے مناسب اعضاء کو حرکت دیتے تھے، ایک مرتبہ کہا کہ میں نے رسول اللہ عظامت سنا ہے تو اس لفظ پر انگل سے کا نوں کی طرف اشارہ کیا گئے۔ آنخضرت عظاور اپنے زبان کی معاشرت کا نقشہ ان الفاظ میں کھینجا۔

ماکان نبیکم یشبع منه اللقل و ما ترصنون دون الوان التصر و الزبذي منه اللقل و ما ترصنون دون الوان التصر و الزبذي منه اللقل و ما ترصنون دون التحمي منه اللقل و منه الله منه مختلف اقسام كرچه و بارون اور كمهن بريمي راضي تبين حالاتك يقيم مناه و يدر منه و يدر منه

ایک مرتبه منبری خطبه دیا اوراس می جماعت کورجمت اورتفریق کوعذاب بنا کرچیش کیا توید اثر ہوا کہ ابوامام با بلی اینھے اور جمع کوخاطب کر کے کہا عملیہ کم بالسواد الاعظم سے ہم پرسوادا عظم کا اتباع فرض ہے۔

ان مواقع پرجن لوگول کو حدیثیں سننے کا اتفاق ہوا ،ان کی تعداد ہزاروں ہے متجاوز ہے کیکن وہ لوگ جو تلانہ وُ خاص کا درجہ رکھتے ہیں حسب ذیل ہیں۔

شعمی ،حید بن عبدالرحمٰن ،ختیمه ،ساک بن حرب ،سالم بن البی الجعد ،ابوا بحق سبیعی بن عبدالله بن عقیه ،عروه بن زبیر ،ابوقلابیة الجرمی ،ابوسلام الاسود ،غیراز بن حریث ، مفصل بن مهلب بن البی صفره ،از جربن عبدالله حزاری \_

نثر كے ساتھ ظم ميں بھى وفل تھا، بياشعاراننى كى طرف منسوب ميں

وانی لاعطی المال من لیس سائلا و ادرک المولی المعاند بالظلم و انی متی مایلقنی صار ماله فما بیننا عند الشدند من حرم فلاتعدد المولی شریکک فی الغنی ولکنماالولی شریک فی العدم اذامت ذو القربی الیک برحمة وغشک واستغنی فلیس بذی رحم ومن ذالک للمولی الذی یستخفنه اذاک و من یرمی المدو الذی توم اخلاقی نصرت عمان شوروش فتروف اداورد گرانقلابات می گر ر بخ کے باوجود دیج وظلم روائیس رکھتے تھے، وہ نہایت ترم دل اور دیم تھاور شورش کے مواقع پرتی کے بیائے لطف وکرم سے کام لیتے تھے، مورخ طری لکھتے ہیں :

کان حلیماً نا سکا یحب العافیت و و بر د با ر ، عابد ، او ر عافیت پندیت مسلم بن عقبل کاواقعداوراس معلق حضرت نعمان کا خطبه و پنقل بو چکاقیس بن البشیم کوایک خط کساتوات می تریز فر مایا "متم نهایت بد بخت بهائی بوجم نے رسول الله علیہ کودیکھا اور آپ سے حدیث می تم نے نه دیکھا نه حدیث می آپ علی نے نه دیکھا نه حدیث می آپ علی نے فر مایا که قیامت کر قریب بہت سے تیرہ دتار فتنے آئیس کے جن میں آدی سے کوسلمان بوگاتو شام تک کافر بوجائے گا اور لوگ و نیا کی تھوڑی منعمت کے لئے اپنا فد بہب بنج والیس کے ایکن سے نری طبع ، جبن و بر دلی کی تیجہ نہ تھی وہ صلم و تحل میں جس طرح کیا تیجہ نہ تھی وہ صلم و تحل

سخادت کا بھی یہی حال تھا۔ جمص کے والی ہوئے تو اعمیٰ بمدانی پہنچااور کہا کہ میں نے
یزید سے مدد کی درخواست کی لیکن اس نے نہ تی ابتمہار سے پاس آیا ہوں کہ پچھ قرابت کا پاس
کرواور میرا قرض ادا کرو نعمان " کے پاس پچھ نہ تھا جسم کھا کر کہا میر سے پاس پچھ نہیں پھر پچھ
سوچ کر کہا ، '' ہند' اور منبر پر کھڑ ہے ہو کر ۲۰ ہزار کے مجمع میں ایک خطبہ دیا جس کا مضمون
حسب ذیل ہے :

"الوگو! آئتی بهدانی تنبهار سے ابن عم بیں مسلمان اور عالی خاندان ہیں۔ ان کورو پسے
کی ضرورت ہے اور تنبہار سے پاس ای غرض سے وار دہوئے ہیں۔ ابتمبهاری کیارائے
ہے ! تمام جُمع نے کی ذبان ہو کر کہا "جوآپ کا حکم ہو"، فربایا : نبیس میں پہر حکم نبیس
دیتا ، کہاتو فی کس ایک دینار (۵روپ) فربایا "نبیس دو شخصوں میں ایب دینار" سب
نفور کیاتو کہا کہ مروست ٹیل ان ویت المال سے دینے دینا ہواں جب نفواہ فارو پسے
برآ مد ہوگاتو وشق کر لیا جائے گا۔ حضرت نعمان "ن وا بزار وینار الله سے (۵۰ ہزار روپ )
دسیتے ، تو آئتی سرایا شکر وانتمنان تھا"۔

چنانچدسب ذیل اشعار مدح میں کہے۔

فلم ارللحاجات عند انکما شها کنعمان اعنی ذالندی ابن بشیر

عاجوں کے پیش آنے کے وقت میں نے کی نعمان بن بشیری طرح کی کونمیں ویکھا

# حضرت نعمان بن عجلان

نام ونسب:

نعمان نام - خاندان زریق ہے ہیں سلسلئنسب سے :

نعمان بن مجلان بن نعمان ابن عامر بن زریق این قوم کیسردار نتیے اور انصار کی ممومی سیادت کی وسے کو ماان کی زبان بن گئے تھے۔

حالات : ایک مرتبهٔ تخضرت ﷺ که مانه مبارک میں بیار ہوئے آپ ﷺ خود میادت لوکٹر بیف لائے اور صحت کی دعافر مائی <sup>کا</sup>۔

جناب امیر کرم الله وجهد کے عہد خلافت میں بحرین کے مامل تنے۔ جنٹرت عدبی عباد "اور حضرت این عباد" اور حضرت این عباس" کی طرح شاید وہ بھی خلافت کواپناخی سجھتے ہتے چنانچیان کے خاندان کا جو خص بھی ان کے پاس پینچیاس کوانعام واکرام سے مالا مال کردیتے ایک شاعر نے اس واقعہ کوظم کردیا ہے۔ وفات نے حضرت علی "یا امیر معاویہ "کے ذمانہ خلافت میں وفات یائی۔

اہل دعیال :

اہل و میال کی تفصیل معلوم نہیں۔ اتنا معلوم ہے کہ نیوی کا نام خولہ بنت قیس تھا جوانصار یخمیں ۔ پہلے حصرت حمزہ "عم رسول اللہ ﷺ کومنسوب تھیں ان کی شہادت کے بعد ان کے نکاح میں آئیں۔

حليه : مايه بيقا بيت قد بمرخ رنك الوگان كو كمروجهي تقيد

فضل و کمال : شاعر تھے اور شعرا جھے کہتے ہے۔ عبد خلافت راشدہ اور انسار کے نمایاں کارنا موں و نظم کا جامہ بہتایا ہے۔ نظم کا جامہ بہتایا ہے جواور کتابوں میں منقول ہے۔

**→≍≒€€**₹**≍**+

# حضرت ہلال بن أمية

نام ونسب:

قبیلہ اوس کے خاندان سے ہیں،سلسلہ نسب بہے:

بلال بن امیداین عامر بن قیس بن عبدالاعلم بن عامر بن کعب بن واقف ( ما لک ) بن امراء القیس بن ما لک بن اوس -

والد کانام اندیہ تھا، اور حضرت کلثوم بن الہدم جن کے مکان میں آنخضرت ﷺ نے ہجرت کے بعد قیام کیا تھا، ان کی سیمشیر تھیں۔

اسلام: عقب نانیک بعد مسلمان ہوئے ماور خاندان واقف کے بُت توڑنے کی سعادت حاصل کی۔ غروات اور عام حالات:

بدراور اُحد میں شرکت کی ، فتح مکہ میں واقف کے علمہ دار سے خرد وہ تبوک میں شریک ہوئے ، آنخضرت بھی واقع سے منامدار سے خرد وہ تبوک میں شریک ہوئے ، آنخضرت بھی نے جب لوگوں کوان سے بات کوئی عذر نہ تھا، یونہی بیشارہ گیا، اورشر یک نہ ہو سکا، آنخضرت بھی نے جب لوگوں کوان سے بات چیت کرنے کی ممانعت فرمادی تو یہ گھر میں بیشور ہے، اور شب وروز گریہ وزاری میں لگ گئے، مہم ون گذر گئے تو آنخضرت بھی کا حکم بہنچا کہ اپنی بیوی سے ملیحدہ ہوجاؤ، ان کی بیوی حاضر خدمت ہو نیس اور کی کے بال گرمت بوڑھے ہوں واران کے پاس خدمت کے لئے کوئی آدمی نہیں ، کیا میں ان کی خدمت کر کھتی ہوں فر مایا ہال کیکن وہ تمہارے پاس ندانے پائیں ، بولیں وہ تو حرکت میں ان کی خدمت کر گئے ہوئی اور نے بعد جب ۵۰ دن پور سے نوبے قربول ، وئی اور ہے آیت ارتری، "و علی الفلقة الذین خلفوا کے بعد جب ۵۰ دن پور سے نوبے قربول ، وئی اور ہے آ یہ اور کی آخری ، "و علی الفلقة الذین خلفوا کے ایک میں شائی ہوئی اور ہے آ یہ اور کی ہوئی اور ہے آ یہ اور کی شائی الفلقة الذین خلفوا کے ایک میں شائی ہوئی اور کے بعد جب ۵۰ دن پور سے نوبے آتو ہوئی اور کی اور ہے آ یہ اور کی دور کی د

عُالبَاس واقعہ کے بعد ہی اُحان کا واقعہ پیش آیا ہتر یک بن حما ، ایک فض نظے ہلال نے اپنی بیوی کوان کے ساتھ تہم کیا اور جا کر آنخصرت ﷺ سے بیان کیا ارشاد ہوا کہ'' دوصور تیں ہیں ، یا تو شوت پیش کرویا پی پینے پروزے کھاؤ ، بلال نے کہایار سول الله (ﷺ) جب ہم میں سے کو کی شخص اپنی بیوی کے یاس دوسر کے وقع کیلے تو کیا اس کا ثبوت بھی ہم پہنچانا ضرر دری ہے آخضرت کے

اوپر گذر چکاہے کہ یہی عورت جب آنخضرت ﷺ سے اپنے شوہر کی خدمت گذاری کی اجازت لینے والی تھی ہتو آپ کے استفسار پر کہا تھا۔

" والله مابه حركة الى شي"·

''میراشو برکس کم لی حرکت کے قابل نہیں''۔

اس سے قیاس ہوتا ہے کہ حضرت ہلال کا خیال ہالکل سیح تھا، چنانچے ایسا ہی واقع بھی ہوا۔ وفات : سنہ وفات سیج طور پر متعین نہیں لیکن ابن شاہین نے لعان کے قصہ کو جس سلسلہ سے روایت کیا ہے اس میں اخیر نام مکر مہ کا ہے جنہوں نے ہلال سے بلاواسط اس قصہ کو سناتھا، اگر میسیجے ہے تو ہلال نے امیر معاویۃ کے زبانہ میں وفات یائی۔

ا خلاق : تصحیح بخاری میں کعب بن مالک ہے روایت ہے کہ ہلال اور فلال دونوں نہایت صالح عظے کے اور درحقیقت بنوسلمے بت قوٹر نا ، تبوک میں اور لوگوں کے برخلاف جموٹ او بہاندے کریز کرنااپنی بیوی کے واقعہ میں صاف گوئی ہے کام لیٹاءان کے جوش ایمان زیدوتقو کی اور راست بازی وصدافت کی نہایت روشن ملامات ہیں۔

**→≍⋉⋞⋟**⋉≍**-**

حلفائے انسار یعنی وہلوگ جوقبائل انسار کے ہم معاہدہ تھے حضرت ابو ہردہ <sup>رخ</sup> بن نیار

نام ونسب:

بانی نام \_ابو برده کنیت ، قبیله کلی ت بین اسلسلهٔ نسب به ب

با فی بن نیار ابن عمر و بن مبید بن کلاب بن وصان بن عنم بن فی بان بن جمیم بن کابل بن .

ذیل بن بلے:

اسلام : عقبهٔ فائيين مسلمان موت-

غروات : بدر، أحد، خندق اور تمام غروات ميں شركت كى منز وة احد ميں مسلمانوں كے پاس صرف دو گھوڑ مے تھے جن ميں ايك ابو برده " كا تھا۔ فتح مَد مِن بنو حارثه و علم انہن ك ياس تما

مبدنیوت کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہائی تمام لڑائیوں میں شریک رہے۔

وفات : امير معاوية كزمائة خلافت يس السح يس وفات يائي -

اولاد: كۆنى اولادىيىن چھوڑى\_

فضل و کمال: البته معنوی اولا دبہت ی ہیں اوران میں بیعض کینام بیہ ہیں ، برا ، بن مازب" ( بھانج ہتھے ) ، جابر بن عبدالله " ،عبدالرحمٰن بن جابر " ،کعبْ بن عمیسر بن عقب بن نیار ،نصر بن نیار ،بشیر بن بیار۔ روایتوں کی تعداد (۲۰ ) ہے۔

**-**≍≍**<>**≿≍+

#### حضرت ثابت بن دحداح

نام دنسپ :

تابت نام \_ ابولد صداح كنيت بقبيله كلى كے خاندان انف يا تنال ن ي يخصاور عمر و بن عوف سي حاليف يقط سلسلة نسب بير ي

ثابت بن دحداح بن تعيم ابن عنم بن آياس ـ

اسلام: ہجرت کے بعدمسلمان ہوئے۔

غزوات :

غزوہ اصدیس نمایاں شرکت کی جنگ کی شدت ہے جب سلمانوں کے پاؤل اَ کھڑ ہے قام انہوں نے آگے بڑھ کرانسار کو آواز دی ''ادھر!ادھر! تابت بن وحداح میں ہوں! اگر تند ہے قال ہوئے تو غداموجود ہے تم کو پنے دین کے لئے لڑتا چاہئے ، خدافتح ونصرت مطافر مائے گا' ۔انسار کے چند جا نباز اس دعوت جن کے خیر مقدم کے لئے بڑھے ۔قریش مکد کی ایک زبر دست جماعت جس میں خالد ، ہمر وابن عاص ، مکر مد بن ابوجہل ، ضرار بن خطاب اور دیگر روسائے قریش نتھ ۔۔۔۔۔۔۔ قریب کھڑی تھی انہوں نے گروہ انسار کے ان جا نباز وں کے ساتھ اس جماعت پر تملہ آئیا۔ خالد " نے بڑھ کر نیز ہ مارا جس سے حضرت ابو دحدال " زخمی ہوکر زمین پر گر پڑے لوگ اٹھا کر لائے اور علاج شروع کیا اس وقت تو خون بند ہو گیا اور وہ ایجھے ہو گئے لیکن غزوہ کہ حدید بیکے بعد ریکا کیک زخم پھر بھٹ گیا اور اس کے صدمہ سے انہوں نے وفات بائی۔

وفات : آخضرت ﷺ سحاب کے ہمراہ جنازہ کی شرکت کے لئے تشریف لائے اور فن کر نے اللہ بعد گھوڑ امناگا کر سوار ہوئے ۔اس موقع پرآپ نے فرمایا ، ہنت میں جیوبارے کی کتنی شانیس ہیں جو البن دعداج کے اسطاد کائی گئی ہیں کہ ۔

اس کے بعد ماصم بن مدی توطلب فر مایا اور او شیعا تم او گول سندان کی پنهوتر ابت تھی ؟ بو انبیس ،ابولیا به بن عبدالمنذ ران کے بھا نجے تھے تخضرت ﷺ نے تر کدان کے موالد کیا گے۔ امل وعمال : کوئی اولا دنیتھی۔ بیوی کا نام دحداح تھا۔مند کی ایک حدیث میں ان کاذکر ہے۔

ایک شخص اپ بائ کی دیوارا مخانا چاہتا تھا۔ تھے میں دوسرے کا درخت پڑتا تھا آنخیشت عیازت کہا کہ وہ درخت بڑھ کو داوا دہنے ۔ آپ نے درخت والے کو بلا کرفہمائش کی اس نے انکار ایا تو فرمایا اس کے عوض جنت میں ایک درخت اورہ اس پڑھی راہنی نہ ہوا۔ حضرت ابود صدات نے مناتو اس کے پاس گئے اور کہا کہ بخصے دیوار لے اوادرا پنا درخت میرے ہاتھ فروخت کردو۔ اس نے منظور کیا تو آنخضرت بھی کے پاس پہنچے اور اس واقعہ ہے آگاہ کیا آپ نہایت خوش ہوئے اور فرمایا ابود صداح سے کے لئے جنت میں سے درخت ہیں۔

حضرت ابود حدات آنخضرت ﷺ کے پاس سے اٹھ کر باغ میں آئے اور بیوی سے کہا کہ یہاں سے نکل جاؤ ۔ میں نے یہ باغ جنت کے ایک درخت کے معاوضہ میں ﷺ ڈالاشو ہر کی طرت ہوی بھی نہایت سعادت مند تھیں خوش ہے اس واقعہ کوسنا اور بولیس کہ یہنہایت نفع کا سودا ہے آ

# حضرت حذيفه بن اليمان

نام ونسب

حد یف نام \_ ابوعبدالله کنیت ، صاحب السرلقب ، قبیلهٔ عطفان کے خاندان عبس ت بیں \_نسب نامه بیہ ہے :

حدّ یفیه بن حیل بن جابر بن عمرو بن ربیعه بن فروده ابن حارث بن مازن بن قطیعه بین عبس بن بغیض بن ریث بن غطفان العبس به والده کا نام رباب بنت کعب بن عدی بن عبد الاشبل تقا۔

حضرت حذیفہ " کے دالد اپنی قوم کے کسی شخص کوئل کر کے مدینہ گئے بتھ اور پہیں سکونت اختیار کر کی تھر بینہ جم قرابت بھی سکونت اختیار کر کی تقدیم میرالاشبل کے خاندان سے حلف کا تعلق ہوا پھر بعد میں باہم قرابت بھی کر لی۔ کہتے ہیں کہاوس وٹرزوج کا تعلق پُونکہ یک سے تھااس لئے ان کی قوم نے ان کا نام یمان را کی دیا ہوں کہ میدالاشبل میں جو تکا تے کیا تھا ،اس سے حسب و بل اولا دیدا ہوئی ،حذیفہ، معد ہمفوان ، مدلح ، لیا کا مدلح ، لیا کا مدلے ، لیا کا مدلے ، میدالوں کی نام سے مشہور ہوئے۔

اسلام : والدین نے اسلام کا زمانہ پایا اور مشرف باسلام ہوئے ، بھائی بہنوں میں سرف عذیفہ اور صفوان کو بیسعادت حاصل ہوئی ،اس وقت آنخضرت ﷺ مکہ میں اقامت گزین ہے ، حضرت عذیفہ جمرت کر کے مکہ پنچاور آنخضرت ﷺ سے اجرت اور اُصرت کے متعلق رائے طلب کی تو آپ نے ہجرت کے بجائے اُصرت کوان کے لئے تجویز فرمایا ہے۔

غر وات: اگر چیفرد و بدر میں شریک ندہ وسکے، تاہم اپنے باپ کے ساتھ فردوہ کے ارادہ سے نکلے تھے۔ تاہم اپنے باپ کے ساتھ فردوہ کے ارادہ سے نکلے تھے۔ لیک ن راستہ میں کھار قریش نے روکا کہ تھ بھی کے پاس جانے کی اجازت نہیں ، بول کے تھ کے پاس نہیں بلکہ مدینہ جاتے ہیں ، چنا نچہ ان لوگوں نے اس شرط پر چوز اکر لڑائی میں تھ بھی کی طرف سے شریک ندہوں ، انہوں نے خدمت اقدی میں بھی کر ساری داستان سائی ارشاد ہوا کہ اپنے مبد پر قائم رہوا ورم کان واپس جاؤ ، باتی فتح والفرت تو وہ خدا کے ہاتھ ہے، ہم اس سے طلب بھی کریں گے ۔

غزوہ احدید میں شریک ہوئے والدیھی موجود تھے، اور ثابت بن قش کے ساتھ عور توں ک حفاظت پر شعین تھے! ۔ جب مشرکین نے شکست کھا کر راہ فرار اختیار کی تو کسی شیطان نے آواز دی ۔ دیکھنا مسلمان پہنچ گئے، چنانچے مشرکین کا ایک دستہ پلیٹ پڑا۔ جس سے مسلمانوں کی ایک جماعت سے ٹر بھیٹر ہوگئی، حضرت حذیفہ کے والد در میان میں تھے ، یہ دیکھ کر کہ ان کی خیر نہیں حضرت حذیفہ نے آواز دی خدا کے بندوا یہ میرے باپ بیں لیکن نقار خانہ میں طوطی کی آواز کون من سکتا نقا۔ ایک مسلمان نے ناوالسے قبل کر دیا۔ حضرت حذیفہ کو معلوم ہواتو انتہائی صلم و تفو سے کام لے کر کہا یہ غیفر اللہ لیکھ اندائم لوگوں کی معفرت کرے آئے خضرت ہے فیکو خبر ہوئی تو اپنی جیب ناص سے حضرت حذیفہ "کوویت عطاکی اوراس فعل کو بہ نظراستے سان دیکھا گئے۔

غزوهٔ خندق میں نمایاں حصدلیا قریش مکہ جس سروسامان ہے اٹھے تھے اس کا پیاثر تھا کہ مدینہ منورہ کی بنیادیں بل تمنیں، مدینہ کے جاروں طرف کوسوں تک آدمیوں کا نذی دل پیدیا ہواتھا۔آنخضرت ﷺ نے جناب باری میں دیا کی اور مدینہ کی حفاظت کے لئے کھدوائی ایک رات جیب واقعہ چیش آیا جومسلمانوں کے حق میں نائید ٹیبی ہے کم ندتھا۔ قرایش کالشکر جنگل میں خیمہ زین تھا که ریکا کیا نہایت تیز وتند ہوا جلی جس سے جیموں کی طنامیں اکھڑ گئیں، بانڈیاں الٹ گئیں،اور سردی نہایت تیزی سے چمک اُٹھی ابوسفیان نے کہا اب خیرنہیں یہاں ہے فورا کوئ کرنا جا ہے ہو۔ آتخضرت ﷺ کوان لوکوں کی بڑی فکر تھی ارشاد ہوا'' کوئی میا کرمشر کیبن کی نیر لائے تو اس کو قیامت میں اپنی معیت کی بشارت سنا تا: ون" مروی اور پھر ہوا کی شدت کو ٹی شخص سامی نہ جرتا تھا، آپ نے ٣ مر "به يكن بمليد هراياليكن كن طرف سه جواب مين كوئي صدانه أخي ديوهي بارآب في هذيفه ال نام ابیا که'' تم با کرخبر لاؤ ''۔ پوئلہ نام <u>ل</u>کر پکاراتھا،اس لیخمیل ارشاد میں اب 'یا جار ہ نھاا بی جا۔ ے اُٹھ کر خدمت اقدی میں آئے ارشاد ہوادیکھو، مشرکین کو میری طرف سے خوف نے دلانا 'العِني موقع ياكر كسي پر تمله نه كردينا حضرت حذيفه مبهت تيز چله شركيين كے پر اور پنجے تو و یکھا کہ ابوسفیان پیٹھ سینک رہائے جاہا کہ تیرو کمان ہے اس کا خاتمہ کرویں لیکن پھر آنخصرت 🐑 كاقول يادآ يااوراپيغ اراد \_ \_ بازآ گئے۔واپس ہوئے تو ديکھا آخضرت ﷺ اب تک نماز ميں مصروف میں ،نمازے فارغ ہوئے تو خبرسی اس کے بعد آپ نے حضرت حذیفہ ولمبل اُڑ ساہوہ

ا اساچهدایش هی اساچهدایس ۱۳ بیشن بی رق جد۱ س ۵۸ سو اساچهدایش ۱۸ م م طبقات جددایش ۵۰ شم ا

یہیں شب باش ہوئے ، صبح ہوئی تو فرمایا، قم یانو مان <sup>ل</sup>ے۔ اے سونے والے اب اُٹھ۔ خندق کے بعد دیگر غزوات اور واقعات میں بھی شرکت کی۔

عام حالات:

عہد نبوت کے بعد عراق کی سکونت اختیار کی اور کوفی نصیبین اور مدائن میں اقامت گزین ہوئے بصیبین میں کہ الجزیرہ کاایک شہرتھا شادی بھی کی <sup>تا</sup>۔

عراق کے اضلاع فتح ہونے پر حضرت عمرؓ نے وہاں بندوبست کا ارادہ کیا تو دومہتم مقرر کئے علاقہ فرات کے حضرت عثان بن صنیف ؓ اور نواحِ وجلہ کے چھنرت حذیفہ ؓ افسر مقرر ہوئے ''۔ نواحِ د جلہ کی رعایا نہایت ہے ایمان اور شریقی ،اس نے اپنے مہتم بندوبست حضرت حذیفہ ؓ کو اس کام میں کوئی مدونہ دی بلکہ الٹے مسخرہ پن کیا۔

باای ہمہ حضرت حذیفہ یفی بندوبست کیااور شخیص الیی معقول کی کہ عکومت کی آمدنی بڑھ گئ چنانچہ جب حضرت عمرؓ سے مدینہ میں ملاقات ہوئی اور انہوں نے کہا کہ''شاید زمین پر زیادہ بوجھ ڈلا گیا ہے''۔ حضرت حذیفہ ؓنے جواب دیا''لقد تو کت فضلا ''۔ میں نے بہت زیادہ چھوڑ دیا ہے۔

> س کتاب الخراج مس ۲۲۰۱ کی ایشا جلدہ میں ۲۲۰۱

ع اسدانفا برجلدار ص ۳۹۱ ۵ طبری جدد ۵ ص ۲۹۳۲ ۲ طبری جلد ۵ ص ۲۹۰۵ ۲۲۰۵ ۲۲۰۵ یا صحیح مسلم جلد۳ یس ۸۹ هم الیفنانس ۴۱ بر اخبار القوال مس ۲ ۱۳ نہاوند بیں ایک آئی کد ہ تھا اس کا موبد خدمت میں حاضر موا اور در خواست کی کہ مجھے
امان ملیقو ایک متائے بہ بہا کا پند دوں حضرت حذیفہ نے امان دی اور اس نے کسی ک ک
نہایت بیش بہا جواہرات اور بیش کئے حضرت حذیفہ نے مال نئیمت تقلیم کر کے پانچوال حصہ
مع جواہرات کے حضرت مزکی خدمت میں بھیج دیا۔ حضرت مزجواہرات دیکھ کر خصہ ہوئے اور
این ملیکہ سے فرمایا فورا واپس لے جاؤ اور حذیفہ سے کہو کہ ان کو جج کرفوج میں تقلیم کردیں ،
حضرت حذایفہ اس وقت ماہ (نہاوند) میں مقیم متھے انہوں نے ساکروڑ در ہم پر جواہرات فروخت

اس موقع بريد منرت حذيف في الل شهر ك نام جوفر مان جاري أياوه بتمامد درج كياجاتا

هذا مااعطى حذيفة بن اليمان اهل ماه دينار اعطاهم الامان على انفسهم واموالهم وارضيهم لا يغيرون عن ملة و لا يحال ينهم ويبن شرائعهم ولهم المنعة ما ادواالجزية في كل سنة الى من وليهم من المسلمين على كل حلم في ماله ونفسه على قدر طاقته وما ارشدوا ابن السبيل واصلحوا البطرق وقرواجنو د المسلمين من موبهم فاوى اليهم يوما وليلة ونصحو افان غشواوبدلوا فذمتنا منهم برئية. فاوى اليهم يوما وليلة ونصحو افان غشواوبدلوا فذمتنا منهم برئية. حذيف بن يمان أنال مهوان كون وبال اورجا نداد كم تعنق ابان وى كون ان كذبب ب بالل قرش شهوكا اورشد ندب بدك برجورك باليس من مواسة بناك اوران عن برباغ أنس جب بالل قرش شهوكا اورشد ندب بدك برجورك باليس من مواسقة بناك اوران عن بربائي المنافرون وراسته بناك وراسته بناك المران عن المنافرون وراسته بناك المران عن المنافرون وراسته بناك المران عن المنافرون وراسته بنات المران عن المنافرون وراسته بنات المنافرة المنا

ی عبدنام بحرم <u>الح</u>یس لکھا گیا۔ اوراس پرقعقاع بعیم بن مقرن ہوید بن مقرن کی گواہی شبت کا کی گئی، آئ مہذب من لک کر میں اپنے دشمنوں کے ساتھ جوعبد ناش کئے جاتے ہیں الن کا اس عبد نامه سے مقابلہ کرو، کیا اس عفود ترجم ، اور اس درگذر وطلم ورواداری کے باوجود بھی مسلمان متعصب، ظالم، جابراور بخت گیر کے القاب کے سر اوار ہو سکتے ہیں۔

نہاوند فتح کرنے کے بعد حضرت حدیقہ اسپے سابق عبدہ بعنی بندوبست کی افسری پر واپس آ گئے ا

الله المحروات المحروات الماؤرى حملة آوز بانجان ميں فوج كاعلم ملاچنا ني نهاوند ي كل كرارونيل كنتي جو آؤر بانجان كا دارالسطنت تھا، يبال كركيس نے ماجروان ميمند سراة ، مبز ميانح وغيره سے ایک انگر فراہم كركے مقابله كيا اور شكست كھائى ، پھر ۱۸ كا در جم سالانه پر سلح بوئى ، حضرت حذيفة وہال سے موقان اور جيلانى كى طرف برو ھے اور فتح حاصل كى ، اى اثنا ، ميں دربار خلافت سے ان كى معز ول كافر مان پہنچا اور مقتب بن فرقد ان كى جگه برمقر ربوك ۔

اس کے بعد غالبًا مدائن کے والی بنائے گئے، حضرت مر کا قاعدہ تھا، کہ عاملوں کے فرمان تقرری میں اپنے احکام اور ان کے فرائن شردج کرتے تھے لیکن حضرت صدیفہ کے نام جوفر مان تھا، اس میں صرف یہ لکھا کہ تم لوگ ان کی اطاعت کرنا اور جوطلب کردیں و دوریا' حضرت صدیفہ گئے ائن کی اطاعت کرنا اور جوطلب کردیں و دوریا' حضرت صدابلند ہوئی کہ جو مانگنا معززین شہر نے استقبال کیا ، اور جب فرمان امارت پڑھا تو ہر طرف سے صدابلند ہوئی کہ جو مانگنا ہومانگئے ہم لوگ ہر طرح حاضر ہیں حضرت عدیفہ نے کہ آنحضرت عظید اور خلفات راشدین کے قدم بھوم کے جارہ کی ضرورت ہے، جب تک یہاں دول کا تم سے ای کا طلب گار دمول' کے کھن مان کے بعد حضرت عمر نے دارالخلاف میں طلب فرمایا اور خود راستہ میں مقام پر چھپ رہے ، حذیفہ '' اپنی اسی قدیم شان سے نکل تھ حضرت عمر سامنے آکر لیٹ راستہ میں مقام پر چھپ رہے، حذیفہ '' اپنی اسی قدیم شان سے نکل تھ حضرت عمر سامنے آکر لیٹ راستہ میں مقام پر چھپ رہے، حذیفہ '' اپنی اسی قدیم شان سے نکل تھ حضرت عمر سامنے آکر لیٹ راستہ میں مقام پر چھپ رہے، حذیفہ '' اپنی اسی قدیم شان سے نکل تھر حضرت عمر سامنے آکر لیٹ راستہ میں مقام پر چھپ رہے، حذیفہ '' اپنی اسی قدیم شان سے نکل تھر حضرت عمر سامنے آکر لیٹ راستہ میں مقام پر چھپ رہے مذیفہ کے مقدیم شان سے نکل تھر حضرت عمر سامنے آکر لیٹ راستہ میں مقام پر چھپ رہے میں اور میں تم ہمارا ابھائی ہوں '' ۔ اس کے بعدای عبدہ پر قائم رکھا۔

حفرت عثمان کے عہد خلافت میں حضرت ملی کے ابتدائے زبانۂ خلافت تک ای منصب پر فائز رہے گئے ۔ مسلم عہد حضرت عثمان میں سعید بن عاص کے ہمراہ کوف سے غزوہ خراسان کے لئے نکلے ممیسہ نام ایک بندرگاہ پرلڑ ائی ہوئی ، یہاں سعید بن عاص نے صلوٰ ۃ الخوف پڑھائی تو ان سے بوچھا کہ اس کا طریقہ کیا ہے گئے حاصل کر کے دے کی مہم پر روانہ ہوئے۔

لے طبری جلدہ مص ۴۹۳۸ میں ہے۔ بیٹنصیل بلاؤری میں ہے، طبری میں تملیہ آؤر بانجان اور ۹ درہم رسلے کرنے کا ائید موقع پر شمناڈ کر آیا ہے، دیکھوجلدہ مص ۲۰ ۲۰ طبری میں سے اسدالغا بے جدا میں ۳۹۳ میں اصالہ جلدا میں ۳۳۴

پھر وہاں سے سلمان بن ربعہ اور حبیب بن مسلمہ کے ہمراہ آرمینیہ کارخ کیا اس وفت وہ کوفہ کی تمام فوج کے افسراملل ہتے!۔۔

الله میں خاقان تزرے ایک عظیم جنگ پیش آئی ،جس میں سلمان اور ۴ بزار مسلمانوں فی میں اور ۴ بزار مسلمانوں فی میادت حاصل کی ،حضرت حذیف "سلمان کے بجائے لشکر کے امیر ہوئے کا لیکن پھر دوسری مہم میں جلے گئے اور مغیرہ بن شعبہ "کاان کی حبکہ پر تقرر ہوا۔

حضرت حذافیہ کے باب پرتین مرتبہ حملہ کیا گئے۔ تبسراحملہ ۳۲ میں ہوا تھا ہے۔ بید حضرت عثان "کااخیر عبد خلافت نتما ،فروہ ختم کر کے مدائن آئے اور زیام حکومت ہاتھ میں لی۔

وفات ہے پہلے ان کی عجیب کیفیت تھی تہایت سراسیمہ ،خوف زوہ اور شدید گریہ وبکا میں مصروف تھے۔اوگوں نے رونے کا سب پوچھا تو ہوئے کہ دیا چھوڑنے کا غم نہیں موت مجھ کو جبوب ہے ہیکن اس لئے رور ہا ہوں کہ معلوم نہیں وہاں کیا پیش آئ کا ،اور میراحش کیا ہوگا۔ جس وفت انہوں نے آخر سانس کی تو فر مایا '' خدایا اپنی ملاقات میر ہے گئے مبارک کرنا کیونا۔نو جانتا ہے کہ بچھے میں نہایت مجبوب رکھتا ہوں کی۔

جنازہ کے ساتھ کیٹر جمع تھا، ایک شخص نے اشارہ کر کے کہا کہ بیس نے ان سے سناتھا کہ آ تخضر سے بیٹی نے ان سے سناتھا کہ آ تخضر سے بیٹی نے جو بھی فر مایا ہے کہ اس کے بیان کرنے میں جم کوکوئی مضا اُقتہ نہیں اور آئر تم اوگ آ مادہ وقابل ہوتو میں اپنے گھر بیٹی رہوں گا، اس پر بھی کوئی وہاں پنچے گا تو کہوں گا کہ آ اور میرے اور اینے گما اور کے گ

وفات کے وقت اپنے دو بیٹوں کو وسیت کی کیائی ہے بیعت کرنا، چنانچان دونوں نے حضرت ملی ہے بیعت کرنا، چنانچان دونوں نے حضرت ملی ہے بیعت کی آور صفین میں قتل ہوئے ؟ ۔ حضرت ملی فیڈ نے خود بھی حضرت ملی سے بیعت کی تھی۔

اولا و : حسب الله اولاد حجوزی الومبیدة ، بلال مفوان سعید اصاحب طبقات کے زمانہ میں ان کی اولاد مدائن میں موجودتی ہے ۔ یویاں غالبًا دوتھیں ۔

ل التي يدار المراس ١٠٥ م التي الميدار المراس والتي المادار

بر الینبا به ۱۳۸۹ م تا کیتی بریده با ۱۹۴۰ م طبری به ۱۸۹۳ م م الینبا با بده ۱۳۳۱ م ۱۹۳۹ م طبقات بهداد سام ۱ م ۱ مدانی به ۱۳۹۰ م ۱۳۹۴

حلیہ : صورت نے تجازی معلوم ہوتے تھے حلیہ بیرتھا، قدمتوسط ، بدن اکہرا آگے کے دانت خوبصورت کی نظراس قدر تیز تھی کہ مبح کے اند چرے میں تیر کا نشانہ دیکھے لیتے تھے۔ فضل و کمال :

حفرت حذیفہ علمائے کبار میں تھے فقہ وحدیث کے علاوہ اسلام پر قیامت تک جو انقلابات ہونے والے ہیں،ان کے بہت بڑے عالم تھے،منافقین اسلام کے متعلق جُو واقفیت تھی،اس کے لحاظ سے وہ آنخضرت ﷺ کے محرم دازشلیم کئے جاتے تھے۔

ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن مسعود ؓ کے پاس بی<u>ٹھے تھے اورلوگ بھی تھے ، د</u> جال کا ذکر آیا تو فر مایا کہ بیں اس کے متعلق ان سے زیادہ معلومات رکھتا ہوں <sup>تا</sup>۔

آنخضرت ﷺ نے ایک دن ایک خطبہ میں قیامت تک کے تمام داقعات سحابہ ؓ کے سامنے بیان فرمائے بیچے حضرت خدیفہ ؓ کو وہ خطبہ یا دتھا بعض باتیں فراموش ہوگئی تھیں لیکن جب کوئی داقعہ بیش آتا تویاد آجاتی تھیں ،بعینہ اس طرح کہ آدمی کسی شخص کوایک مرتبدد یکھتا ہے اور پھراس کو بھول جاتا ہے لیکن پھر جب بھی سامنا ہوتا ہے تواس کی پہلی صورت آتھوں میں پھر جاتی ہے ۔۔

ان کاخود بیان ہے کہ آنخضرت ﷺ نے انہیں تمام واقعات کی خبر دے دی تھی ،صرف ایک بات باقی رہ گئی تھی ،اوروہ بید کہ یہ خدوالوں کے مدینہ ہے نیکنے کا سبب کیا ہوگا <sup>ہی</sup>۔

صحابہ ٔ عام طور پر آنخضرت ﷺ ے فضائلِ اعمال نماز روزہ اور ای قسم کی باتیں دریافت کرتے تھے ہیکن حضرت حذیفہ ٔ نیبیں بوچھتے تھے ان کا قول ہے کہ

كنت اساله عن الشر فخافة ان يدركني " ـ

میں تخضرت ﷺ برائیاں یو پھتاتھا، کہان میں مبتلا نہ ہو جاؤں۔

صحابه من ان كالقب "محرم راز نبوت" تقاحفرت ابودردا وكهتر تنه

اليس فيكم صاحب السر

کیاتم میں اسرار کاسب سے برداعالم موجود نہیں۔

ایک مرتبہ حضرت عمر کے پاس بہت سے صحابہ جمع تھے، حضرت عمر نے فر مایا فتنہ کے متعلق کسی کو کچھ معلوم ہوتا ہے حضرت حذیفہ نے کہا، مال ودولت اہل وعیال اور ہمسایہ کے متعلق آ دی ہے

جو کھے مرز دہوتا ہے اس کانماز ،صدقہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے کفارہ ہوجاتا ہے۔ حضرت مرز نے کہا یو چھنے کا بیہ مقصد نہیں ، وہ فتنے بتاؤ جو سندر کی طرح جوش ماریں گے حذیفہ "نے جواب دیا کہ '' آپ کے اور ان کے درمیان ایک دروازہ حاکل ہے اس لئے آپ کو تر دد کی ضرورت نہیں'' فرمایا ''دردازہ کھولا جائے گایا تو زاجائے گا'۔ ہولے' تو ژاجائے گافر مایا تو پھر بھی بند نہ ہوگا کہا جی ہاں۔

حفزت حذیفہ نے جب ایک مجلس میں بیصدیث بیان کی وہاں شقیق بھی تھے، انہوں نے کہا کہ کیا عمر "کوورواز ہ کی فہر تھی؟ فرمایا ہاں جس طرح تم بیرجانے ہوکدون کے بعدرات ہوتی ہے اوگول نے بوچھاتو ورواز ہے کیا مراد ہے؟ فرمایا خود مرا کے

حضرت حذیف اسراران کوبہت کی روایتیں ثابت ہیں اوراس می کے اسراران کوبہت معلوم ہے جوزیادہ تر اسلام کی سیاست سے معلوم ہے جوزیادہ تر اسلام کی سیاست سے معلوم ہے جوزیادہ تر اسلام کی سیاست سے معلوم ہوا ہے۔ سیجے مسلم میں ان سیار بن اسرار ہے جن کا وجود ہم کو حضرت حذیفہ " ہی کے ذریعہ سے معلوم ہوا ہے۔ سیجے مسلم میں ان سے روایت ہے کہ "۔

" میں اس وقت سے قیامت تک کے تمام فتنوں کو جاتا ہوں لیکن اس سے بیات ہجھا جا ۔
کے میر سے سوااور کسی کوالی باتوں کی خبر نہتھی۔ آنخضرت ﷺ نے ہم کوایک جلس میں ایک ون یہ باتیں بنا اُسی تھیں۔ اور ٹیمو نے بز سے تمام واقعات کی خبر دی تھی۔ چنا نچھان میں سے میر سے سوااب کوئی باتی نہیں '۔

حضرت حذایفہ این علم ہے وقبا فوقتا کام لیتے اور سلمانوں کوان کے ستقبل کی نسبت مطلع کرتے رہتے تھے آیک مرتب عامر بن حظلہ کے گھر میں خطلہ کے المر

ان هذا الحي من مضولا تدع الله في الارض عبداصالحا الا افتنته و اهلكته حتى يدركها الله بجنود من عبادم فبذلها حتى لامتنع ذنب تلقه. قريش ايك زمان بيل و تياكي نيك ينده كوش جمور يس كاوراس كوفت آوده كرك بلاك أري كاس وقت غدا ان كواپ بندول كي ايك فوت سه بالكل يال كرد كام

لوگوں نے کہا آپ کیا کہتے ہیں،آپ خود کھی تو قریش ہیں فرمایا اس کو کیا کروں میں نے آخضرت علی ہے۔ ای طرح سا ہے۔

ایک مرتب فرمایا که آخضرت ویشنے ہم ہے دوبا تیں بیان کی تھیں جن میں آیک کو میں دیکھ چکا ہوں دوسری کا انتظار ہے۔ اس کے بعد خود کہتے ہیں کہ جھ پرایک دفت تھا کہ جس امیر ہے بیعت کرتااس کی نسبت جھ کو پچھٹر دونہ ہوتا تھا ،اگر دہ مسلمان ہوتا تو اسلام کے ذریعہ اور نصرانی ہوتا تھا ،اگر دہ مسلمان ہوتا تو اسلام کے ذریعہ ہم پر حکومت کرتا تھا لیکن اب میں بیعت میں تامل کرتا ہوں ،میری نگاہ میں اسکے اہل صرف چندا شخاص ہیں میں انہی کے ہاتھ پر بیعت کرسکوں گا ۔۔

حفزت حذیفہ ؓنے اسلام کے مستقبل کی نسبت ایک پیشینگوئی فر مائی ہے، جو آج ہماری حالت پر بالکل صادق آتی ہےاوروہ یہ ہے۔

لاتقوم الساعة حتى يسو د كل قبيلتهانا فقوها 🖰

تیا مت اس ونت آئے گی جب قبیلوں کے سر دار منافق ہو جانبیں گ۔

حفرت حدیفہ یہت ی حدیثیں مروی میں جن کوصاحب خلاصہ نے سودوا سے او پر شا رکیا ہے سیذ خیر ہ حضرت حدیفہ یے آنخضرت بھٹا اور حضرت مر ّے فراہم کیا تھا۔

ان کے راویان حدیث میں متعدد صحابہ دہیں جن کے نام نامی سے ہیں جاہر ، جندب بن عبداللہ بجلی ہو ہیں جاہر ، جندب بن عبداللہ بجلی عبداللہ بحلی ہو ہیں ابوالطفیل ، تابعین میں کشر جماعت ہے بعض کے نام ہو ہیں ، قیس بن الی حازم ابود اکل ، زید بن وہب ، ربعی بن خراش ، زر بن جیش ، ابوظیان ، خصین بن جندب ، صله بن زفر ، ابواد رئیس خولائی عبداللہ بن عکم ، اسود بن پر یوختی ، عبدالرحمان بن پر یو عبدالرحمٰن بن الی لیا ، بہام بن الحارث ، پر ید بن شریک لیمی ۔

مہمات سلطنت کی وجہ سے اگر چہ بہت کم فرصت رہتی تھی تا ہم جب بھی فرصت ملتی تو صدیث کا درس دیتے تھے کوفہ کی سجد میں صلقہ قائم ہوتا اور حضرت حذیفہ تحدیث بیان فرماتے سے۔

شاگردان کانہایت ادب کرتے تصاوران سے ڈرتے تھے بشکری ایک مرتبہ مجدمیں آئے تو کیما کرتمام جمع خاموش اور ایک خص کی طرف ہمتن متوجہ ہے،ان کے الفاظ یہ ہیں۔

كانما قطعت رئوسهم

گویا بچمع کے سرکاٹ کئے گئے ہیں۔

شاگردول کے خوف کا انداز ہاس ہے ہوسکتا ہے کہ جب انہوں نے حضرت عمر ہے متعلق فتنہوالی صدیث بیان کی تو باوجوداس کے کہ پوری رموز واشارات کا مجموعہ تھی کسی کو بوجھنے کی ہمت نہ

سيمند - جلده يسم

ی استیعاب به جلدارس ۲۰۱۰

اِ بخاری مِندایش ۱۳۹۰ او ۵۰ ام

پڑی چنانچانہوں نے سرورق کو جوعبداللہ بن مسعودؓ کے ارشد تلاملہ ہیں تھے للے۔اس کے پوچھنے پر آمادہ کیا اور انہوں نے پوچھا۔

ایک مرتبہ حفرت حذیفہ معراج کی حدیث بیان کرد ہے تھے کہ زربی جیش آئے حضرت حذیفہ آئے کہا کہ آخضرت عشاندر گئے حذیفہ نے کہا کہ آخضرت عشاندر گئے سے ادر نماز پڑھی تھی بفر مایا گئے تیرا کیا نام ہے میں بختے پہچا تنا ہوں کیکن نام بیس جانتا۔ انہوں نے نام بنایا تو فر مایا کتہ بیس یہ کیونکر معلوم ہوا کہ آنخضرت بھی نے نماز پڑھی تھی کہا قر آن ہے بفر مایا آیت بیش کرد، انہوں نے دوآیت پڑھی جس میں معراج کا تذکرہ ہے، سبحن المذی السری بعبدہ اللہ ووق یہ بنا کہاں کیا کہ ان اس میں نماز کا کہاں تذکرہ ہے زرنے لاجوا ہو کہا، اس میں نماز کا کہاں تذکرہ ہے زرنے لاجوا ہو کہا، اس میں نماز کا کہاں تذکرہ ہے زرنے لاجوا ہو کہا ہو کہا کہاں اعتراف کیا ہو۔

روايت حديث يس تنت عمّاط يقي عبدالرحمٰن بن الي ليلي كهتم مين-

وانا ان سالناه لم يحدثنا م

ہمان ہے حدیث کی خواہش کرتے تو نہ بیان کرتے۔

ای وجہ سے لوگ موقع کے منتظرر ستے تھے۔ جب کوئی واقعہ پیش آتا اور وہ صدیث بیان لرتے تو تمام جمع کونہایت اجتمام سے ضاموش کیا جاتا تھا، دہقان کے واقعہ میں جب صدیث بیان کی تو او اول نے کہاا سکتو السکتو اللہ میں رہو۔

اَیک مرتبه و ه اور حسنرت الو معود ساتھ تھے ایک نے دوسرے سے صدیث کی درخواست کی تو ہر خض دوسرے پرنالتا تھا کہ بل حدث انت فلے تم ہی بیان کرو۔

### اخلاق وعادات:

نبد کا بیعالم تھا کہ بدائن کے زمانہ کارت میں بھی طرز معاشرت میں کو کی تعمیر نہ پیدا ہوا جمہ نہ ہم کی آب وہوا میں رہنے اور منسب امارت پر فائز ہونے کے باوجود کو کی ساز وسامان نہیں رکھتے تھے، سواری کے لئے ہمیشہ گدھا استعمال کرتے تھے، استعناء کا بیعالم تھا کہ قوت لا یموت سے زیادہ اپنے پاس کچھنہیں رکھتے تھے ایک مرتبہ حضرت عمر نے بچھ مال بھیجا تو سب اٹھا کرتقسیم کردیا ہے۔

ا النظامي جلواد يس ۱۰۵۱ مندجد ه يس ۴۸۷ مندجد ده يس مندجد ده يس ۱۹۵۰ مندجد ده يس ۱۹۹۰ مند جلد ۱۳۵۵ مندوجد دارس ۱۹۹۲ مندايس ۱۹۹۲ مندوجو ۱۹۲ مندوجو ۱۹۹۲ مندوجو ۱۹۹ مندوجو ۱۹۹ مندوجو ۱۹۹۲ مندوجو ۱۹۹ مندوجو ۱۹

اس استغناء کے ساتھ عبادت اور ذکر الہٰی میں جوانباک تھا، اس کا اندازہ اس سے ہوسکتا ہے کہ ایک مرتبہ آنخضرت ﷺ کے ساتھ تمام رات نماز پڑھتے رہ کئے اور اف تک نہ کی سنج کے وقت جب حضرت بلال نے اذان بکاری تو اس وقت تک ان ہزرگوں کی صرف دور کعتیں ہوئی تھیں ہا۔ ہوئی تھیں ہا۔

امر بالمعروف کابیر حال تھا کہ حضرت ابوموی اشعریؒ نے کہ نہایت جلیل القدر صحابی تھے غایت احتیاط کی بنا و پرشیشی میں پیشاب کرنا شروع کیا کہ چیئٹ نہ پڑنے پائے ان کومعلوم ہوا تو کہا کہ بیشدت ٹھیک نہیں ،آنخضرت علیہ نے ایک مرتبدا یک گھوڑے پر کھڑے ہوکر پیشاب کیا تھا، میں آپ کے ساتھ تھا، ہمنا چاہا تو ارشاد ہوا کہ قریب رہو چنا نچہ میں بالکل آپ کی پشت کے قریب ہی کھڑا رہائے۔

ایک مرتبہ کھ لوگ ہیشے ہاتیں کررہے تھے حذیفہ آئے اور فرمایا کہ سے ہاتیں آخضرت تھائے کے زمانہ میں نفاق میں شاری جاتی تھیں ؟۔

ایک شخص مجد میں نہایت گلت ہے نماز پڑھ رہاتھا حضرت حذیفہ آئے تو فرمایا تم کتنے زمانہ ہے اس طرح نماز پڑھتے ہو؟ بولا ۴۶ برس ہے ،فرمایا ہمہاری ۴۶ سال کی نماز بالکل رائگاں گئی اورا گرای طرح نماز پڑھتے ہوئے تم مر گئے تو دین محدی پرندمرو گاس کے بعداس کو نماز کاطریقہ ہتلایا اور کہا چھوٹی رکعت پڑھولیکن رکوع وجود میں اعتدال کا خیال رکھو سے۔

حضرت عثانؑ کے ایام محاصرہ میں ربعی زیارت کے لئے مدائن آئے تو بو جہما کہ عثانؓ پر خروج کن لوگوں نے کیا ہے ربعی نے نام گنائے تو فر مایا کہ میں نے آنخضرت ﷺ سے سنا ہے کہ جس نے جماعت کو چھوڑ ااور امارت کو ذلیل کیا وہ خدا کے نز دیک بالکل بے وقعت ہے تھے۔

ایکے خص مجلس کے وسط میں بیٹھا تو فرمایا آنخضرت ﷺ نے ایسے خص پراونت کی ہے ''۔ عرب میں وفات کی خبر نہایت اہتمام سے مشتہر کی جاتی تھی ، آنخضرت ﷺ نے اس کی ممانعت فرمائی ہے ، حضرت حذیفہ کاس پراس شدت سے عامل تھے کہ جب کوئی مرتا تو اس کی خبر تک نہ کراتے کہ شایداس میں بھی وہ صورت پیدا ہوجائے <sup>کے</sup>۔ راستبازی خاص شعارتمی ان کے ایک شاگر در بعی صدیث روایت کرتے تو کہتے ۔ حدثنی من لم یکذبنی

> مجھ سے اس نے عدیث بیان کی جو مجھ سے جھوٹ نہ بولتا تھا۔ اگر سیم سے میں میں میں ا

لوگ مجھ جات كەحد ايفەمراد مين الا \_

ایک شخص حضرت منتان " کوان کی با تیں پہنچا تا تھا ،سامنے ہے انکا تو لوگوں نے کہا کہ سیامراء کے نیاس تمام خبریں لے جاتا ہے خرمایا ایسا شخص جنت میں نہیں جاسکتا <sup>کی</sup>۔

ایک مرتبہ لوگوں نے کہا کہ آنخضرت ﷺ کے کسی ایسے سحانی کو بتلا سیئے جو آپ سے رفقار و گفتار و فد مہب فرض ہر چیز میں مشابہ و فر مایا ایسے خض بن مسعودٌ میں لیکن جب تک گھر کے باہر رہتے میں باقی گھر میں لیا کرتے میں اس کی مجھ کواطلاع نہیں میں۔

عفود درگذر جس بیانہ پرموجود تھاوہ بجائے خود ایک معجز ہے ان کے والد کومسلمانوں ۔ فلطی سے قبل کردیا۔ انہوں نے خصہ کرنے اور ان سے انتقام لینے کے بجائے ان کے لئے مغفرت کی دعا کی ،عروہ بن زبیر " کا بیان ہے کہ عفور درگذر کی صفت جعنرت حذیفہ " میں اخیر وقت تک موجود تھی "۔

اطاعت رسول (ﷺ) کا حال غزوۂ خندق کے سلسلہ میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ محابہ ؓ میں ایک شخص بھی مشرکین کے اشکر میں جانے کی ہمت نہ کرتا تھا، لیکن حضرت حدیفہ ؓ گئے اور آنخضرت ﷺ ہے جنت کی بشارت حاصل کی ۔

ا کیک سرت راست میں آنخضرت ﷺ سے ملاقات ہو کی اور آپ ان بی طرف بزیھے تو یو لے میں جنبی ہوں بخر مایا مقرمین نجس نہیں ہوسکتا تھے۔

آنخضرت ﷺ بہرہ کھانا کھانے کی سعادت حاصل ہوتی تو پہلے خود نہ شروع کرتے بلکہ آنخضرت ﷺ ابتدا فرماتے تھے <sup>کا</sup>۔

رسول الله ﷺ في خدمت ميں تقرب وخصوصيت كابيہ عالم تھا كه اليك مرتبه المخضرت ﷺ نے ان ئے سينہ ہے فیک گائی ہے۔ ایک مرتبہ آزار كی حد بتائي توان كی پنڈلی و شت مقدس ہے پکڑی ' ۔ نوزوؤ خندق كی رات كوشركين كی خبر لائے تو اپنالمبل از حایا،اور

و البينا س ۱۳۰۵ م البين و ۱۳۸۳ م البينا و ۱۳۹۳ م المستح الذاري جدم و ۱۳۵۳ م المستح الذاري جدم و ۱۳۸۹ م ۱۳۸۱ م الله و الله المستحد الله المستحد الله المستحد الله المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد الم

اپی سواری پر بھایا کے ایک رات اپنے حجرہ میں رکھاان کا بیان ہے کہ آنخضرت ﷺ نماز کے لئے اٹھے تو لحاف کا ایک کنارہ خود اوڑھے تھے اور دوسرا حضرت عائشؓ پر پڑا تھاور وہ نسوانی مجبوری کی۔ وجہ ہے نماز کو نداٹھ سکیں ہے۔

آنخضرت على خدمت مين آتے تو بسا اوقات ظهر ،عصر ،مغرب، عشاء كى نمازي آپ كے ساتھ پڑھے اورائے عرصة تك شرف حجت سے مشرف رہتے ؟ ۔

آنخضرت عظی خدمت كرت ،اورطهارت سے لئے يانى ديت تي اور

ایک روز ان کی والدہ نے کہا کہتم آنخضرت کے کہ کہ میں کب ہے نہیں گئے انہوں نے مدت میں کب ہے نہیں گئے انہوں نے مدت میں کب ہے نہیں گئے انہوں نے مدت میان کی قربت خفا ہوئیں اور تخت ست کہا یو ہے اچھا چھوڑ نے جاتا ہون ،اور مغرب کی نماز آنخضرت کی نماز آن کے ساتھ پڑھتا ہوں اور اپنے اور آپ کے لئے استعفار کراتا ہوں چنانچہ خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور نماز پڑھ کرآپ کے چھے ہوئے، آپ نے مؤکر دیکھا تو یہ نظر آئے یو چھاکون حذیفہ آ! فرمایا عفو اللہ لک و الامک کی ہے خدا تھے اور تیری ماں دونوں کو دشتے۔

تمام لوگوں ہے الجیمی طرح ملتے لیکن بیوی ہے بخت اُفتکو کرتے ،اس کا احساس ہوا تو آنخضرت ﷺ ہے عرض کی ارشاد ہوا کہتم استغفار کیا کرو " ۔

غصہ کم آتا تھالیکن جب احکام شرع پامال ہوتے دیکھتے تو ان کے علیض وغضب کی کوئی انتہا ندرہتی تھی ، مدائن میں کسی جگ پائی مانگا ایک رئیس نے چاندی کے برتن میں اا کر چیش کیا۔ تو انہوں نے جمنجا کر پیالہ اس پر کھینچ مارااور فرمایا کیامیں نے تم کو تنبیا نبیس کردی تھی کہ رسول اللہ ﷺ نے سونے چاندی کے برتوں کے استعمال کی ممانعت کی ہے سے۔

بغض وکینہ دیر تک قائم نہ رکھتے جن لوگوں سے شکر آرنجی ہو جاتی تھی ان سے جلد صاف ہو جائے تھے اسحاب مقبہ میں سے ایک صاحب سے کسی معاملہ میں بگاڑ ہوگیا تھا اور بول حیال ترک ہوگئی تھی لیکن حضرت حذیفہ 'نے خود ہی چھیٹر کر ''افتگو کی اور بالآخر ان کو بھی اپنا طرزعمل بدلنایڑ ا

استغناء کے واقعات اوپر مذکور ہو چکے ہیں طبعاً بڑے فیاض اور سے چشم بھے، کوئی کھانے کے وقت پہنچ جاتا تواس کوشر کیکر لیتے ہیں۔

ا ایشانس۱۹۳۰ ۱۳۱۰ میلیشنانس۲۰۰۰ ۱۳ ایشانس۱۹۳۱ میمسندش۱۳۹۱ تر تدی ۱۲۰ ۵۰ تدجد ۵۰ شر۱۳۹۳ ای ایشنانس۱۹۹۱ کے ایشانس۲۹۹ کی ایشانس۱۹۹۱ کی ایشانس۲۹۹۱

ندکور و بالامحاس و مکارم کی بناء پر حضرت عمرٌان کا بڑااحترام کرتے ہے جس جناز ہ پر وہ ماز پڑھتے خود بھی پڑھتے اور جس پر وہ نماز نہ پڑھتے حضرت عمر ﷺ بھی نہ پڑھتے ہے ۔
ایک مرتبہ حضرت عمرؓ نے صحابہؓ ہے فر مایا کہ اپنی اپنی تمنا کمیں چیش کیجئے سب نے کہا کہ زروجواہر ہے بھرا ہواایک گھر ماتیا اور اس کوخدا کی راہ میں خرچ کر دیے ،حضرت عمرؓ نے کہا میری تمنا تو بہ ہے کہ مجھ کو ابو معبیدہ ، معاذ بن جبل اور حذیفہ بن بمان جیسے لوگ ملیں اور ان کوسلطنت کے عمد ہے تھویض کروں ﷺ۔



## حضرت زير بيان سعنه

نید نام ، بنی اسرائیل سے ستھ، اور بہودیس بہت بڑے حبر (عالم) شار ہوتے ستھ، اور بہودیس بہت بڑے حبر (عالم) شار ہوتے ستھ، استخضرت کی نبوت کا بقین ہوگیا تو راۃ میں نبوت کی بوعلامات مذکور ہیں اُن سے تطبیق دی تو صرف دوبا تو ل کی محسوں ہوئی جن کا تعلق اخلاق سے تقا، اورا نہی کی تحقیق بران کا ایمان لانا موقوف تھا۔

چنانچالیاا تفاق ہوا کہ ایک روز در بار نبوی میں ایک سوار پہنچا کہ فلاں گاؤں کے لوگ کے مسلمان ہوگئے کین قبط زدہ ہیں ، آپ سے پھھا الداد ہو سکے تو دریغ نہ سیجئے ۔ شہنشاہ مدینہ کے پاس نام خدا کے سوااور کیا تھا۔ زید "کواب آزمائش کا موقع ملاء تو راق میں پیغیر کی دو علائتیں مذکور ہیں ، ایک ہیکہ اس کا علم اس کے غیظ وغضب پر سبقت کرتا ہے ، اور دوسری سے کہ چاہلا نہ ترکتوں کا جواب تحل سے دیتا ہے زید "علم کے ساتھ مال ودولت ہے بھی بہرہ مند تھے۔

حضور کی خدمت میں آئے اور کہا''محداگر جا ہوتو فلال باغ کے چھو ہارے اتن مدت کے لئے میرے ہاتی مدت کے لئے میرے ہاتی مدت کے لئے میرے ہاتھ رہن کرو۔ آپ نے ۸۰ دینار (۴۰۰ روپ ) پر چھو ہاروں کی ایک معین مقدار رہن کردی اور روپ پر پیسوار کے حوالہ کیا ،۔

ایک روز آنخضرت ﷺ ایک انصاری کے جنازہ پرتشریف لائے ، حضرت ابو بکڑو جمر " بھی ساتھ تھے، نمازے فارغ ہوئے تو زید نے میعاد ختم ہونے نے بل بی تقاضہ شروع کیااور نہایت تی کی چاور اور قمیض کادامن بکڑا پھرآپ کی طرف گھور کر دیکھا اور کہا محمد میراحق نہ دو گے؟ خداکی شم عبدالمطلب کی اولا دہمیشہ کی تادہندہ۔

یے جملہ من کر حضرت ہمر " کوطیش آگیا، بولے خدا کے دہمن! میرے سامنے رسول اللہ ﷺ کو یہ بات میں کہنا ہے خدا کی دہمن اور خالی جانے کا احتمال ندہوتا تو ابھی تیراسراڑ اویتا، آنحضرت ﷺ حضرت ہمر کی طرف دیکھ کر مسکرائے اور فر مایا" بیہ بات زیبانہیں تم ان کا قرض ادا کرنے کی فکر کرو، ان کولے جاکر روپے دو، ۲۰ صاع اور زیادہ دنیا جواس خفگی کا جر مانہ ہے، "زیبا نے حضرت ہمرؓ ہے دو پیدلیا، اور چونکہ ان دونوں وصفوں کی اب تصدیق ہوگئے تھی، اس لئے کلمہ تو حید پڑھ کرفوراً مسلمان ہوگئے۔

غروات: اكثرغروات بين شامل موك

وفات : غرده بوك ميس مديندوالس موت وقت شهادت نصيب موكى اس فرده ميس نهايت شجاعت علا عد تضعما حياصا بلكه عبي :

استشهد في غزوة تبرك مقبلا غير مدبراً\_



## حضرت سعلا بن عبة

نام ونسب:

سعدنام ہے۔ ابن صبة عرف ، فقبلہ بجیلہ سے بیں اور عمرو بن عوف کے حلیف ہیں۔ سلسلہ نسب سے :

سعد بن بجیرین معاویه بن فیل بن سدوس بن عبدمناف بن ابی اسامه بن کلمه این سعد بن عبدالله بن قذاذین معاویه بن زید بن غوث بن انمار بن اراش \_

والده كانام حبية بنت ما لك تقا، اورقبيله معمرو بن عوف مي تصي . اسلام كاز مانه پايا اور

مسلمان ہوئیں۔

اسلام: حفرت سعديهي ان كساته اسلام لاك

النظر میں غابتا می ایک مقام برغز وہ کے لئے گئے بیبال آخضرت این کی ۱۱ و تغیال چرنے کے لئے گئے بیبال آخضرت این کی ۱۱ و تغیال چرنے کے لئے گئی تصین عنینید بن حصن کے ۱۲ مران کو ہا تک لئے گئے ایک شخص دوڑتا ہوا مدین آیا ، کھڑ بہ ہوکر فریاد کی النفو ع الفزع آخضرت اللہ نے آواز شن کر سواروں کوامداد کے لئے بھیجا ، کین سواروں کی دوائد کی تقیل عمرو بہت موف میں آواز بہتی گئی میں دور دہاں سے ابوقی دی اور مال میں موائد ہوا مالوقی دوائد ہوا مالوقی دوائد سعد برحملہ کیا اور ابن صدید نے اس کو مار ار ارادیا آئے۔

مصنف اصابہ نے اس واقعہ کو احد ہے متعلق بنایا ہے کیکن وہ ابن کلبی کی روایت ہے اور بخاری وسلم کے علاوہ تمام کتب میر کے خلاف ہے خزوہ ذی قروکے (ہیرو) حضرت سلم بین اکوع ہیں جن سے چے مسلم میں ایک طویل روایت منقول ہے اس کا ایک فقرہ یہے :

فوالله مايشنا الاثلث ليال حتى خرجنًا الى خيبر مع رسول الله ١٠٠٠ -

نزوه ذی قرد کے بعد اون بھی نڈلز رے متھے کہ آخضرت علق کے ساتھ ڈیبر کی لڑائی پر ہم اوگ دوانہ ہوئے۔

ا التيعاب وجلد ٢ مس ١٩٥٥ على اسدالغاب جلد ٢ مس ١٤٥٠ مع طبقات ابن عد وجد ٢ مس ١٥٨٠ قسم اوانسا به وجلد ٣ مسلم علم مسلم وجد ٣ مسام الماء ١٠

تعیچ بخاری ہے بھی اس کی تا ندہوتی ہے، باب فروہ ذات القرومیں ہے:

وهي الغزوة التي اغارواعلي لقاح النبي ﷺ قبل خيبر بثلات 🚣

ذی قردوہ خزوہ ہے جس میں کفار نے آنخضرت ﷺ کی اُونٹینوں پر خیبر سے ۳ روز قبل لوٹ ڈالی تھی۔

مسلم کی روایت میں ایک اور جملہ فدکور ہے۔

ہم ( یعنی سلمہ ) حدیبہ ہے مدینہ آئے تو آنخضرت ﷺ نے اپنی اونٹنیاں رباح کے ہاتھ جوا۔ ہاتھ جوآپ کے غلام شے ( غابہ )روانہ کیس میں بھی رباح کے ساتھ چلا۔ ان روایتوں ہے حسب ذیل ہاتوں پر روشنی پڑتی ہے۔

اله عُزوه عَالِيهِ حديدِيدِكَ إحدة وال

1- حضرت سلمه الراني اوراوت ت يهلي غابيم موجود تقي

الله المراوة عابك ادن بعد نيم كل مهم پيش آئي -

اس معلوم ہوا کہ بیواقعہ سے یا مجھے کا ہے کیونکہ ملکے حدید ہے اور خیبراؤل مجھے میں چیش آیا تھااس لئے اس یونز وہ احداثی سمجھنا کسی طرع سیج نہیں۔

وفات : عبدنبوت كـ بعد كوف مين اقامت كى اوريبين انقال كيا حضرت زيد بن ارقم "خفران الله عن الله الله المائية الم جناز ويره هائي اورتكبيري كهين -

اولا و تنظیم اورا کیدائر کی یاد گار جھوڑی ، فقہ حنفی کے دست راست اور اسلام کے سب سے پہلے قاضی القصناة حضرت امام ابو یوسف انہی کی اولا دہیں گئے۔

فضل وكمال:

ں میں ہے۔ روایتیں بہت کم ہیں، آخضرت ﷺ کے علاوہ حضرت علی اور حضرت زید بن ارقم ہے بھی حدیثیں پنچیس ،راویوں میں ان کے ایک بیٹے نعمان ہیں۔

### +××**<+>**××+

## حضرت سمرة بن جندب

نام ونسب:

سمرهنام الوعبدالرج أن كنيت اسلسلدنسب سيب:

سمره بن جندب بن ہلال بن حریج بن مراہ بن حزن بن عمرو بن حابر بن ذ والریاستین حشین بن لای بن عاصم (عصیم ) بن شیخ بن فزارہ ابن ذیبان بن بغیض بن ریث بن غطفاان \_

حفرت سمرةً کے باپ ان کی صفرتی میں فوت ہوئے ماں ان کو لے کر مدینہ آئیں اور انسار میں نکاح کا بیام دیائیکن شرط سے پیش کی کہ شوہر برمیری اور سمرہ دونوں کی کفالت ضروری ہوگی ،مری بن شیبان بن تغلب نے اس کومنظور کیا ،اور عقد ہوگیا ہمرة نے انہی کے ظلِ عاطفت میں تربیت پائی۔ اسلام : جمرت کے بعد مسلمان ہوئے۔

غر وات : کم کی وجہ ہے بدر میں شرکت نہ کی احد میں انسار کے لڑکے معائد کی غرض ہے آخضرت کے آبال مجھ کر ہے آخضرت کے آبال کے قابل مجھ کر میدان میں جانے کی اجازت و بے دی اور سمر ڈنے کہا آپ ان کواجازت و بے ہیں حالانکہ میں ان سے طاقتور ہوں ،اور یقین نہ ہوتو کشی لڑا کرد کھے لیجئے آنخضرت کے نے شتی کا حکم دیا جس میں سمر ڈ نے اپنے مقابل کو اٹھا کر و بے ٹیکا آپ نے بیدد کھی کران کو بھی میدان جنگ میں جانے کی اجازت و بے دی۔

احدے بعدتمام غزوات میں شریک ہوئے۔

عبد نبوی مدینه میں بسر کیا، بعد میں بصرہ کی سکونت اختیار کی، ۵۰ ھیں جب مغیرہ من شعبہ والی کوفہ کا انتقال ہوگیا، اور زیاد بن سمیہ بصرہ کے ساتھ کوفہ کا بھی والی ہوگیا، تواس نے حضرت سمرہ کا اپنا نائب مقرر کمیا۔ وہ بصرہ اور کوفہ میں ۲-۲ ماہ رہتا تھا، حضرت سمرہ کی دونوں جگہ قیام فرماتے وہ بصرہ آتا تو بیکوفہ اوروہ کوفہ پہنچا تو بیصرہ جلے جاتے تھے۔

زیاد کا عہد حکومت ہر حیثیت سے یادگار رہےگا۔ اس کے عہد میں امن وامان کا اس درجہ اہتمام تھا کہ کسی قسم کی شورش بصر ہاور کوفد میں نشو ونمانہ پاسکی ، انقلاب پسندوں کا ایک گروہ جوز مانہ قندیم ہے موجود تھا، اس نے ایک مرتبہ سراُ تھایا تو اچھی طرح اس کی سرکو بی گئے۔ كان اذا اتى بواحـــد دمنهــم قتـلــه ويـقــول شرقتليٰ تحت اديم السماء يكفرون المسلمين ويسفكون النعاء\_

سمرہ کے پاس جو نمارجی آتا قال کراتے اور کہتے کہ آسان کے نیچے میسب سے بدر مقتول بیں کیونکہ سلمانوں کو کافر کہتے ہیں اور خوزیزی کرتے ہیں۔

خوارج آی شدت اور عداوت کی وجہ ہے حضرت سمرہ گو برا کہتے ہیں اور ان کی روش پر ایعتر انس کرتے تھے ان کے مقابلہ میں فضلائے بھر ہ کا ایک گروہ جس میں ابن سیرین اور جس بھری بھی شامل تھے۔ ان کی تعراف کے لیتا اور ان کی طرف سے جواب دیتا تھا۔

رمضان عصبے بیں جب زیاد نے وفات پائی تو اظام طومت بیس بھی بھی جھے تغیر ہوا، ہسر ہاور کوفید دوجدا گائے سو بھر ارپائے اور دونوں کے الگ والی مقرر ہوئے، معزرت سر ہالسر ہے والی مقرر ہوئے، معزوم وہیش ایک سال تک اس منصب پر رہے۔ اور عاص بیس امیر معاویہ کے حکم سے معزول ہوئے۔

وفات : عهد من انقال کیاجسم میں سردی سائن تھی، علاج کے لئے کرم پانی کی دیک پر عرصہ تک جینے میں کوئی فائدہ بین انقال کیاجسم میں سردی سائن تھی، علاج کے لئے کرم پانی کی دیک پر عرصہ تک جینے ہوئی وزشدت سے سردی محسوس ہوئی آتش دانوں میں آگے جلوا کر جاروں طرف رکھوائی کی کی تجافاقہ نہ ہوا فر مایا گیا بتا او کہ بیت کی کیا صالت ہے فرض اس بجینی میں دیگ پر جینے اور کھو لتے پانی میں گر کرانقال فرما گئے۔ آنخضرت علی کیا صالت ہے فرض اس بجینی میں دیگ پر جینے اور کھو لتے پانی میں گر کرانقال فرما گئے۔ آنخضرت اور مرد قادر سمر قرمی وفات سے اس پیشنگوئی کی تصدیق ہوئی سے۔

ع طبری جلد که مسد ۹۱ میستاه و اسدالغاید جلد۴ می ۱۳۵۴ سی طبقات این سعد جند ۴ میس ۲۴ واسد الغاید حلد۴ مین ۳۵۵ و ۱۳۶۶ میسی جلد۴ میس ۴۵۸ میس

اولاد: اولاد کی تحداد معلوم نہیں اور دولڑکوں کے نام یہ ہیں سلیمان سعد۔ فضل و کمال:

حفرت سمرة فضلائے صحابہ میں تھے۔اور باد جودیہ کہ عہد نبوت میں صغیر الس تھے سینکڑ وں حدیثیں یا تھیں استیعاب میں ہے ۔

كان من الحفاظ المكثر ين عن رسول الله على

وه صدیث کے حافظ اور آنخضرت اللہ ہے کثیر روایت کرتے تھے۔

تہذیب العبدیب میں ہے کہ ان کی احادیث کا ایک بڑانسخدان کے بیٹے کے پاس تھا اللہ میں اس کے بیٹے کے پاس تھا اللہ سے اس کے بہت بڑے حصد پر شتمل تھا سے۔

حضرت سمره "كواحاديث يادر كهنے ميں خاص اہتمام تھا۔ حافظ غير معمولی تھا جس بات كا ادادہ كرتے ياد ہوجاتی تھی، آنخضرت بھل نماز ميں دوجگہ تشہرا كرتے تھا ايك تيكبير كے بعد جب سبحانك اللّٰهم پڑھتے دوسرے "و لاالصالين" كے بعد آمين كہتے يہ حضرت سمره "كوياد تقااور وہ اس پر عامل بھی تھے۔ حضرت عمران بن "حصين جوان ہے معمر تھے بھول گئے تھے۔ سمرة نے نماز ميں اس پر عامل كيا تو معترض ہوئے ۔ حضرت الى بن "كعب كومد ينه خطاكھا كيا انہوں نے جواب ديا سمرة كو تھيك يا دہے ہے۔

ای طرح خطبہ میں ایک صدیث روایت کی تقلبہ بن عبار عبدی موجود تھے، کہتے ہیں کہ جب روبارہ بیان کی تو الفاظ میں کہیں بھی تفاوت نہ تھا<sup>ھ</sup>۔ با ینہمہ قوت حفظ ، روایت صدیث میں محتاط تھے، مسندا حدیث میں ہے۔

میں نے آنخضرت ﷺ سے بہت کچھ سنالیکن اس کو بیان کرنے میں اکابر سحابہ کا اوب مانع ہوتا ہے بیلوگ مجھ سے عمر میں بڑے ہیں، میں آنخضرت ﷺ کے زمانہ میں لڑکا تھا، تا ہم جو کچھ شنتا تھایا در کھتا تھا۔ مجھی بھی احادیث روایت کرتے اور کسی کوکوئی شبہہ ہوتا تو اس کا جواب دیتے تھے۔ ایک شخص نے آنخصرت ﷺ کے ایک مجز ہ کو سنااور پوچھا کہ کیا کھانازیادہ ہوگیا تھا؟ ہولے تعجب کی کیابات ہے؟لیکن وہاں (آنان) کے سوااور کہیں سے نہیں ہڑھاتھا لیے۔

خطرت سمرة ن آنخطرت المنظمة اور حطرت الوعبيدة بن جراح سے روايتي كى بيں۔ كتابوں بيں ان كى سند ہےكل ( ۱۲۳ ) حديثيں مندرج بيں ، راويوں كے نام حسب ذيل بيں۔ حصرت عمران 'بن حصين ، شعبی ، ابن الى ليلی ، علی بن ربعہ ، عبداللہ بن بريدہ ، حسن بھرى ، ابن سيرين ، مطرف بن شخير ، ابوالعلاء ، ابور جاء ، قد امد بن ديرہ ، زيد بن عقبہ ، ربيج بن عميلہ ، ہلال بن لياف ابونظر ة العبدى العلم عادد

ا خلاق : حضرت سمرة مين بهت ى اخلاقى خوبيان تهين ـ وه نهايت امانت دار، راست گواور بهي خواوا سلام يقيم - و

بچینالگانا آنخفرت فل کسنت ہاس پر مملدر آمد کرتے تھے۔

عرب میں احنف نامی ایک شخص نے ایک خاص فتم کی تلوارا یجاد کی تھی جوحنیفید کے نام سے مشہور تھی ، آمخضرت ﷺ کے پاس اس فتم کی تلوار تھی ، سمر اُٹ نے اس کی نقل ہوائی ان کے شاکر دول میں ابن سیرین نے بھی اس کی نقل کی تھی گئے۔

آ تخضرت ﷺ نماز مین جیما که آپ نے او پر پڑھادو جگد سکوت کرتے تھے 'ضرت سمرو'' کابھی اس پڑمل تھا <sup>چن</sup>ہ

## حضرت طلحه هبن البراية

طلحہ نام بقبیلہ عمر و بن عوف کے حلیف اور خاندان بلی ہے ہیں ،نسب نامہ بیہ ہے ۔
طلحہ ن براء بن عمیر بن د برہ بن ثعلبہ بن غنم بن سری بن سلمہ بن انیف۔
ان کا آغاز شباب تھا کہ آنخضرت شے نے مدینہ کو بجرت فر مائی ،طلحہ مع قریب آئے اور آپ کے ہاتھ یاؤں چوم کرکہا کہ جھوکو جو تی جا ہے تھم دیجئے تقیل میں کوتا ہی نہ ہوگی۔ آنخضرت

الله منجب ہوئے اور بنس كر فر ما يا جاؤ اور اپنے باپ كول كردو، وه اس كے لئے آماده ہو گئے، چلنے كان وہ ہو گئے، چلنے كان وہ ہو گئے ملئے وہ اس كے لئے آمادہ ہو گئے ، چلنے كان وہ ہوا ہوں۔

و فات : ای زماندیل بیمار پڑے آنخضرت بھا عیادت کوتشریف لائے واپس ہوئے تو گھر والوں سے کہا کہ صحت کی طرف ہے ناامیدی ہے مریں تو فوراً خبر کرنا۔

شب کوانقال ہواوفات سے بھھ پہلے گھر والوں سے کہا کہ آنخضرت ﷺ کوخرکرنے کی ضرورت نہیں رات کاوفت ہے کہیں ایسانہ ہو کہ راستہ میں کوئی جانور کا شکھائے اور کوئی حادثہ پیش آئے اس لئے جھے کوتم ہی لوگ وفن کردینا ہے کو آنخضر ب ﷺ کو اطلاع ہوئی تو صحابہ " کو لے کر قبر پرتشریف لائے نماز جنازہ پڑھی ،اور ہاتھا تھا کر کہا'' خدایا طلحہ سے اس طرح مل کہ تو ان سے اوروہ تھے سے بنتے ہوئے ملیں''۔

و فاٹ کے وقت خود نوعمر تھے، اولا دکیا جھوڑتے ؟ ہاں بوڑھے ماں باپ کوجھوڑ گئے جن کی قسمت میں جوان بیٹے کاصد مہ اُٹھا نامقدر ہو چکا تھا۔

ا خلاق : جوش ایمان ، جوش اطاعت ،حب رسول ﷺ اور بارگاہ نبوت میں مقبولیت کی شہادتیں او پرگذر پیکی ہیں۔

~××**<** 

# حضرت عاصم بن عدى

عاصم نام ہے۔ابوعمر وکنیت قبیلہ قضاعہ کے خاندان بلی سے ہیں۔نسب نامہ بیہ ہے : عاصم بن عدی بن الحجّد بن العجلان بن حارثہ بن ضبیعہ بن حرام بن حجل بن عمر و بن ودم این ذبیان بن جمیم بن ذبل بن بلی البلوی۔

قبیلہ مجلان کے سرداراورمعن بن عدی کے بھائی تھے۔

اسلام: ہجرت سے بعد مسلمان ہوئے۔

غر وانت: بدر کی شرکت کے لئے آنخضرت ﷺ کے ساتھ چلے ،متجد ضرارتک پنچے تھے کہ منافقین کے متعلق آنخضرت ﷺ کو خبر ملی تو آپ نے ان کو قباءادرعوالی کا امیر بنا کرواپس کیا اور بدرین کے ساتھ دننیمت میں ان کابھی حصہ لگایا۔

احد، خندق اورتمام غزوات میں شرکت کی۔

حضرت عویمر محلانی جن کے متعلق آیت لعان نازل ہوئی تھی۔ان کی بابت آنحضرت

ﷺ ہے انہی نے سوال کیا تھا۔

وفات : ۴۵ هـ (امیرمعاویهٔ کے زمانهٔ تطافت ) میں انتقال کیا ،اس وقت ان کا من ۱۱۱۵ور

100 سال كدرميان تفاركمر كوكون في نوحدكرنا جا باتومنع كرديا-

اولا و : ابوالبداح اورسهله دواولا ديادگار چيوزي سبله حضرت عبدالرطن ابن عوف كو كه قبيله

بوز ہرہ کے متاز بزرگ اور عشرہ میشرہ میں شامل تھے منسوب تھیں کے۔

صلیہ: علیم فصل معلوم نہیں ، طبری میں ہے کہ کوتاہ قد تھے۔

فضل وكمال:

آنخَفرتﷺ ہے ۲ حدیثیں روایت کیں ، سہل ؓ بن سعد ، شعبی اور صاحبز اوے ابو البداح راویوں میں ہیں۔

**->><\*>>>>>** 

# حضرت عبدالله بن انيس جهني

نام ونسپ :

عبدالله نام، ابویجی کنیت قبیل قضاعدے ہیں، سلسلہ نسب بیا :

عبداللہ ابن انیس بن اسعد بن حرام بن خبیب بن مالک بن غنم بن کعب بن تیم بن نفاشہ بن ایاس بن بر بوع این برک بن و برہ برک بن د برہ کی اولا دقبیلہ جبینہ میں مل گئی تھی اس لئے جبنی کے تام سے مشہور ہوئی ،حضرت عبداللہ اس سبب ہے جبنی کہلاتے ہیں۔

اسملام: عقبہ ثانیہ سے پہلے مسلمان ہوئے اور مکہ جا کرآنخضرت ﷺ سے بیعت کی اور وہیں مقیم ہو گئے ، پھر مہاجرین کے ساتھ مدینہ کی طرف ججرت کی ،اس لئے مہاجری انصاری کہلاتے ہیں۔ جوش ایمان شروع ہی سے بہت تھا ، مدینہ میں حصرت معاذ بن جبل ؓ کے ہمراہ جا کر بنوسلمہ کے بت تو ڈے لئے۔

غر وات : بدراحداور بعد کے غروات میں شامل ہوئے ، خلد بن نیج عبری اسلام کا ایک دشن تھا۔ آخضرت بھانے ان کے ذریعہ سے اس کوئل کرایا گا۔

آنخضرت ﷺ بعد شام کی سکونت اختیار کی بحرروم کے کنارے عسقلان کے قریب غز، ہشام کا ایک ساحلی شہر ہے جو صدود مصر کے قریب واقع ہے اس کو اپنامسکن بنایا مصراور افریقہ بھی گئے (غالبًا جہاد کے سلسلہ میں )

وفات : عهد البيرمعاوية كعبدخلافت ميں انتقال فرمايا بيا ابوقاده فلا كو فات كه ا روز بعد كاواقع ہے بعض لوگوں نے ۸۰ ھەكوسال وفات قرار دياليكن سينجي نہيں امام بخارى نے اپنى تاریخ میں لکھا ہے كہ جب عبداللہ بن انيس بيار ہوئے ۔ تو أم البنين بنت الى قاده آئيں ۔ اور كہا'' بچپا! اباجان كومير اسلام بہنچا ہے گا۔ اس روايت ميں هاروز بعد كى تصرح موجود ہے۔ اولا د : حسب ذيل اولا دچھوڑى ، عطيه ، عمر وضمره ، عبدالله ، خلدة ۔

فضل وكمال:

ص حضرت عبداللہ " نہایت جلیل القدرصحافی ہونے کے باوجودصہ ف ۲۳ صدیثوں کے راوی ہیں۔ لیکن اس سے ان کے دامن نصل پر کوئی داغ نہیں لگتا اس سے بڑھ کر شرف اور کیا

بعض روایتوں میں ہے کہ حضرت جابر "مصر گئے تھے اور وہاں جاکر ان سے صدیث سی تھی ،لیکن ہمارے خیال میں بیراوی کی ملطی ہے،غز ہشام میں ہے،اور چونکہ مصر کی سرحد پر واقع ہے اس لئے راوی نے ہمجھا کہ بیصد ودمصر میں داخل ہے۔اور روایت میں بجائے غز ہ کے مصر لکھ دیا۔

حفرت عبداللّٰدٌ نے آنخضرت ﷺ اور حضرت عمرٌ سے حدیث روایت کی ہے راویوں میں بہت ہے سحابہ اور تابعین ہیں بعض کے نام میر میں ۔

حفرت جاہر بن عبداللہ ابوا مامیہ بسر بن سعید عبداللہ بن الی امیہ عبدالرحمٰن وعبداللہ پسران کعب بن مالک ،عبداللہ وسعاذ پسران عبداللہ بن حبیب ،معنوی فرزندوں کے علاوہ مسلمی اولا دیھی ان کے فضل و کمال کی خوشہ چین ہے۔

ا خلاق : عبادت گذار تھے مجد نبوی ہے گئے ہے مکان دور تھا۔ اس لئے یہاں روزاند آنے ہے معند در تھے ایک مرتبہ لیلة القدر میں جا گنا چاہتے تھے ایکن اس کے لئے کوئی تاریخ متعین نہیں تھی اس لئے آنخضرت ہے تھے۔ ایک تاریخ متعین کردیں تا کہ اس روز مجد نبوی پہنچ اس لئے آنخضرت ہیں تا کہ اس روز مجد نبوی پہنچ کرشب بیداری کرسکوں ؟ آپ نے رمضان کی ۳۳ ویں شب متعین کردی، چونکہ اس کی تعیین کرشب بیداری کرسکوں ؟ آپ نے رمضان کی ۳۳ ویں شب متعین کردی، چونکہ اس کی تعیین حضرت عبداللہ کی وجہ ہے ہوئی تھی ،اس لئے اہل مدینہ نے اس کی نبعت کے ساتھ ان کا نام لیلة المجہنی رکھ دیا ؟۔

## حضرت عبدالتد بن سلمه

نام ونسب:

عبدالله نام، ابو محرکتیت ، قبیله بلی سے بینے اور قبیله اوس میں مرو بن عوف کے حلیف بینے ، نسب نامد سے :

عبدالله بن سلمه بن ما لك بن عارثه بن عدى بن الحد بن عارثه ابن ضبيعه ، والده كا نام

البيبه بنت عدى تقا\_

اسلام : ہجرت کے بعد مسلمان ہوئے۔

غروات : بدر مين شركت كي

شہادت : اورغز وہ اصدیم شرف شہادت ہے مشرف ہوئے ، ابن الزبری نے ان کوتل کیا۔
شہداء کی تدفین کے لئے بیا تظام ہوا کہ دودو تین تین اشخاص ایک قبر میں رکھے جا ئیں ، لیکن حضرت عبداللہ کی مال نے خدمت اقدی میں آ کرعرض کی کہ میری خواہش ہے کہ اپنے ہیئے کواپنے مکان کے قریب وفن کروں ۔ تا کہ مجھے بچھ اطمینان رہے ۔ آنخضر تا نے اجازت دی تو ان کی تعش ایک اونٹ پر کھی گئی ، حضرت مجدر بن زیادان کے بڑے دوست سے ، اوراس سفر آخرت میں بھی ان کے دفتی ثابت ہوئے ۔ اس لئے ای اونٹ پر ان کی لاش بھی کی اور دونوں کوایک کمبل میں لیسٹ کرمدینہ بھیجا گیا۔
موا انتخضرت بھی نے مقرم اور مجدر " دیلے بلے آدمی تھے ، اونٹ پر برابر اتر ہے تو سب کو بڑا تجب ہوا تحضرت بوا تخضرت ہے گئی ہوا تحضرت ہے ، اونٹ پر برابر اتر ہے تو سب کو بڑا تجب موا تخضرت ہے گئی ہوا تحضرت ہے ۔

فضل و کمال : چونکه اسلام کے ابتدائی زمانہ میں شہید ہو گئے اس لئے ان سے کوئی روایت منقول نہیں۔ شاعر متھا دران کی شاعری کی یادگاریں البتہ باقی ہیں۔

انا الذي قال اصلى من بلے اطعن بالصعدة حق تنشنى

لوگوں میں میرے ہی متعلق مشہور ہے کے قبیلہ بلی ہے ہوں چھوٹے نیز ہ سے دار کرتا ہوں یہاں تک کہ و مرجا تا ہے۔ ا

و لا يرى مجذر ايضرقري<sup>ا</sup>۔

" لیکن میں مجذر کوکوئی سخت کام کرتے نہیں دیکھتا''۔

-××**<** 

# حضرت عبداللد بن شملام

نام ونسب

عبدالله نام ، ابو بوسف كنيت ، جراقب ، يهود مديد كے خاندان قيعقاع سے تھے ، جس كاسلسله كسب حصرت يوسف عليه السلام پنتى ، وتا ہے مختصرا آپ كا تجر ونسب يہ :

عبدالله بن سلام بن حارث ، قبیافی فرزج مین ایک خاندان بن عوف کے نام ہے مشہور ہے، اس میں ایک شاخ کا نام قواتل ہے، حصرت عبدالله اس کے حلیف متھے۔

الام جابليت يس ان كانام حيين تفاليكن الخضرت على قعداللدركار

اسلام: عبدالله بن سلام این بچول کے لئے باغ میں پھل چننے گئے تھے کہ آتخضرت الله دینہ تشریف لائے این سلام کو ہوئی تو پھل تشریف لائے اور مالک بن نجار کے محلّم میں فروکش ہوئے اس کی فہرعبدالله ابن سلام کو ہوئی تو پھل کے دور دوڑے ہوئے اور زیارت سے شرف اندوز ہوکروایس گئے۔ آخضرت کے نے میں کامکان ہے۔ آخضرت کے نے بوچھا کہ ہمارے اعزہ (انصار) میں سب سے قریب ترکس کامکان ہے۔

آنخضرت على نے يبودكوطلب فرماكراسلام كى دعوت دى اوركباعبدالله بن سلام كون خف بين ابولے ہمارے سرداراور ہمارے سردار كے بيٹے ہيں۔ فرمايا وہ مسلمان ہو سكتے ہيں جواب ملا بھى نہيں حضرت عبدالله بن سلام مكان كے ايك كوشه بيں چھپے ہوئے تھے، آنخضرت پھلے نے آواز دى تو كلمه پڑھتے ہوئے ، باہرنكل آئے ، اور يہوديوں ہے كہا ذرا خدا ہے ڈروسہيں خوب معلوم ہے كہ يہ رسول ہيں اوران كالم ہب بالكل سي ہے۔ اور بائىم دايمان لانے پرآ مادة ہيں ہوئے ، يہودكوخلاف توقع جو خفت نصیب ہوئی اس نے ان کو صنعل کر دیا ، انہوں نے غصہ میں کہا کرتم جھوٹے ہو ، اور ہمار تی جماعت کے بدترین شخص ہو ، اور تمہارا باپ بھی بدتر تھا۔ حصرت عبداللّٰہ ٗ نے کہا رسول اللہ (ﷺ)! آپ نے دیکھا مجھکواس کا خوف تھا <sup>ا</sup>

غر وات : بدراوراحد کی شرکت کے متعلق اختلاف ہے۔ صاحب طبقات کے زدیک خندق میں وہ شریک متحد اللہ اللہ کے انہوں نے سحابات کے تیسر سے طبقہ بعنی اصحاب خندق میں انکا تذکرہ لکھا ہے خندق کے بعد جومعر کے پیش آئے ان میں بھی شامل ہوئے۔

حضرت عمرٌ كِ منه بيت المقدر مين حضرت عبدالله "ان كے بمراہ تھے۔

باغیوں نے جب حضرت عثان کے مکان کا محاصرہ کر کے ان کے قبل کی تیار یال کیس تو عبداللہ بن سلام "حضرت عثان " کی خدمت میں حاضر ہوئے۔اور کہا کہ آپ کی مدد کے لئے تیر ہوں فرمایا آپ کا مکان کے اندر ر بناٹھیک نہیں باہر جا کر مجمع کو منتشر سیجے حضرت عبداللہ " باہرتشریف لا کے اور ایک مختصری تقریر کی جس کا ترجمہ ہے۔

لوگوامیرانام جالمیت پیس فلاس تھا، (یعنی حمین) آنخضرت بھی نے عبداللدر کھا۔ میر ب متعلق قرآن مجید میں گئ آیتیں نازل ہوئیں۔ چنانچہ شھد شاھد من بنی اسوائیل اور قل کھی بائلہ شھید ابینی و بینکم و من عندہ علم الکتاب میر بی شان میں اتری ہیں خداک تکواراب تک نیام میں ہواور فرشتول نے تمہارے شہرکو کدرسول اللہ عین کا بحرت گاہ ہ با پائشین بنالیا ہے لیس ڈروا خداے ڈروا اور ان کو (حضرت عثال اُقل نہ کرو خداکی قسم ااگر تم ان کے قل پر کم بنالیا ہے لیس ڈروا خدارے ڈروا اور ان کو (حضرت عثال اُقل نہ کرو خداکی قسم الرئم ان کے قل پر کم بنالیا ہے لیس میں بند ہوار جو پھر قیامت تک نیام میں بند ہواور جو پھر قیامت تک نیام میں واپس نہ جائے گی۔

لیکن سنگدلوں پراس پرز ورتقر مرکا کچیراثر نه ہوا۔ بلکه اس کے خلاف ان کی شقاوت اور زیادہ تر تی کر گئی ہو لیے کہ اس سے خلاف ان کی شقاوت اور زیادہ تر تی کر گئی ہو لیے کہ ''اس میہودی اور عثمان دونوں کو آل ڈالو عظمہ

وفات : اميرمعادية كزمان خلافت من سيم ين مدينه منوره من انقال كيا-

فضل وكمال :

تورات انجیل قرآن مجیدادراحادیث نبوی ہے ان کا سینہ بقعۂ نور بنا ہوا تھا۔ تو رات پر جو عبورتھا،اس کے تعلق علامہ ذہبی تذکر ۃ الحفاظ میں لکھتے ہیں ہے۔

"كان عبدالله بن سلام عالم اهل الكتاب وفاضلهم في زمانه بالمدينة" "كان عبدالله بن سلام عالم الله الكتاب عالم ينظ "د عبدالله بن سلام مدينه بن الل كتاب كسب عبد من عالم ينظ "د عبدالله بن سلام مدينه بن الله كتاب كسب عبد من عالم الله بن الله بن

باینجمه جلالت قدران سے صرف ۴۵ روایتی منقول ہیں۔ راویوں میں بعض سے ایکرام بھی ہیں۔ جن کے نام نامی سے ہیں۔ انس بن ما لک زرارہ بن اوفی ابو ہریر ہی، عبداللہ بن معقل عبداللہ بن حظله تلافہ ہو قاص کے نام حسب ویل ہیں۔ خرشہ بن الحر بقیس بن عباد ، ابواسلہ بن عبدالرحلٰ جزہ ، بن یوسف (پوتے) عمر بن محد (پوتے) عوف بن ما لک ، ابو ہروہ بن ابوموی ابوسعید المقیر ی ، عباد ہ الزرقی ، عطاء بن بیار ، عبدالله بن جیش غفادی۔

ا بسند جلدہ ۔ ۳۵ سے سند جلدہ ۔ س ۳۵۳ سے اصلید جلدہ ۔ ش ۸۱ سے ہیں۔ اصلاء علی ہے۔ پی سند ۔ جلدہ ۔ ۳۵۳ ۔ ۳۵۳ س

حضرت عبداللہ اللہ عاص صدیث منقول ہے جس کے اخریس ہے کہ آنخضرت کھی انے ہم کوئع کر کے سب ملفہ کی جند آئیس پڑھیں ،حضرت عبداللہ نے اپنے شاگردوں کے سامنے وہی آئیس پڑھیں اور پھر بالتر تیب عطاء بن بیار، ہلال بن ابی میمونہ، یکی بن ابی کثیر نے اپنے زمانہ میں اس سنت کوقائم رکھا، کیکن کی کے شاگرداوزا عی پڑینے کراس کا سلسلہ ٹوٹ گیا۔
میں اس سنت کوقائم رکھا، کیکن کی شاگرداوزا عی پڑینے کراس کا سلسلہ ٹوٹ گیا۔
افلاقی : اخلاقی حشیت سے حضرت عبداللہ کا بیا یا عظمت بہت بلند ہے سیح بخاری میں حضرت سعد بن ابی وقاص سے موات ہوئی و شاگردوں بن ابی وقاص کے آخضرت کے گئے کہ حضرت معاد اللہ تا بین بیل کی دفات بوئی تو شاگردوں سے مراللہ تا کہ میں دنیا ہے اٹھ رہا ہوں کی میں ہے کہ حضرت معاد این جبل کی دفات بوئی تو شاگردوں سے فرمایا کہ میں دنیا ہے اٹھ رہا ہوں لیکن میر ہے ساتھ علم نہیں اٹھنا جو خص اس کی جبتو کر ہے گا بالے گا ،

"كان يهود يافاسلم فاني سمعت رسول الله على يقول انه عاشر عشرة في الجنة"

" پہلے وہ یبودی تھے پھر مسلمان ہوئے اور بیں نے آنخضرت ﷺ سے سنا ہے کہ وہ گیار ہویں جنتی ہیں"۔

یا بنہم فضیلت بڑے منگسرالمز ای تھے مبحد نبوی میں ایک دن نماز کے گئے آئے اوراوگوں نے
کہا کہ بیفتی محض ہیں آق فر ملا کہ جس بات کوآ دمی جانبان ہوال کوزبان سے نکالنانہ جا ہے ،اس کے بعدا پنے
اس خواب کاذکر کیا جس کی آنحضرت ﷺ نے تعبیر دی تھی کہ اسلام پرتمام عمر قائم رہو گئے۔
اس واقعہ کے ساتھ ایک اور واقعہ بھی ملایا جائے تو انکسار کا نہایت کھمل اور یدہ زیب مرقع پیش نظر ہو جاتا
ہے۔ ایک مرتبہ لکڑیوں کا گنماا نحا کرلارہ مے متھے لوگوں نے کہا کہ آپ کواس سے ضدا نے مستعنی کیا ہے
فرمایا باس نے کیک میں اس سے کبر وفر و رکا قلع قمع کرنا جیا ہتا ہوں ہے۔

حق وصدافت کا جوش ہے انداز ہ تھا، فر ماتے تھے کہتم کوا کیک بار قریش ہے لڑائی پیش آئے گی اس وقت اگر جھے میں قوت نہ ہوتو تخت پر بٹھا کر مجھ کوفریقین کی صفوں کے درمیان رکھ دینا آئے۔

### **-**※※**◆**※×-

# حضرت عبداللده بن طارق

نام ونسب:

عبداللہ تام ہے۔ قبیلہ بلی سے ہیں اور انصار ہیں قبیلہ ظفر کے طیف تھے۔ سلسلہ نسب

یہ ہے : عبداللہ بن طارق بن عروبن مالک مصنفین رجال کو ان کی نسبت میں اختلاف ہے۔
چنانچ بعض لوگ ان کوظفری کہتے ہیں۔ ابن سعد کے نزدیک ظفری اور بلوی ووجدا گانہ اشخاص ہیں۔
لیکن ہمارے نزدیک ظفری اور بلوی ووالگ الگ مخفی نہیں، بلکہ ایک ہی سمی کے دونام ہیں۔ بلوی
اپنے قبیلہ کی نسبت سے اور ظفری حلف کی نسبت سے مشہور تھے اور ریو مرب میں عام طور پر رائے ہے۔
اور براس کی متعدد مثالیں گر رہی ہیں۔

والده كاتام معلوم بيس اتناية جاتا ہے كمعتب بن عبيداوربيدونوں اخيانى بھائى تھے۔

اسلام: ہجرت کے بعد شرف باسلام ہوئے۔

غر وات: بدرادراحد میں شرکت کی۔

وفات : سے ہے آخریں آخضرت اللہ نے جن ا آدمیوں کو قبیلہ عضل اور قارہ میں اشاعت اسلام کے لئے روانہ کیا تھا، ان میں ایک عبداللہ بن طارق " بھی تھے۔ بیلوگ مقام رجیع پنچی تو قبیلہ بن طارق " بھی تھے۔ بیلوگ مقام رجیع پنچی تو قبیلہ بن طارق اور نید " ابن بکیراور عاصم " بن عابت تین بزرگ و بیل آخر کی کر کے ان کا محاصرہ کرلیا۔ مرحد " بن طارق اور زید " بن دھنہ کھار کے ہاتھ آگئے اور بزرگ و بیل کر مکہ چلے تو ظہران نام ایک مقام پر پہنچ کر حضرت عبداللہ " نے اپنے کوقیدو بند سے چھڑ الیا اور تکو ارتھینچ کر چھچے ہے۔ کھار نے بید کی کران کو پھر مارنا شروع کیا ، جس سے جان بحق تسلیم ہوگئے۔

بارگاہ نیوت کے مشہور حسان بن ثابت نے اس واقعہ کوظم کردیا ہے اور ان ہزرگوں کے نام گنائے ہیں جس شہر میں حصرت عبداللہ " کا نام نامی ہے ، وہ یہ بیں : وابن الدثنه وابن طارق منهم واناه ثم حمامة المكتوب

ال عم كايبلاشعريب:

صلى الا له على الذين تتابعوا يوم الرجيع فاكرموا واشيبوا

حضرت عبدالله "كى قبرظبران مين موجود باورآج تك اس واقعه باكله كى يادكوتاز وكرتى بـ

فضل وكمال:

قر آن وحدیث میں حضرت عبدالله "کوجودستگاه تھی وہ اس سے طاہر ہے کہ آنخضرت علیہ ان کو اشاعت اسلام کا کام ہر دفر مایا تھا۔ وہ اشاعت اسلام کے ساتھ ساتھ ساتھ ساتھ اسلام کی با قاعدہ تعلیم بھی دیتے تھے۔ صاحب اسدالغابہ لکھتے ہیں :

"بعثهم رسول الله ...... ليفقهوهم في الدين ويعلمون القرآن

وشرائع الانسلام ......"

\* اليعنى ان كورسول الله على في اس لئے بھيجا تھا كەمسائل دين كى تعليم ديس ، قرآن يرا ھائيس اوراسلام كى ضرورى باتيس سكھائيں ' \_

# حضرت عدى شبن ابي الزغباء

نام ونسب :

عدی نام ہے۔قبیلہ جہنییہ سے ہیں۔انصار میں بونجار کے حلیف تھے۔نسب نامہ سے عدی بن الم الزغباء سنان بن سیع بن تعلی سے ہے عدی بن الی الزغباء سنان بن سیع بن تعلیہ بن رہید بن زہر بن ہدل بن سعد بن عدی بن کا ہل بن شفر بن مالک بن عظفان بن قیس بن جہید۔

اسلام: ہجرت کے بعد مسلمان ہوئے۔

غر والت : بدر،احد،خندق اورتمام غروات میں شرکت کی۔بدر میں آنخضرت ﷺ غروہ کے ارادہ سے نکلے، تو مشرکین کی خرمعلوم کرنے کے لئے جن دو شخصوں کوآ کے بھیجا گیا تھا،ان میں عدی بھی تھے۔ چاہ بدر کے قریب جاکرواپس ہوئے اور آنخضرت ﷺ کوقریش کے ارادہ سے اطلاع دی کے۔

وفات : حفرت عمرفاروق" كے عبد خلافت ميں انتقال فرمایا۔



## حضرت عقبه تقبه ومب

نام ونسب

عقبہ نام ہے۔ قبیلہ عطفان سے ہیں اور بنوسالم کے صلیف تھے۔ نسب نامہ یہ ہے عقبہ بن وہب ہن کلد و بن المجعد و بن ہلال بن الحارث بن عمر و بن عدی بن جشم ابن عوف بن یہ شد بن عبدالله بن عطفان بن سعد بن قیس بن عمیلان۔

اسلام :

بست المعنی المعنی میں اسلام ہے مشرف ہوئے۔ عقبہ ٹانید کی بیعت میں بھی شرکت کی بعض کا عقب اول میں اسلام ہے مشرف ہوئے ۔ عقبہ ٹانید کی بیعت میں بھی ہوئے اور مہاجرین خیال ہے کہ مراہ جرت نبوی سے بل مدیند آئے۔ اس بنا پر سے مہاجرین بھی ہیں اور انصار بھی۔

غزوات :

بدراورتمام غز وات میں شریک ہوئے۔غز و وَاصد میں جب آنخضرت ﷺ کے سرمیں خود کی چند کڑیاں گھس گئیں ،تو عام روایت رہے کے حضرت ابومبید ہ گئے اپنے وانت سے بھیچیں ۔ لیکن بعض کا خیال ہے کہ اس میں عقبہ " بھی ان کے مددگار تھے ﷺ



# حضرت كعب بن بجزه

نام ونسب :

کعب نام ہے۔ابوجم کنیت۔خاندان بلی ہے میں اور قواقل کے حلیف تھے۔نسب نامہ یہ ہے : کعب بن مجر وہن امید بن عدی مدین خالد بن عمر وہن خالد بن عمر وہن خالد بن عمر وہن خالد من عمر من قضاند۔

واقدی نے ان کوانعہار میں داخل کیا اور حلف کے منظر میں لیکن ابن سعد نے اس کی تر دید کی ہے اور لکھا ہے کہ میں نے انصار کے نسب نامہ میں ان کا نام تلاش کیا ہمین کہیں شاملا کے۔

اسملام: ہجرت کے بعدمسلمان ہوئے۔

غر والت : تمام غر دات میں شرکت کی عمر ہُ حدید میں آنخضرت ﷺ کے ہمراہ تھے۔ سرمیں اس کشرت دے جو کمیں چبر دیر آ آ کر گر تمیں تھیں ۔ آنخضرت ﷺ نے دیکھا تو فر مایاتم کو تخت آکلیف ہے۔ اپناسر منڈ دادو۔ حضرت کعب اگر چداحرام باند ھے ہوئے تھے الیکن انہوں نے متابعت تھم رسول میں سرمنڈ دادیا ادراس تکلیف سے نجات یا گئے۔

روز و کے فدریہ کے متعلق آیت اُتری تو آنخضرت ﷺ نے بعب بن جُر و ت ارشاد فر مایا کہ تمہارے لئے تین صور تیں بیا تو ایک بکری ذیح کرو، یا تمین روز رکھو آیا ۲ مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ جس کی مقدار فی مسکین نصف صاع ہو معلوم نیں حضرت کعب نے ان ہوں کو ان می صورت اختیار کی سروایت سے معلوم ہوتا ہے کہ قربانی کی مقدرت نہیں۔ اس کے بعد صرف دو ہی صورتیں رہ جاتی ہیں۔ اب اُنہول نے جس کو اختیار کیا ہو۔ روایت سے صاف پیٹبیں چلنا۔ عام حالات نعید نوت کے بعد کوفی میں سکونت اختیار کیا۔

وفات : ١٥ هيس ميذآ كرانقال مواراس وتت ١٥ برس كاستهار

اولاد : چار میٹے چھوڑے، جوحدیث کے راویوں میں ہیں۔ان کے نام یہ ہیں۔اسحاق،عبدالملک، محمد ربیع۔

مُليد: أيك باته كن غزوه من كث كياتفاع بمرير كلِّن بال تقيم .

فضل و کمال : آخضرت ۱۶۶ منرت مرفاروق اور منررت باال ت روایت کی روایوں میں احسب ذیل مفرات بین : حسب ذیل مفرات بین :

ابن منز، جابز ،عبداللہ تبن ممرو بن عاص ، ابن عباس ،عبداللہ تبن معقل ، ابن مقرن مزقی طارق بن عبداللہ تبن میں ابوطبیدہ مزتی ، طارق بن شہاب، ابو وائل ، زید بن وہب ،عبدالرحمٰن بن ابی لیلی ۔ ابن سیرین ، ابوطبیدہ بن عبداللہ بن مسعود ، میں در دان ۔ روایتوں کی تعدادے میں ہے۔

ا خلاق : سمایت تق اور دب رسول این دو چیزیں حضرت کعب کے اخلاق میں نہایت روش ہیں۔
آخضرت آئے نے ایک روز خطبہ یا، جس میں مسلمانوں کی ایک آئندہ فانہ جنگی کا تذکرہ بھی تھا۔ کعب بیٹھے ہتے۔ ان کابیان ہے کہ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ گویا وہ وقت سامنے آگیا ہے۔ اسنے میں ایک شخص چین پر ہوگا۔ کعب ''فورا اُنٹے اور
چادر اور مصر سامنے گزرا۔ آنخ ضرت بیلی نے فرمایا، اُس روز پیٹونس تی پر ہوگا۔ کعب ''فورا اُنٹے اور
ہازو پکڑ کہ ، یارسول القد اِنٹے نیم مایا، بال کعب نے چرہ وہ یکھا تو حضرت مثمان فنی '' نتے '۔
ہازو پکڑ کہ ، یارسول القد اِنٹے نیم مایا، بال کعب نے چرہ وہ یکھا تو حضرت مثمان فنی '' نتے '۔
چرہ مبارک ( بھوک کی وجہ ہے ) متغیر و کھے کر جلدی واپس چلے گئے۔ راستہ میں ایک یہودی اُونٹ کو
پانی پلار ہاتھا۔ اُنہوں نے فی وصول ایک بیمو ہارے کے حساب پھے دیم زدوری کی۔ پھے چھو ہارے بیکھ ویارے بیکھ ویکھ کے دراستہ میں ایک بھی چوہ ہارے کے حساب پھے دیم زدوری کی۔ پھے چھو ہارے بیکھ کے ساب پھے دیم زدوری کی۔ پھے چھو ہارے بیکھ کے اُنہوں کے گئے۔ کا میں ایک بیکھ کے جساب پھے دیم زدوری کی۔ پھے چھو ہارے بیکھ کے ایکھ کیمانے کا کھی کے ایکھ کے دوری کی کے بیکھ کے مطاب کیمانے کیمانے کی کیمانے کے کہ کے کہ کیمانے کیمانے کیمانے کیمانے کیمانے کیمانے کیمانے کیمانے کا کھی کے کہ کے کہ کیمانے کے کے کامانے کیمانے کیم

## حضرت مجذر سطبن زياد

نام ونسب :

عبدالله نام ہے۔ مجدر لقب قبیلہ کی ہے ہیں۔سلسلہ نسب ہے : مجدر بن زیاد ابن مرو بن اخرم بن عمارہ بن مالک بن عمره بن تیم بن شنو بن قشر بن تیم بن عودمنا ہ ابن باح بن تیم بن اراسے بن عامر بن عبیدہ بن غیل بن قران بن بلی۔

اسلام: ہجرت کے بعداسلام لائے۔

غروات :

غزوة بدر میں شرکت کی۔ ابو البحتری مکہ میں ایک نہایت رحمہ ' اور نیک نفس مخض سے ۔ قیام مکہ کے زمانہ میں آخضرت کے اسو البحث کے ہاتھوں جو تکلیفیں پہنچتیں تو وہ آخضرت کے کی طرف سید سپر ہوتا۔ بنوہاشم کے مقاطعہ کا عبد نامہ لکھ کر کعبیں آویزاں کیا گیا تھا، اس کو اُتر وانے میں ابوالبحری کا خاص حصہ تھا۔ اس بنا پر آخضرت کے خزوۃ بدر میں سی ابکوتا کید کردی تھی کہ اس کو یا ناتو قبل نہ کرنا۔

حضرت مجذر "میدان میں آئے تو اس سے سامنا ہوگیا۔ اُونٹ پرسوارتھا، چیجھے ایک دوسرا شخص بھی بیضا تھا، جواس کے مال متاع کا مگراں تھا۔ مبذر ؓ نے کہا کہ تمہار نے آل کی رسول اللہ ﷺ نے نے ممانعت کی ہے، کیکن دوسر نے خص کے لئے کوئی ہدایت نہیں فرمائی ہے۔ اس لئے اس کونو کسی طرح نہ چھوڑ وں گا۔ ابوالبحر کی بولا ، یہ تو میر سے لئے ہوئے شرم کی بات ہوگی کہ اس کوتو تقل کرادوں اور خود زندہ رہوں ، یہ جھے نہیں ہوسکتا۔ قریش کی عور تیں طعند دیں گی کہ بری ہوس تھی کہ اس کوتل کرادیا اور خود نہ دی اور خود نہ مرگیا۔

غرض اُونٹ ہے اُرّ ااور داد شجاعت دیتے ہوئے جان دی۔ حضرت مجذر آنخضرت ﷺ کی خدمت میں آئے اور شم کھا کر کہا کہ اس کو لا نا چاہتا تھا ،لیکن وہ لڑائی کے سواکسی چیز پر راضی نہ ہوا۔

#### وفات:

بدر کے بعداعد میں شریک ہوئے اور جام شہادت نوش فرمایا ۔ایام جاہلیت میں اُنہوں نے سوید بن صامت وقل کیا تھا۔ جس سے جنگ بعاث کی نوبت آئی تھی۔فریقین کے مسلمان ہوجانے کے بعد اَکر چہ عالمہ دفت و گذشت ہو گیا تھا، کین سویا کے جینے حارث کے دل میں مسلمان ہونے کے بعد ان کی طرف سے فہارتھا۔اس نے موقع یا کران کو باپ کے عض قبل کردیا اور مرتذ ہو کر مکہ چلا گیا۔



## حضرت معن تشبن عدي

نام ونسب:

معن نام ہے۔ تعیلہ بلی ہے ہیں۔ عمرو بن عوف کے حلیف تھے۔ سلسلہ نسب بیہ بن معن بن عدی بن الحجد بین معن میں المجدد بن محبل ان محسن من المجدد بن محبل ان محسن معن میں معن میں معن کے بھائی تھے۔ کے بھائی تھے۔

اسلام : عقبهٔ فائي مين مشرف بداسلام بوع-

غر وات : حضرت عمر فاروق سی بھائی حضرت زید سے مواضاۃ ہوئی۔ غر وہ بدر میں شریک ہوئے کے احد ، خندق اور تمام دوسرے غر وات میں آنخضرت علیہ کے ہمر کاب نتی آنخضرت علیہ نے انتقال فرمایا تو سحاب سی کیے کہ کاش ہم آپ کے سائے مرجاتے اور یہ وقت ندو کیجتے ۔ خدا ہی بہتر جانتا ہے کہ آئندہ کن بلاؤں اور مصیبتوں کا سامنا ہو۔ ،

حضرت معن یے ساتو کہا، '' مجھےاس کی آرزونبیں، میں تو یہ جا بتا ہوں کہ جس طرح آخضرت عظے کی زندگی میں میں نے آپ کی تصدیق کی تھی ،وفات کے بعد جمی آپ کی ای طرح تصدیق کروں ؟۔

سقیفہ بنی ساعدہ کے واقعہ میں حضرت عمر قاروق " نے جمن دوصالی جمنوں سے ملنے کا ذکر کیا ہے۔ان میں ایک ریکھی تنے کے انہوں نے حضرت عمر فاروق "وغیرہ کواٹسار کے ارادہ سے آگاہ کیا اور مشورہ دیا کہ آپ لوگ وہاں نہ جائیں، بلک۔اپئی جگہ پررہ کر فیصلہ کریں گئے۔

حضرت ابو بکرصد این کے عہد میں حضرت خالد مرتدین کی مہم پرروانہ ہوئے اتو یہ ہی ہم اور تھے۔ وہاں ہے دونیوسوار نے کے کرمرتدین کی و کیو بھال کے لئے بمامیآئے۔

وفات : مسلمه سے جنگ چيزى تواسىيں بامشبادت سے سراب موت فير

ا و لا د 🗀 مادی یا د گارکونی نبیس حپوزی \_ البته روحاتی یادگاریس بهسته میں اورا ب تل زنده تین \_



ولية دليمت لؤماتي اؤرمستندا شلامي مخت انخريزى أردو الاح عواتين طامی شادی بردها ورعقوق زومبن ميلانا جزوييني مورتوب كالتي تنسيريخ تكاح معنسيت تمانوي البينظريين تعانوى خواتين سيرعة تشرعي احكام " نتدست کیمان ندوی رانعی بات مع اسوهٔ معالیات رر ومعكما وكارعويس معتق عبدالرّوف ميه فوائين كالج توالين كاطراقيه أا اذواع مطراست ازواح الانسيساء اروان صحابيرام عدانعسسترسرطناوي بلاسے بی کی ساری صاحبزادیاں واكثر حعتساني ميال معنوت ميال مغرسين صا جنت ك توتخيز المنالي والى تواتين دور مبست كي برازيده خواتين دور العين كي امورخواتين المرخواتين سي المراسين زبان كى حناظيت منتسرعی پرده میاں بیری سے حقوق مولانا ادرميس صاحب يحيرال ق مسشود خواتين كى اسسلامى زدهى سے ساتنى ويتائق خوامین اسسام کامتانی محدوار بالمعروف وتنحن التحرمي خواتين كى فعدوار إل مستندتين امام این کست پیزا مولاً الشريب على تعاوى علياست ووظانف قرآل وصديث سبع بانوذ وغائعت كمحبسشوص سلامی و نظائف